

# دَارُلالِفَا مَامِعَهُ فَارُوقِيهِ كَرَاجِي كَے زِيرِيِّكُرا بِي دَلائل كَي تَخِرِيجِ وحَوالهُ جَاتِ أَدرَكِم بِيوِرُكُمَا بَتِ كَيساتِھ

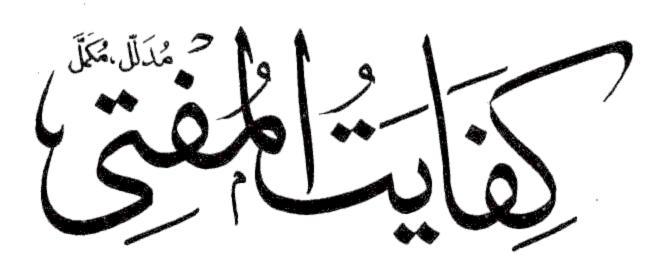

مُفتَى ۚ الْمُصَرِّتُ مُولَانا مُفِق مُعَيَّا كَفَا يَتُ اللَّهُ دِهِ لَهِ يَعِلَىٰ مُعَيِّلَ كِفَا يَتُ اللَّهُ دِهِ هِلَوِيْنَ

(جلد، فتم

كِتابُ لوَقفِ، كِتابُ لمَعَاش

﴿ إِذَا الْمُحَيِّنِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِي الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِ الْحَالِقِينِ الْح

### كالي رائث رجستريش نمبر

اس جدید تخ سج وتر تیب وعنوانات اور کمپیوٹر کمپوزیگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

بااهتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراچي

طباعت : جولائی اوری، شکیل پریس کراچی-

ضخامت: 3780 صفحات در ۹ جلد مكمل



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم کراچی اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا جور مکتبه سیداحمه شهیدٌاروه بازارلا جور مکتبه امدادیه نی بی بهیتال رودٔ مکتان مکتبه رحمانیه ۱۸ به ارد و بازارلا جور

بیت القرآن اردو بازار کراچی بیت العلوم 26 تا بھر روڈ لا ہور تشمیر مَکڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید مدینه مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی یونیورٹی مَک ایجنسی خیبر بازار پشاور

# ويباچه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

امّ ابعد. یکفایت المفتی کی جلد بفتم قارئین کے پیشِ نظر ہے۔ جلداق ل کے دیبا ہے میں عرض کیا گیاتھا کہ جو فقاوی جمع کیے گئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ اقل وہ فقاوی جو مدرسدا مینید کے رجشروں سے لیے گئے ہیں۔ ایسے فقاوی کی پیچان یہ ہے کہ لفظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور ستفتی کانام ومخضر پنة اور تاریخ روانگی بھی درج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جوسہ روزہ الجمعیة ہے لیے گئے ہیں۔ ان میں لفظ ہوا ہے دیگر کے اوپر مستفتی کانمبر ڈال دیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقاوی جو گھر میں موجود الجمعیة سے لیے گئے ہیں۔ ان میں لفظ سوال کے نیچا خبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقاوی جو گھر میں موجود سے بانا ہر سے حاصل کے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

لفظ جواب کے شروع میں جونمبرلکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاوی کی گل تعداد ظاہر کرنے کے لئے سیر مل نمبر ہے۔ یہ جلد ہفتم جوآپ کے پیشِ نظر ہے اس میں درج شدہ فقاوی کی اقسام کی تفصیل ہیہ ہے:

رجٹر وں سے ۲۲۱ الجمعیة ہے ۲۲ متفرق ۱۰۵ کل ۳۲۸ جلد اوّل ہے جا کہ اللہ اوکا کی تعداد تین ہزار تین سوچورای (۱۰۵ میں) ہوئی۔

اس کے بعدانشا ءاللہ جلد ہشتم ہے جو کتاب البیوع سے شروع ہوتی ہے۔

فالمنہ للّٰہ او لا والحراً ا

احقر حفيظ الرحمان واصف

|   |   |   | - |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |

# فهرست عنوانات

|     | كتاب الوقف                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | يهلاياب : مسجد كي بيناو تغمير                                                                                                           |
| 70  | فصل اول مسجد کے بنائے اولین اور بانی                                                                                                    |
| ,   | مسجدے پنچے د کانین تغمیر کرنے کا تحلم                                                                                                   |
| 4   | مسجد کے پنچے بنائی د کانوں پر ذاتی ملکیت کاد عویٰ کرنا                                                                                  |
| 77  | قصل دوم : بنائے اول کے بعد غیر بانی کے تضر فات                                                                                          |
| •   | مسجد کے پنچے خالی جگہ ہو تومسجد میں نماز پڑھنے کا حکم                                                                                   |
| ۲۸  | م تجد کی آمد نی کو دوسر ک مسجد ،مدر سه ، فقراءو غیر در پر خرج گزنے کا حکم                                                               |
| 79  | مىنبوطادرمشخكم مىجد گراكراس كى جگهه نئى مىجد تغمير كرنا                                                                                 |
| ۳.  | متحدے صحن کے پنچے د کا غیرہ ناکر آرایہ وصول کرنا.<br>و کا نوں سے وصول شدہ ناجائز کراپیمسمجد پردگا نا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲.  |                                                                                                                                         |
| 4   | م تبد کی د بوار کی جگه مسجد ہے ہام نکا 'نانا جائز ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                |
| 4   | قبر ستان کی فارغ زمین مسجد میں داخل کرنا.<br>قدم میں برس کے مسب میں ان                                                                  |
| #   | قبر ستان جانے کے لئے مسجد سے راستہ لینا                                                                                                 |
| 7   | مسجد مکمل ہونے کے بعد دوسر می میں ایسانا                                                                                                |
| 7   | عبدین دین عبوم کادر ج دینا                                                                                                              |
| ۳۳  | پہلوی خبد کوبیوں خبدے سے بیان میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                  |
| , , | تا جائز رسومات کے لئے مکان بینا تا                                                                                                      |
| ۳۳  | مہد کے لئے وقف اسی مسجد ی <sub>د خور</sub> چی کیا جائے                                                                                  |
| "   | ہوں۔<br>ی <sub>ر</sub> انی مسجد کی کیاچھ زمین پر مسجد کی آمد نی کے لئے د کا نیس بنانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 4   | پ ک بر متابع ہوئے کا ندیشہ :وتے ہوئے دوسری مسجد بیناتان                                                                                 |
| 70  | مسجد شنے کے بعد نینچے والی د کان کو چائے خانے کے لئے کراپیا پروینا                                                                      |
| Ŋ   | مسجد کے قریب بے ہوئے بیت الخلاء کومسجد سے دور کرنے کا حکم                                                                               |
|     |                                                                                                                                         |

| صفحه | عنوان                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| r<   | حَلُومت مسجد کواپنی تحویل میں نہیں لے سکتی                                  |
| "    | مسجد کی سٹیر همیال کبوتر بازوں کو کرایہ پروینانا جائز ہے ۔                  |
| ۳۸   | مسجدیا ضروریات مسجد کے لئے وقت شدہ زمین پر مسجد بنانا                       |
| ۴.   | قبرول کے اوپر مسجد تغمیر کرنا.                                              |
| 1    | مسجد کے صحن میں حوض اور پاخانہ و غیر دینانے کا تھکم                         |
| ا ہم | فصل سوم: مسجد کوکسی دوسری جبگه منتقل کرنا                                   |
| "    | مسجد پودوسری حبکه منتقل کرنے کا ختم                                         |
| ۲۳   | مسجد کو منتقل کرنے ، گرانے اور دوسری ضروریات میں لانے کا حکم                |
| //   | مسجد کو بھی عوض یا بعوض میڑ ک کے لئے دینا جائز ہے                           |
| ۳۳   | ایک مسجد کے علاوہ دوسری مساجد کو تمم کرنا ناجائز ہے۔                        |
| 1    | آبادی خبتم ہو جانے کی صورت میں مسجد کا حکم                                  |
| لالد | فصل چهارم: مسجد ضرار                                                        |
| 11   | كيا آج كل بھى كسى مسجد كومسجد ضرار كمه يكتے ہيں ؟                           |
| 4    | کیالهام سے جھکڑے کی وجہ سے علیجد دہنائی ہوئی مسجد "مسجد ضرار" کہلائے گی ؟   |
| ۲۶   | فصل پنجم بزمین غیر موقوفه به مسید بنانا                                     |
| 11   | پنه پرلی ہوئی زمین پر مسجد ، مار ضی مسجد کملائے گی                          |
| 4    | آلیاعار ضی مسجد کو بھی ہمیشہ کے لئے باقی رکھاجائے                           |
| #    | مار حنبی مسجد کی تغمیر میں حصہ لینااور چندہ دینا بھی ثواب کا کام ہے         |
| 4    | ا عار صنی مسجد حکومت کے ختم کرنے تک مسجد رہے گی                             |
| 4    | سه کاری زمین پر بلااحبازت مسجد تغمیر کر ہ                                   |
| ٥٠   | راسته کی زمین پر مسجد بامدر سه به نانا است کی زمین پر مسجد بامد رسه به نانا |
| ٥١   | حرام مال سے یامضے و بہ زمین ہے. نائی : و ئی مسجد میں نماز پڑھٹا مکروہ ہے    |
| or   | مسجد کودوسری حبَّله منتقل کرین کا تنگم                                      |
| "    | مالک ہے جبر او صول کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا                               |
| ٥٣   | کراپه پرلی ډو کې زمین میں مسجد ، نا                                         |
| ٦٥   | غير موقوف زمين پر مسجد كالتحلم                                              |
|      |                                                                             |

| صفح | عنوان                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۵  | متجد کوشمید کئے جانے کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری             |
| "   | مسجد کو گرانے اور اس میں نمازاد آلیے نے سے روکنے کا تحکیم         |
| ٥۷  | مشتر که زمین پر مسجد بنانے کا تقلم                                |
| ۵۸  | مملوكه زمين برمسجد بنانا                                          |
| "   | مشتر کہ یامدر سد کے لئے وقف زمین پر مسجد بنانا                    |
| 09  | حَاوِ مت كَى زَمِين برِ بِلااحبازت مسجد، مناناً                   |
| ٧٠  | فصل ششم موضع مه ياللصلوة                                          |
| 11  | کیامسجد کا صحن مسجد کے تھم میں ہے ؟                               |
| 77  | مسجد کے صحن میں مدر سہ یااسکول قائم کرنا                          |
| 75  | قصل بفتم : تعدد مساجد                                             |
| "   | ہا تے مسجد کے علاوہ دوسر کی مساجد بینانا                          |
| 70  | فصل ہشتم : مسجد کی زمین یاد یوار دبالینا                          |
| "   | مسجد کی زمتین یاد یوار پر قبصنه کر لینے کا حکم                    |
| 4   | مسجد کی داوار پراپی و یوار ر کھنانا جائز ہے                       |
| #   | مسجد کے حوض پرِ ذاتی مکان بنانا                                   |
| 4   | مسجد میں ہے رات نانے کا تحکم                                      |
| 4   | مسجد کی زمین پر ذاتی مرکان پیوانا                                 |
| 77  | فصل تنم : مال مسجد کے مصارف                                       |
| 4   | صحن مسجد مین موجو در قبه پر کشر ابنانا                            |
| 44  | مسجد کائی اناسامان اور ملبه فروخت کرنا                            |
| 4   | ائیک مسجد کی رقم دوسر می میس خرچ کرنا                             |
| h   | مسجد کی آمدنی ہے امام اور موون کو تنخواہ دینا جائز ہے             |
| 4 4 | ظهر اور عصر کی نمازا کثر ناغه کرنے والے امام کی تنخواہ کا تحکم    |
| 11  | فصل و تصم : مسجد مين ناجائزر قم لگانا                             |
| 4   | حرام باحرام اور حلال مخلوط آمدنی ہے بینی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا |
| 79  | ناجائز آمدنی والول سے چندہ لینا                                   |
|     |                                                                   |

| صفحه | عنوان                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٠   | سود کیاور غیر سود ی رقم ہے بینی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| "    | حرام اور حلال رقم ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا تھلم                                  |
| 4    | سود لینے والوں کی رقم مسجد پر لگانا                                                          |
| <1   | جائز اور نا جائز آمد فی ملا کر کنوال اور مسجد بهنانا.                                        |
| 44   | ے کانمبر بتلا کر کمائی ہوئی آمد نی مسجد پر خرچ کرنا                                          |
| 1    | مخنث کی کمائی ہے بنائی ہوئی مسجد میں نمازیز صنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 4    | پیشه ور زانیه عورت کی بیوائی ہوئی مسجد میں نمازیڑ صنا                                        |
| ۲,   | ر ندایوں اور همچروں کی تغمیر کر دہ مساجد میں نماز پڑھنا                                      |
| ۲۳   | ؛ اتی چیز پچ کراس کی قیمت ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز کا حکم                                 |
| <0   | سود کا پیسه مسجد پر لگانانا جائز ہے۔                                                         |
| 4    | حرام مال یا قرض لے کر مسجد تعمیر کرنا                                                        |
| //   | سودی،اورووٹ کے عوض کی بوئی رقم مسجد پرلگانا                                                  |
| 47   | فصل ياز د هم : سمت قبله                                                                      |
| 11   | ست قبلہ ہے منحرف معجد گرا کر دوبار دیتمیر کرنا                                               |
| Ü    | فصل دواز دهم : غيير مسلمول کامال مسجد مين لگانا                                              |
| 44   | غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا                                            |
| 1    | غیر مسلم کی رقم ہے تغمیر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا                                             |
| < 4  | مسجد پر کافر کارو پیه خرچ کر ک اس میں نمازیۂ هنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| "    | ہندو کامال مسجد میں لگانا                                                                    |
| 17   | ټندو ي <b>ن باز کام ک</b> ی مسجد ميس نماز پر حسنا                                            |
| ۸۴   | ہت خانہ میں استعمال شد داشیاء کو مسجد میں لگانا                                              |
| "    | هندو کی رقم مسجد میں لگانا                                                                   |
| 4    | قصل سیز دهیم : متفرق مسائل<br>موه مراسانین می قصد در این بر این می شود                       |
| 4    | جامع مسجد و ہلی کا نقشہ ،مسجد اقتصی (بیت المقدس) ہے مشابہ نہیں ہے                            |
| 10   | مسجد کے پیپیول پر و بٰ کے ذریعے روپ کمانا                                                    |
| ٨٧   | عمارت قدیمه پرجب مسجد : و نے کی نشانیال اور گواه موجود ہول تووه مسجد ہو گی                   |

| صفحه | عنوان                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | مسجد کے قریب ہندو سبھامنڈ پ تغمیر کریں تومسلمانوں کی ذمہ داریاں                     |
| ۸۸   | طواف کرنے کی جگہ پر چھت بنانا                                                       |
| 1    | مکان جب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کر ناضر ور ی ہے ۔                         |
| 19   | کیا مشتر کہ زمین پر مسجد یا قبر ستان پنانے کے لئے تمام شر کاء کی رضامندی ضروری ہے ؟ |
| 9.   | ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسجد کی تغمیر میں رکاوٹ بینا                                   |
| "    | مسجد کے قریب بلند وبالا گور دوار دینانا                                             |
| "    | مسر فانه اخراجات اور فضول رسمول کو چھوڑ نامستحسن ہے                                 |
| //   | متجدئے چندہ کے لئے جاری اسکیم کورو کنا                                              |
| 97   | مخصوص الفاظ پر مشتمل كتبه مسجد مين نگانا                                            |
| 95   | متجد کی تغمیر کے متعلق چند سوالات                                                   |
| 900  | مسجدیات کے سامان میں شرائٹ نہیں ہو سکتی                                             |
| 4    | مسجد کی کوئی چیزا پنی ملکیت میں لینا                                                |
| 90   | مسجدے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مکان بیناتا                                   |
| //   | مسید کی صفائی کے متعلق احکام                                                        |
|      | دوسر لباب                                                                           |
|      | و بنی مدار س                                                                        |
| 99   | فصل اول: مدرہے کااوراس کے مال کا صحیح مصرف                                          |
| 11   | مدر ۔۔ کی رقم کفار کی تعلیم پر خرچ کرنے کا حکم                                      |
| 1    | مسجد میں دینی اور عصری تعلیم جاری کرنا                                              |
| 4    | وفقف کاممال واقف کی نیت کے مطابق خرچ کرنا                                           |
| 1.5  | فصل دوم مدرسہ کے لئے غیر مسلم ہے امداد لیتا                                         |
| 1)   | ةِ سٹر کٹ بورڈ ہے نسوانی مدر سہ کے لئے امداد لینے کا تھکم                           |
| 4    | فصل موم : مدرے کی رقوم کو بینک میں رکھوانا.                                         |
| 1    | سخت ضرورت کی.ناء پرمدر سه کی رقم بینک میں رکھنے کا حکم                              |
| 1.7  | فصل چہارم : مدارس اسلامیہ کے سفر اءاور متفرق مسائل                                  |
| "    | مبلغین اور سفراء کے لئے مبدایاو صول کرنے کا حکم                                     |
|      |                                                                                     |

| صغم       | عنوان                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1       | کیا چندہ وصول کرنے والوں کو ای رقم ہے اجرت دی جاسکتی ہے ؟                                 |
| 4         | مبلغ اور مدرس کوز کو ذرحیخ کا تحکم                                                        |
| ١٠٨٠      | مدرسد کے لئے اصل نرخ ہے کم پربذر بعد سر کارزمین خریدنا                                    |
| 1.0       | مسید کی رقم پر بینک سے سود <u>ا</u> کراہے مسجد اور دوسرے رفاہی کا مو <b>ل پر خرج کرنا</b> |
|           | تيرلاب                                                                                    |
|           | عيدگاه                                                                                    |
| 1.4       | عید گاہ کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر درویشوں کے لئے حجر ہے بنانا                           |
| 1.4       | عید گاہ کو ذاتی منافع کے لئے استعمال کرنا                                                 |
| #         | کیا عبید گاہ کامسجد کی طرح احترام نسر ورنی ہے ؟                                           |
| <i>ii</i> | میدگاه کو تنذر کی وجہ ہے وہ سے می جَنِیہ منتقل کرتا                                       |
| /         | ىپىلى غىيد گاد كاسامان دوسە ئى مىر استىغال ئىرنا                                          |
| 1-9       | يهلی عبيد گادية او کول کو به ن ن کنی اختروسر که بنانا                                     |
| 4         | <b>قبر ستان یا عبید گاہ ہے گزر نے کے لئے راستہنانا</b>                                    |
| 1).       | ہندوؤل کے استعمال میں عبیر گادنہ دی جائے                                                  |
| 4         | ایک ہے زیادہ جگہ میں عبید گاہ نانا                                                        |
| 111       | عبید گاہ آباد ک سے مس قندر دور ہو ٹی چاہے ہے۔                                             |
| y         | معيد گاه پر قبضه خمين کياجاسکٽا                                                           |
| 4         | مید گاه پر ناصبانه قبعنه کیاجائے تومسلمانول کی ذمه داری                                   |
| #         | العبيد گاه ہے میٹر کے نکالنے کا حکم                                                       |
| 117       | مير گاه کو فروخت کرنانا جائز ہے                                                           |
| #         | عبيد گاه بىستى ئەبىر بىرت ئىرىن بونى چانب                                                 |
| *         | ا نبیا عبید گاه فروخت کرنے والے پرشر می حدیکھے کی ؟                                       |
| #         | تعيير گاو کو قائم رکھنا ضروری ہے                                                          |
| IJ٣       | عید گاه کو مسجد بنا کراہے مسجد منا ،اوراس میں نماز پڑھنا۔                                 |
| ווני      | عبير گاه آبادی سے دور ; و فی چاہئے                                                        |
| #         | عيد گاهيام حجديين كارخانه كھولنا                                                          |
|           |                                                                                           |

| تعنيد         | عنوان                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                         |
| יאנו          | مساجداور عيدگاه کو کراپه پردينا                                                                                                         |
|               | چوتھاباب                                                                                                                                |
|               | مقبره اور قبر ستان                                                                                                                      |
| 110           | قبر ستان کے در ختول کو گھر میں مسجد کے لئے استعمال کرنا                                                                                 |
| ,             | قبر ستان ہے سبز در خت کا شخکم                                                                                                           |
| 117           | متولی عداوت کی وجہ ہے قبر ستان میں مر دے دفن کرنے ہے شیں روک سکتا،                                                                      |
| "             | مملو کہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کرنا                                                                                     |
| 114           | قبرول کے لوپر مسجد کے صحن کے بنچے گودام بناتا                                                                                           |
| [IA           | مملوكه قبرستان ميں قبريں يوسيده ہو جائيں تواس زمين كواستعمال ميں لانا جائز ہے                                                           |
| 1             | قبر ستان کی حبّکه شفاخانه تغمیر کرنا                                                                                                    |
| \$ <b>7</b> * | بر میان کی جب معلمانوں ہی ہے لئے مخصوص ہو گا                                                                                            |
| ,,            | قبر ستان میں در خت رگانااور ان کے پھلول کا محکم                                                                                         |
| 171           | بر سان میں ابنام کان تغمیر کرتا                                                                                                         |
| 147           | مبر سمان بین بربلاا جازت مسجد تغمیر کرنا                                                                                                |
| #             | تی میں میں کر بین کر بالا جارت ہو گرا ہے۔<br>قبر ستان کی زمین کسی دوسر می ضرورت کے لئے استعمال کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| (++-          |                                                                                                                                         |
| •             |                                                                                                                                         |
| 9             | و وقف عام میں قبر مخصوص کرنے کی صورت میں دوس سے مدفون کو کالنے کا تحکم ۔                                                                |
| 156           | قبر ستان میں جانوروں کو گھائی چرنے کے لئے چھوڑ نانا جائزے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 170           | قبر ستان سے متصل مغرث بنانا                                                                                                             |
| #             | زمین خرید کر میت و فنانے کی صورت میں اس کی قیمت ادائر نا ہو گی                                                                          |
| דדן           | و قف کی آمدنی میں اضافیہ کرنے کے متولی کوہ قف میں تصرف کرنے کا اختیار ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| 124           | مسجد ،مدر ۔۔ اور قبر ستان بنانے کے لئے وقف شدہ زمین ہے راستہ لیمنا                                                                      |
| 149           | ، قض کی آمد نی میں نفع منتش تنسر فات کامتولی کواختیار ہو تاہے                                                                           |
| ١٣٢           | قبر ستان میں گند گی پھیاا نے اوراس کی زمین کو پچنے کا تنگم                                                                              |
| #             | وقف شده قبر ستان کوچینااور ربین رکهنا ناجائز ہے                                                                                         |
| سوسو و        | ] قبیر ستان میر چرههاوے کی بیٹ اور اس مین مرکان بنائے کا تنم                                                                            |
|               |                                                                                                                                         |

| صفح             | عنوان                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 122             | مخصوص گھروں کے لئےوقف قبر ستان پر مسجد بنانے کا تھیم                            |
| المال           | مسلم انوں کے قبر ستان کی مشر کین ہے حفاظت اور صفائی کرانا                       |
| ,               | کیا مشر کین کی سحبت ہے مسلمان روحول کو تکلیف پینچتی ہے ؟                        |
| ,               | غیر مسلم ملا <b>ز مین کوبر طرف کرنے کا حکم</b>                                  |
| 120             | ی انے قبر ستان پر مسجد تغمیر کرنا                                               |
| ,               | مسجد کی حدود میں قبریں ہوں نو نماز کا تھکم                                      |
| 154             | ا مزارير حرام كايبيه الگانا                                                     |
| //              | • قت شده قبر ستان میں مسجد منا کر نماذ پڑھنے کا تھم                             |
| Ħ               | نماز جنازہ کے لئے مخصوص چبوترے پر بنجو قنة نماز پڑھنے کا تھم                    |
| 15%             | قبر ستان کی جگهه بر مسجد کووسیق کرنا                                            |
|                 | يانچوال باب                                                                     |
|                 | تولیت دانتظام                                                                   |
| 1179            | متولی بنانے اور وقف شدہ اشیاء کو استعال کرنے کا اختیار کس کوہے ؟                |
| 114.            | متولی کو بھی وجہ تولیت ہے علیحدہ شیں کیا جا سکتا                                |
| 4               | متولی کے تصریف میں وقف کام کان ہو تواہے خالی کرانے کا حکم                       |
| נקו             | متولی واقف کی بتلائی ہوئی ترتیب ہے مقرر ہول گے                                  |
| ١٣٢             | وقف کب صحیح ہو تاہے اور متولی کو کب بر طرف کیا جا سکتاہے ؟                      |
| 120             | چندہ ہے۔ نائی گئی و قف شدہ مسجد کو قفل لگانے کا تقلم                            |
| /               | کیا محلّہ کے قبر ستان غیر اہل محلّہ بیّہ مت یابلا قیمت مر دے و فن کر سکتے ہیں ؟ |
| 4               | نماز جنازه کی اجرت لینے کا تقلم                                                 |
| 4               | متولی کی تعریف اوراس کی ذمه داریال                                              |
| ۱۳۵             | مسجد کی جور قم مقدمہ پر خرچ کی گئی ہے اس کے ذمہ دار متولی ہیں                   |
| 4               | مقدمہ کے لئے جمع کی ہوئی رقم اور پھی ہوئی رقم واپس لینا                         |
| לאן             | تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق مسائل                                            |
| ا۳ <del>۹</del> | واقت كار كالجتيجامة ولى كومعزول شين كرسكتا                                      |
| ۱۵۰             | تولیت کاحق داقف کی اولاد کاہے نہ کمہ متولی کے وار ثوں کا ؟                      |
|                 |                                                                                 |

| 10:        | کیا متولی کی اولادو صیت کے مطابق خرج کر سکتی ہے ؟                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101        | قانون دار ثت كان تكار كرنے كا تحكم                                                                                                                              |
| 107        | ننتظم مىجد كو ضداور عناد كى وجه ہے معزول نہيں كياجاسكتا                                                                                                         |
| <i>"</i> . | او قاف اسلامیه کو حکومت کی زیرِ نگرانی دینادرست شیس ہے                                                                                                          |
| 10 m       | کیاشامن اینباپ کی جگه متولی نهیں بن سکتا ؟                                                                                                                      |
| "   ·      | مسجد کی منتظم کمینٹی کالمام کومعزول کرنا                                                                                                                        |
| IOT .      | متولی کا قاضی کومعزول کرنے کا تھم                                                                                                                               |
| <i>"</i> . | معجد میں دوسری جماعت کا تحکم                                                                                                                                    |
| 100 .      | دوبههوں کو اکاح میں رکھنے والے اور سود خور کو متولی بنانا                                                                                                       |
| 104        | کیامسجد کامتولی امام اور موذن رکھنے میں خود مختار ہے                                                                                                            |
| 4.         | ند نبی اور تعلیمی اداره میں ایک صحف کو متولی بنانے کا تقلم                                                                                                      |
| •          | مهتم کی خصوصیات                                                                                                                                                 |
| # .        | مدر سہ کے معاملات کے بارے میں شور کی فیصلہ کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| 104        | کیامتولی و قف شده چیز دوسری جگه منتقل کر سکتاہے                                                                                                                 |
| # .        | و قف کوباطل یا تیدیل کرنے کوشر انظ کے ساتھ معلق کرنا                                                                                                            |
| #          | و قف کے بعد ابطال اور وصیت کا حکم                                                                                                                               |
| 104        | کیاعاتی شدہ اولاد اور ان کی اولاد تولیت کاحق رکھتی ہے ؟                                                                                                         |
| #          | حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی حق ہو تاہے۔<br>- قریر مدیر دیاں میں مسئر کا کا کا میں میں میں میں میں کا کا میں میں اور اور کا کے میں میں کا کا میں کا کا کا   |
| 109 .      | و قف میں ابطال ، وصیت اور سنتینخ کا حکم                                                                                                                         |
| 17.        | مسجد کی انتظامیہ عمینی کو ذاتی فائدے کی خاطر بر طرف نہیں کیاجاسکتا<br>مسک تا ہے اس مان دینے م                                                                   |
| 191        | مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضرور می ہے۔<br>مدور کو بازنہ کہنا دال اللہ حجے نے کا تاکہ فروز ہے۔ سے منک کا مسر بروہ تالہ اور                                       |
| 175 -      | ۔ مود کو جائز کہنے والے اور حج دز گو قاکی فرینیت کے مشکر کومسجد کامتولی بیناتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ایک اداقت کی شام سے مرابع موتالہ میں اور مرکز |
| <i>y</i> . | کیاواقف کی شرط کے مطابق متولی نایا جائے گا                                                                                                                      |
| 155        | متونی نه ہونے کی صورت میں نماز یوں کو امام اور موذن مقرر کرنے کا حق ہے.<br>کیامتولی اپنی زندگی تولیت منتقلی نہیں کر سکتا ؟                                      |
| "          | •                                                                                                                                                               |
| אדו        | جب متولی دیانتدار ہوں توان پر تگمرانی کی تنخواہ مسجد کی آمد نی ہے نہیں دی جاسکتی<br>                                                                            |

| صفح  | عنوان                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פרו  | تولیت اور و قف رووید ل اور ترمیم کی شرط لگانا                                                      |
| 174  | مسجد کی آمدنی کھانے والے کے چنجیے نماز پڑھنے کا تھکم                                               |
| / // | واقف اپنے شریک واقف کی اواز دیت تولیت کازیادہ حقد ارہے                                             |
| 144  | مسلمانوں کے لئے شراب اور خنز ریے کی تجارت مطلقاً ناجا مُزہے                                        |
| #    | شراب اور خنزیر کے تاجر کو متحد کامتولی نہ بنایا جائے                                               |
| "    | بئر اب اور خنز ریسے تاجر کا حلال مال مسجد میں لگایا جا سکتا ہے                                     |
| 144  | و قف کرنے والی عورت کی و فات کے بعد اس کی لولا د تولیت کی زیاد د حقد ارہے                          |
| / // | واقف کی بیان کی مونی شرط کے مطابق ان کامینا تولیت کا حقد ارہے                                      |
| 14.  | متقی اور بر بیز گار آدمی کا تولیت اور سجادگ کے لئے انتخاب کر ناچا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 41   | مسجد كَيْ رقم دِبائے والا خَالَ ن اور فات ہے                                                       |
| 7    | متول مسجد کے ذمہ مسجد کی آمد نی کا حساب کتاب رکھنا ضرور ی ہے۔                                      |
| 147  | کیادولاو میں البیت نہ ہونے کی وجہ ہے امین کو متولی بنایا جا سکتا ہے؟                               |
| 1    | واقف اوراس کی اولاد واقف کے بھا نیول سے تولیت میں مقدم ہے                                          |
| н    | نقر اءے لئے وقف کی ہوئی آمدنی ہے واقف کی حاجت منداولاداور اقارب کودے سکتے ہیں                      |
| , ,  | عورت متونی بن عمق ہے                                                                               |
| . 4  | متونی کالو قاف کی آمدنی سے معاوضہ لینا                                                             |
| 1<5  | شراب خوراور محرمات شرعیه کامر تنگب و قف کامتولی نسیس بن سکتا                                       |
| 4    | طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروضه کی تنخواه لینے کا حکم                                          |
| 149  | کیا مجلس شور کی ملاز مین کی رخصت متعین کرنے میں خود مختار ہے                                       |
| 14.  | الیامسجد کی شمینی یانمازی لهام پانانب امام مقرر کریکتے ہیں:                                        |
| IAI  | واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والامسجد کاسیکریٹری بینے کااہل نہیں                                      |
| 117  | مبحد کی تمپنی سے حصص پیخے والے بران کی قیمت لازم ہے، متوقع منافع کا ضمان نہیں                      |
| ۱۸۳  | منافع کوہا ک کرنے کا منان نہ آنان کو غصب نہ کئے جائے کی وجہ سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4    | کیامتولی کاو قف میں تقیر ف خصب شار ہو گا                                                           |
| 1/4  | و وجوابوں میں فرق کے شبہ کاازالہ                                                                   |
| 144  | واقت کی اولاد تولیت کی زیاده حقد ار ہے                                                             |
|      | <u> </u>                                                                                           |

| صف          |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ستخد        | عنوان                                                                              |
| JAY         | کیامسجد کی مرمت اور تغمیروغیر ه متولی کی سر پرستی میں ہوگی 🖰                       |
| 4           | عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری                                     |
| 4           | کیا متولی دوسرے کو متولی بنا سکتاہے؟                                               |
| 144         | کیا نمازی مبجد کی منتظم کمیٹی ہے مطمئن نہ ہوں تواہے معزول کر سکتے ہیں؟             |
| 144         | کیاجائیداد تقتیم کئے بغیر ایک دارث کی اجازت ہے وقف ہو سکتی ہے ؟                    |
| /           | سجاد گی اور تولیت کاحق اوانا و کے بعد قریب ترین قرابت والے کو ہو گا                |
| 190         | باہمی رضامندی ہے طے کیا ہوامعاہدہ درست ہے                                          |
| ,           | ا<br>شرائط برعمل کرنے کو معاہدہ کی خلاف ورزی شیس کهاجا سکتا                        |
| 19 A        | ملاز مین کی منخواہ نید و بنایا کم دیناشر عی اور قانونی جرم ہے                      |
|             | متونی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوارو پیاس کے دار توں سے نہیں لیاجا سکتا      |
| 199         | ہد کر دار اور دور کے رشتہ دار کی بجائے امین اور قریبی رشتہ دار کو متولی بنایا جائے |
| ۲-۰         | کیلاا اختیار معزول کئے ہوئے قاضی کوبر قرار ر کھا جائے ؟                            |
| #           | ہے. ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                          |
| ,           | واقف کی شرط کے خلاف وقف کواستعمال کرنے دالے متولی کا تھم                           |
| ,           | شراب نوش، نماز چھوز نے والا تولیت کامستحق شیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| *           | تولیت کی اہلیت ندر کھنے والے کو متولی بنانے کی کو شش کرنے والا گنا بگار ہو گا      |
| <b>Y-1</b>  | چند چیزوں کی تعیین کر کے وقف کر تا                                                 |
| 4           | در گاہ شریف کے متعلق کا موں کا متولی کون ہو گا؟                                    |
| 4           | کیا متولی واقف کی غرض کے خلاف و قف کامال استعمال کر سکتاہے؟                        |
| *           | و قف کی آمدنی خرچ کرتے ہوئے واقف کی شر الطا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے                 |
| 1           | تولیت موروثی حق نهیں ہے ایک سمیٹی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے                    |
| ¥           | کیاا کیہ متولی کاسارے کامول کی تگرانی کر ناضروری ہے ؟                              |
| <b>۲</b> -A | مسجد کی آمدنی پر بینک ہے سود لینے کا تھم                                           |
| 4           | کیالو قاف کی مساجد کلة مه کراتا ضروری ہے ؟                                         |
| <b>F-9</b>  | کیا نمازی مسجد کے انتظام میں بلااجازت و فل اندازی کر سکتا ہے ؟                     |
| 11          | مسجد کی آمدنی کے چوری ہونے کا منهان محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس پر آئے گا           |
|             |                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲,.  | نیاوقت کے دومتولیوں میں ہے ایک دوسرے کومعزول کر سکتاہے؟                                            |
| #    | ئیامتونی مسجد خادم اورامام کومسجد کی آمدنی ہے قرضہ دے سکتاہے ؟                                     |
|      | چصاباب                                                                                             |
|      | جواز وصحت وقف                                                                                      |
| PII  | وقف كي آمد في البيني لينته خرج كرين كرين كا حكم                                                    |
| #    | كيام تبد كاجهورت مسجد بهونا،اوراس ميں او گول كانمازير حناوقف كے مكمل بونے كے لئے كافى ہے ؟         |
| #    | قبر ستان کاو قف صحیح ہونے کئے صرف مر دول کاد فن کیاجانا کا فی ہے                                   |
| ,    | عوض لیے کر مر وہ دفن کی ہوئی زمین کا تھکم                                                          |
| 4    | تبرستان کی برانی مسارزمین پر ملک کاو عوی کرنا                                                      |
| 717  | کیا" محیثیت تولیت نه توریث اس کی آمدنی مسجد پر خرچ ہو " کہنے ہے وقف ہو گی ؟                        |
| 710  | ا جار دیاعار یک پرلی ہوئی زمین کوو قف کرنے اور مسجد کے لئے خرید نے کا حکم                          |
| 717  | مر ض ذیا پیلس میں کرایہ پر لی ہوئی زمین کی عماریت کووقف کرنا                                       |
| 4    | الله کے نام پر دی ہوئی جائئیدادوا پی شمیں لی جاشتی                                                 |
| 714  | مر ض الموت ميں مُحَكِمه نزول کی زمين پر موجود عمارت وقف تر نا                                      |
| #    | مر ض الموت میں مشتر کہ جائیدادا پے نابالغ بیٹے کے نام صبہ کرنا                                     |
| #    | مرض الموت میں اپنے مال ہے وصیت کرنے کا تھم                                                         |
| MA   | مو قوف چیز کی اکثر آمدنی اپنے استعال میں لانے کی غرض سے و قف صحیح ہو تاہے                          |
| 4    | نانوے سال کے لئے ٹھیکہ پرلی ہوئی زمین پر موجود عمارت کوو قف کرنا                                   |
| 444  | مشتری کے قبضہ میں دینے ہے مہیع کے نفع نقصان کی ذمہ داری فرو شت کرنےوالے کی ہوتی ہے                 |
| 4    | چیر ماہ تک قربانی نہ کرنے کی شرط لگانا جائز ہے                                                     |
| 4    | تہام شرکاء کی رضامندی کے بغیر کسی شریک کاوقف کرنا صحیح نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| #    | ا مہیج جس کے قبضہ میں ہواس کی رضامندی ہے نیلام درست ہو گانہ                                        |
| 4    | گائے ہندوؤں کو دیناشعائر اسلام کے خلاف ہے                                                          |
| 777  | ر قم بمع سود کے وقف کرنے کا حکم                                                                    |
| ۲۲۴  | ہندوعورت کی و قف کی ہو گی زمین مسجد میں شامل کرنا                                                  |
| 770  | ر فابی اخراجات کی خاطر ملک میں وی ہو گی زمین وقف شیں ہے                                            |
|      |                                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770  | ېندو کې پيوانی ېو نی زمين مين نماز پڙھنا.                                                  |
| 224  | پردس کے مکان کے نیچے مسجد کی زمین کووائیس لیناضروری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| •    | ہندوؤل اور مسلمانوں کے مردول کے لئے مشتر کہ قبر ستان کی خاطر زمین خرید نے کا تھم           |
| 444  | بغیر شمادت کے وقف کرنااور وقف کی آمدنی تعزیه داری پر خرچ کرٹنے کا تھم<br>روز               |
| 779  | همینچوں کی موجود گی میں بھانجوں کاو قف صحیح نہیں۔                                          |
| *    | كيامكان كو خِانقاه كانام دينے ہے و قف ہو جائے گا ؟                                         |
| 75.  | سر کارے عید گاہ کے لئے ہمیشہ کے لئے زمین قبول کی جائے                                      |
| 771  | صحت کی حالت میں و قف کی ہوئی چیز کو داقف کے دارے داپس نہیں لے سکتے                         |
| ,    | رضامندی ہے وقف کی ہوئی چیز کوواپس لینا جائز شیں                                            |
| 777  | و قف کے متعلق چند سوالات کی تفیدیق                                                         |
| 777  | شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا                                                                |
| ۲۳۲  | مسلمان ہندو سے زمین خرید کر مسجد بناسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|      | ساتوال باب                                                                                 |
| !    | مصارف وقف                                                                                  |
| •    | متجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کرنے اور تجارت کرنے کا تھم                                   |
| •    | حالت صحت میں وقف کی ہوئی جائیدادے مختاج وار تول کودینے کا تھم                              |
| #    | مبجد کی آمدنی دوسرے مصرف میں خرچ کرنے کا تھم                                               |
| ,    | مبجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت                                                          |
| TTA  | ا مدرسہ کے چندہ کوواپس لینے یا خاص مدمیں متعین کرنے کا تھم                                 |
| 1779 | صدقہ کے جانور کو فروخت کر کے اس کی رقم مدرسہ پر نگانے کا تھم                               |
| ′    | مظلوبین کے لئے جمع کتے ہوئے چندہ کو مسجد یا مدرسہ پر لگانے کا تھم                          |
| ۲۳۰  | ا بد کاری کی اجرت ہے مسجد کے لئے زمین و قف کرنا                                            |
| ואץ  | مىجدى ضرورت سے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرج کرتا                                       |
| אאן  | اليناً                                                                                     |
| 701  | اليضاً                                                                                     |
| 787  | الينأ                                                                                      |

| صفحه        | عنوان                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 7        | مىجدى ضرورت سے زائد آمدنی کوبیداؤل پر خرج کرنا                                                          |
| 100         | وریان غیر آباد مسجد کے ملبے کو دوسری مساجد پر لگانے کا تھم                                              |
| . ,         | مسجد کے فنڈ ہے قادیا نیوں کو دینا جائز نسیں                                                             |
| ros         | مىجدكى ضرورت ہے زائد چیزوں كوچ كر قیت مىجدىر نگائى جائے                                                 |
| ,           | مدرسه کی آمدنی ہندوول کی تعلیم پر خرچ کرنے کا تھم                                                       |
| 707         | جمعیت علماء پاکستان کے مسودہ میں دفعہ ۳۲ حرف" د "کامطلب                                                 |
| "           | مسجد کی آمدنی مدرسہ کے لئے خرچ کرنے کا تھم                                                              |
| 704         | مبجد میں ضرورت ہے ذائد قر آن دوسری مساجد میں منتقل کرنا                                                 |
| ,           | عید گاہ کی آمد نی ہے لاؤڈ اسپیکر نگانا جائز ہے                                                          |
| 101         | سلورجو بی منانے کے لئے مساجد کوان کی آمدنی ہے مزین کرنا                                                 |
| *           | کیامسجد کے سکملے متولی کی مرضی ہے استعمال کر سکتاہے ؟                                                   |
| 729         | کیاو قف کی آمد فی ہے و نے ہونے ویوان واپس لئے جائیں گے ؟                                                |
| 77.         | امام کامشاھر ہ بھی مصالح مسجد میں واخل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 4           | خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کو معزول کرنا                                                      |
| 4           | کیا متولی مسجد متولیاں و قف کی مرضی کے مطابق ہی خرج کر سکتاہے ؟<br>میں نیرین                            |
| ,           | خطیب کی تنخواه اجرت ہے یاد ظیفہ                                                                         |
| "           | کیا خطیب این مسجد کی آمدنی رکھنے ہے اس کا حساب دے گا؟                                                   |
| 1           | کیا خطیب کی مشخواہ متولی روک سکتا ہے ؟                                                                  |
| ,           | ا مام اور خطیب کی حیثیت                                                                                 |
| *           | لمام نور خطیب کوبقد رکفایت دینے کامطلب                                                                  |
| #           | " ماهوا قرب للعمارة واعم للمصلحة "كى بناء پر مقدم كمون ہو گا؟                                           |
| ,           | ا ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل                                                                            |
| 1           | المام"اعم للصلحة "مين داخل بيا" اقرب للعمارة "مين؟<br>. سريارة تا مديد بريان في الربي على               |
| <b>ተ</b> ነም | مساجد کے او قاف مدارس و حکایت پر خرج کرنے کا حکم<br>ای میسر کی تو مجمد میں میسر کی تو ک ریازی ہ         |
| 770         | کیامسجد کی آمد نی ہے بھی ضرورت مسجد کو شہید کر کے دوبارہ تغییر کیاجا سکتاہے ؟<br>مرسب ندروں قد سرمر میں |
| 744         | مسجد کے خام مال کی قیمت دوسر ی مسجد پر نگانا                                                            |
|             |                                                                                                         |

| صفحه    | عنوان                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774     | نیک کامول کے لئے و قف کی آمدنی کوواقف کے پڑیو تول پر خرج کرنا                                         |
| 779     | مسجد کی آمدنی ہے سقد کی تنخواہ مقرر کرنا                                                              |
| #       | ا صدقه جاربه کامصرف                                                                                   |
| ,       | تیموں کے لئے وقف آمدنی ہے واقف کے مختاج بھائیوں پر خرچ کرنا                                           |
| 4       | مسجد کی ضرورت سے زائدرو پہیے کو دوسری مسجد پر لگانا                                                   |
| 74.     | مسجد میں کم آمدنی پرر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والا ملازم رکھنا                              |
| 741     | اليضاً                                                                                                |
| 4.      | چھوٹی مبجد کو ختم کر کے ایک پڑی مبجد بنانے کا حکم                                                     |
| 147     | مسجد کی آمدنی یا بتیموں کے لئے جمع رقم مدرسہ پر خرچ کر نا                                             |
| ,       | بوسیدہ مسجد کی لکڑیاں دوسر ی مسجد کے لئے وقف مکانول پر لگانا                                          |
| 4       | مساجد کی آمدنی کواسلامی کا موں پر خرج کرنا                                                            |
| 144     | مسجد کی ضرورت ہے زائد آمد ٹی مسجد پر ہی خرچ ہو گی                                                     |
| ۲۲۳     | کیامبجد کی ضرورت ہے زائد آیدنی علوم معاشیات پر خرچ ہو شکتی ہے ؟                                       |
| 740     | مسجد کی آمدنی علوم عصری پر خرج کرنا                                                                   |
| 4,5     | آل اولاد پر خرچ کی صورت میں اولاد کامصداق                                                             |
| 744     | مساجد کی آمدنی قبر ستان پر خرچ کرنے کا حکم                                                            |
| 744     | مىجد كى كوئى چېز دوسرى مىجد كو پچنے ياھبە كرنے كانتم                                                  |
| . #     | م مجد کے مال کے استعمال کے متعلق سوال                                                                 |
| 5 1     | ا مام کومقرر کرنے میں نمازیوں کی رائے کب معتبر ہو گی ؟<br>- تربیرین نی نی نی کی رائے کب معتبر ہو گی ؟ |
| PEA     | وقف کی آمدتی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا حکم                                               |
| /       | مسجد کی آمدنی سے اظہار شوکت اسلام کے لئے چراغال کرنا                                                  |
|         | آنھوا <u>ل باب</u><br>تنزون نیاد                                                                      |
|         | تضرف فی الوقف                                                                                         |
| rca     | مدرسه کی زمین کوئمسی دو سرے کار خیر کے لئے پیجنا                                                      |
| //      | کیامکان موقوفہ کوبعد میں دکانوں ہے تبدیل کیاجا سکتاہے؟<br>میں اور تاریخ کی سے میں جاتا ہے میں تک      |
| لاِلالا | منجد کے لئے وقف کھیت کو دوسرے کھیت ہے تبدیل کرنے کا تکم                                               |
| L       | <u></u>                                                                                               |

| صفحه | عنوان                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAT  | امام کو خیانت کی وجہ ہے معزول کرنا                                                                   |
| 744  | قبر ستان کی خرید و فرد خت کا تھم                                                                     |
| ,    | تولیت کی ترتیب، و قف میں ر دوبدل ، اور و قف کے ایک سے زیادہ مصارف کا تھم                             |
| TAM  | کیا منشاء و قف میں ردوبدل ہو سکتاہے ؟                                                                |
| 140  | مبحد اور مدرسہ کی آمدنی ہے زمین خرید کرا ہے اورا بی اولاد کے لئے تولیت کا قبالہ لکھنے ہے و تف ہو گیا |
| ,    | شرعی مسجد میں نماز پڑھنے ہے رو کنادر ست نہیں                                                         |
| TAY  | ا مامت سے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھانے کا تھم                                        |
| 749  | وقف شده چیز کواپے قبضہ لور تصرف میں لانے کا تھم                                                      |
| 1    | کیامتولی مئوذن اور امام کومسجد کی آمدنی ہے قرض دے سکتاہے؟                                            |
| #    | مسجد کے لئے و قف زمین پر سڑک بنانا                                                                   |
|      | نوال باب                                                                                             |
| -    | "<br>وقف على الاولاد                                                                                 |
| 79-  | ا پنی بعض اولاد پر و نف کر نا                                                                        |
| 1    | كياو قف شده جائيدادواقف كي موت كے بعد شرعي اعتبار ہے در ثاء ميں تقسيم ہوگى ؟                         |
| •    | وقف شده جائد اد تقتیم کرنے کاطریقة                                                                   |
|      | د سوال باب                                                                                           |
|      | متفر قات                                                                                             |
| 191  | شهیدون کی قبرون والی زمین مسجد میس شامل کرنا.                                                        |
| "    | زمین کھود نے ہے انسانی بڑیاں تکلیس توان کا کو کھی ہے؟                                                |
| 797  | ا زندگی میں لوگوں کی سہولت کے لئے سہ در صانا کار خیر ہے                                              |
| 9    | کیا آمدنی و تف کرنے کے لئے لفظ" و قف "کاولنا ضروری ہے ؟                                              |
| 791  | مسجد، مدرسه ياو قف جائيداد پر نيکس كانتم                                                             |
| ,    | کفار کی بینی ہوئی مسجد کے عوض دوسری مسجد پیوانا                                                      |
| 190  | خاص جگہ کے فقراء کے لئے و قف کی ہوئی آمدنی کا تھم                                                    |
| 797  | کیامو قوفہ زمین کامالتکداری اوانہ کرنے کی وجہ سے نیوام ہو نامتولی کی خیانت ہے؟                       |
| 19<  | · آبادی پر بمباری ہونے کی صورت میں چند متفرق مسائل                                                   |
|      |                                                                                                      |

| صفحه       | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199        | زن بازاری کی و قف کی ہوئی آمد نی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,          | مسجد کی زمین پر ذاتی کھو ٹی بنانانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | كتاب المعاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | يهلاباب ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | نو کری ،اجرت ، کرایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4        | آدھ آدھ منافع پر مولیثی رکھوالی کے لئے دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "          | علاج کی اجرت لینے اور دوافرو خت کرنے کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.4        | بينك كى ملاز مټ كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,          | د کانیں کرایہ پردیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا تھم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "          | شر اب اور خنز بریکا گوشت فروخت کرنے والوں اور فاحشہ عور توں کی د کان اور مکان کراہیہ پر دینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P.A        | کیا پیٹاباپ کے نام جمع کرائی ہوئی اپنی اجرت لے سکتاہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.9       | گور نمنٹ پر طانبہ کے لئے چھٹی رسانی کی اجرت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1          | کیا سود کا حساب کتاب ککھنے کی صورت میں پٹوار کی اجرت جائز ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4          | کفارے سود کینے کا ظلم بر است کا علم بر است ک |
| 4          | كفار كامال كھانے كا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1711       | کھانے کی مقدار متعین کئے بغیر اسے اجرت بنانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ′          | خرید نے کی غرض ہے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے توصان کس پر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *          | يينك كي ملازمت كالمحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #          | خاوند کی اجازت کے بغیر شیعہ مر د کی نو کری کرنا<br>  شاہ میں کردن میں کو اور نواز اور اس میجھ بڑان دوروں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1          | ا شیعه مر د کی ملازمت پرر کھوانے والے کے پیچھے نماز پڑھنا<br>امامت اور نکاح خوافی کی اجرت کا تھکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| m11        | مه حت اور نقاع عوان می ابرت کا هم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714        | بو ن ین تر ب ہے جانے کی مورث ین تراہے ہا۔<br>قاویانی کی زمین کرائے پر لینا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \\ -,      | عادیاں رہیں رائے پر بیان<br>معاہدہ پر عمل کرنے کے باوجو د ملازمت ہے معطل کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| '<br>  mim | واخله فیس اورما ہواری فیس کا تھم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| '"         | ر سید می درو بروس می از است کا تقلم<br>زانیه کی رقم سے خریدے مکان میں تجارت کا تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , ,        | مال حرام ہو توجج کا جائز طریقه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه        | عنوان                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۴         | قرات پراجرت لینے والے کے پیچھے نماز کا تھم                                                                                                  |
| 1           | دم كرية براجرت لينے والے كى امامت                                                                                                           |
|             | کرائے کی زمین میں لگائے ہوئے باغ میں وار شت کا تھم                                                                                          |
| ۳۱۶         | کیاکرایہ دار گیڑی لے کر آگے مکان دے سکتاہے ؟                                                                                                |
| '/          | پچوں کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کئے ہوئے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں دوسرے پچوں کو تعلیم دینا ۔                                               |
| 714         | مقررہ مدت کے لئے زمین کرائے پر لینا جائز ہے                                                                                                 |
| *           | تعویز کی اجرت جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   |
| #           | ا نکاح اور قر آن خوانی کی اجرت کا هم                                                                                                        |
| ۳fA         | طوا کفوں سے کراپہ وصول کرنے پر تمیشن کا تھم                                                                                                 |
| *           | طوائف کی کمائی ہے اجرت کا حکم                                                                                                               |
| #           | طوائف کومکان کرایه بردینا                                                                                                                   |
| #           | سودی کاروباروالے بینک میں ملازمت کا علم                                                                                                     |
| 414         | مشاجری کامطلب                                                                                                                               |
| #           | وعظ پر عطیبه کا حکم                                                                                                                         |
| #           | طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروفیہ کی اجرت لینے کا تھم                                                                                    |
| mr4<br>     | ذاتی مکان عوانے سے لئے مدر سین اور طلباء سے کام لینے کا حکم                                                                                 |
| '           | مدر سے سے او فات یں سوید سد ہر ماں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| *           | ر دور بن ما را منت بمعه او مراح ها منتان منت کی اجرت کا تھی منتان ، اور ملاز مت کی اجرت کا تھی منتان ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| #<br>  ##1  | ت میں کر ہی ہور میں اور ممالہ میں کہ بروت ہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| '''<br>  \\ | ر میں پرن اول ہو میں رسیر پر دائیاں ۔<br>اجرت میں کمی کر کے پیشکگی کیمشت لینے کا حکم ۔                                                      |
| ' ,         | شراب کی تجارت کے لئے مکان کرایہ پروینا                                                                                                      |
| mmm         | طوا نفول کومکان کرایه پردینا.                                                                                                               |
| , , ,       | امامت، وعظ اور درس پر اجرت کا حکم                                                                                                           |
| 444         | وهو که دے کر گرانٹ ہے زیادہ وصول کرتا                                                                                                       |
| ' /         | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                       |
|             |                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                             |

| صفحه | عنوان                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | دوسر لباب                                                                  |
|      | ، زراعت وباغبانی                                                           |
| ۳۳۵  | زراعت کا پیشه اختیار کرنے کا حکم                                           |
| ٣٣٦  | مالک کی مرضی کے بغیر کاشت کار کی زمین پر قابض ہونا                         |
| 424  | غیر شرعی شرائط کے ساتھ زمین کا شنکاری کے لئے دینا                          |
| 1/   | کا شتکاری کے لئے لی ہوئی زمین کور ہن رکھنا جائز نہیں                       |
| 4    | حق کاشت میں وراثت جاری ند ہو گی                                            |
| 4    | کاشت کار حق کاشت کی وجہ ہے مالک نہیں بنتا                                  |
| T#4  | ہندو کو جلانے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکڑی اٹھاتا                       |
| '    | تيسر لباب                                                                  |
|      | صمانی و مز دوری                                                            |
| "    | انسان کاخود سواری تھینچنے پر اجرت لینا                                     |
| ۳۳۹  | بندد کوجانا نے کے لیے مسلمان کامز دوری پر مکڑی اٹھا نا                     |
|      | چو تھلباب<br>منتہ ہ                                                        |
|      | مختلف پیشے                                                                 |
| ۳۲۰- | قصائیوں کا پیشه درست ہے                                                    |
| *    | و ثیقه نویسی کا تقلم                                                       |
| LL41 | سودی قرض کے اسامپ کی تحریر کا تھم                                          |
| *    | د لال کی دعوت کھانامیاح ہے                                                 |
| ۳۳۹  | الشخفيق حديث<br>منطعه لشري مخشف وربية بالده                                |
| 70.  | قاطع الشجر کی بخشش نه ہونے کامقولہ ہے اثر ہے                               |
| "    | حلال پیشه اختیار کرنے والے مسجد کے متولی بن سکتے ہیں                       |
|      | پانچوال باب                                                                |
|      | ر شوت، چوربازاری پٹواری کا تنخواہ کے علاوہ کا شتکارے لینے والی رقم کا تھکم |
| 701  | ر شوت کی تعریف                                                             |
| ,    | ر شوت كااستنعال                                                            |
| "    | ر شوت کااستعمال<br>ر شوت لینے کی توبہ کا طریقة                             |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ror  | ر شوت اور بلیکتک کی وجہ ہے روزی کمانے والے کی امات                                                                                                                                                                               |
| ,    | سنٹرول کامال بلیک کر سے پیچنا                                                                                                                                                                                                    |
| ,    | حکومت یا محکمہ کنٹرول کے مقررہ نرخ سے منتکے دامول چیز پیمنا                                                                                                                                                                      |
| 808  | کیا ظالم حکمران کے ظلم سے بچنے کے لئے نذرانہ دینار شوت ہے ؟                                                                                                                                                                      |
| , '  | ر شوت لینے کا تھم                                                                                                                                                                                                                |
| 700  | حرام مال کے حلال ہونے کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                  |
| "    | حرام مال کاور ثاء کے لئے تھم                                                                                                                                                                                                     |
| , ,  | محفوظ مال سے تجارت کا تھم                                                                                                                                                                                                        |
| " .  | حرام مال توبہ سے حلال نسیں ہوتا.                                                                                                                                                                                                 |
| *    | کرایہ دار کا چگڑی لے کر دوسرے آدمی کو آباد کرنا                                                                                                                                                                                  |
| ۲۵۲  | بنیک کر کے مال بینے کا تھم                                                                                                                                                                                                       |
| 11   | عام ریٹ ہے سیتے دامول چیز پچنا                                                                                                                                                                                                   |
| ,    | زیادہ غلبہ لینے کے لئے فرضی نام لکھوانا جائز شیں                                                                                                                                                                                 |
| 4    | روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلیہ جمیع کرنا                                                                                                                                                                                             |
|      | چھٹلباب<br>کا یا کی تعطیا                                                                                                                                                                                                        |
|      | کاروباری میں<br>یک شنبہ کوکاروبار پند کرنے کا تھیم                                                                                                                                                                               |
| h    | ی سنبه و کاروبار مقر سرح کا هم                                                                                                                                                                                                   |
|      | عنا درن باب<br>فاحشه کا کمایا ہوامال                                                                                                                                                                                             |
|      | ن مستہ ما میں ہورت میں فاحشہ کے پہلے مال کا تھم                                                                                                                                                                                  |
| 70<  | ن بدے دید رہے ان در دان در دان ان در دان ان در دان ان در دان ان در دان در در دان در |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |

## کتابالوقف بهلاباب مسجد کی بناؤ تغمیر قصل اول مسجد کی بنائے اولین اور بانی

مبجد کے پنچے د کا نیس تغمیر کرنے کا تھم

ہوں کے ایک جدید مسجد تغمیر ہور ہی ہے۔ مسجد کے فرش لیتنی جماعت خانے کے بینچے و کا نیس تغمیر کرائے کا خیال ہے لہذاد کانوں کی بلت شریفا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر • • ۳ حاجی نذیراتر محلّه کرم علی چوک۔میر ٹھ ۱۸ اصفر ۳۵ ساھ، ۶جون ۴۸ ساوا (جواب ۹) اگر مسجد (۱) کے بینچے د کا نیں تنمیر کرالی جائیں اور د کا نیں مسجد کے لئے ہوں کسی دوسرے شخص ک ملیت اور حق کواس میں د ظل شہر دیا جائے تو مسجد مہو جائے گی۔اگر چہ بیات بہتر نہیں ہے۔ نحد کا بت اللہ

# مسجد کے بنچے بنائی گئی د کانوں پر ذاتی ملکیت کاد عویٰ کرنا

(سوال) ایک مسجد پچھتر سال سے بطور عبادت گاہ عام استعال ہوتی رہی ہے۔ یہ مسجد چار د کانات کے اوپر بنی ہے۔ زید کادعویٰ ہے کہ د کانات اس کی ملکیت ہیں۔ سوال سے ہے کہ آیا شرعاً یہ ممکن ہے ؟ کہ ایسی د کانات نہد کی پرائیویٹ ملکیت ہو سکیں۔ دیگر جائداد مذکور ایعنی و کانات و مسجد خدا نخواستہ زلزلہ یا سی دیگر حادث سے مندم ہوجائیں اور زید منزل زیریں تغمیر نہ کرے تو مسجد کا وجود اس صورت میں رہے گایا نہیں۔ آگر رہے گاتو اس کی کیا شکل ہوگی ؟

<sup>(</sup>١) (واذا جعل تحته سردا بالمصالحه) اى المسجد (جاز) كمسجد المقدس، ولوجعل لغيره لإيكون مسجدا وفي ردالمحتار واذا كان السرداب او العلو لمصالح المسجد، اوكان وقفاً عليه صار مسجدا (الدرالمختار مع ردالمحتار كتاب الوقت، مطلب في احكام المسجد صفحه ٤/٣٥٧ سعيد)

<sup>(</sup>٢)واذا جعل تحته سردابا لمصالحه اي المسجد جاز ، وفي الشامية : ولا يجوز اخذ الاجرة منه ولا ان يجعل شيئا مستغلارالدرالمختار مع ردالمحتار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٤/ ٣٥٧ ط. سعيد)

جببانی مسبد ناس معجد کو معجد بی تھبر اویا تھا تو معجد کا، معجد بونا موقوف و مشروط ہے اس پر کہ یہ بعید مسجد کے ینچے کی وکا نیں بھی مسجد بی بول ابنداان کو کرایہ پر و یناجا کز ہے (۱)اوراگر یہ مسجد ودکا نیں خدا نخواست کر جائیں گی تو بھی ان دکانوں کی زمین کا قطعہ قیامت کے قائم ہونے تک مسجد ہی رہے گا۔ (۱) ماسوامسجد کے اس قطعہ نواور کسی کام میں لانا ہر گز جا کزنہ ہوگا۔ تو از سر نو مسجد بنانے والوں کو چا ہے کہ ان دکانوں کو موقوف کر ویں اور ان کی جگہ پر ملبہ بھر ویں تاکہ کرایہ پر دینے کے گناہ سے بی جاویں قاوی شامی میں ہے و حاصلہ ان شرط کو تھ مسجد ان یکون سفلہ و علو ہ مسجد الینقطع حق العبد عنه المنے جلد ثالت (۲) صفحہ موجہ کا فقط واللہ العلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المر سلین عفی عنه نائب مفتی مدرسہ امینیہ د ہل۔

(جواب ٢)(از حفزت مفتی اعظم ) مسجد کے پنچے کی دکائیں، ظاہر یمی ہے کہ مسجد کے لئے وقف ہوں گ۔
کیوں کہ بغیر اس کے کہ پنچے کی دکائیں وقف ہوں مسجد کی مسجد بیت ہی درست نہیں۔(٣) لیکن جب کہ پیچھتر
سال ہے وہ مسجد عام مساجد کی طرح استعمال ہوتی ہے اور مسلمان اس کو مسجد ہی یفین کرتے ہیں تواب جب تک
کہ دکانوں کی ملکیت کا دعوی کرنے والوا پی ملکیت کا پختہ ثبوت پیش نہ کرے اور یہ بات ثابت نہ ہوجائے کہ
د کانیں وقف نہ تھیں بلے ممنو کہ تھیں اس وقت تیک دکائیں مسجد کی دکائیں قراریا ئیں گی۔(۵) فقط محمد کفایت اللہ

مسل دوم بنائے اول کے بعد غیر بانی کے تصر فات

مسجد کے پنچے خالی جگہ ہو تو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم (سوال) شہر دبلی میں سربازارا یک قدیم مجدوا تع ہے جس کی عمارت دو منزلہ ہے۔ منزل زیریں میں صحن مجد کے پنچے بجانب بازار چارشر قرویہ دکا نیں جی جن کی حدود نصف صحن مبحد تک پنچی جیں۔ بجانب مغرب دالیان مبحد کے پنچے دو غربرویہ جبرے جی بید دکا نیں اور جبرے بہ کرایہ آباد جیں۔ جن کی آمد فی ضرور کی اخراجات مسجد میں صرف ہوتی ہے۔ بجانب جنوب صحن مسجد کے پنچے ایک چھتہ واقع ہے جورہ گذر عام ہے۔ اس چھتہ میں جن جو کے جنوب رویہ عنسل خانہ جات دیں۔ الخلاء جیں کہ دہ بھی صحن مسجد کے پنچے واقع جیں۔ باینت مند کرہ سے ظاہر ہے کہ بحالات موجود و دوالاان وصحن مسجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ ٹھوس نہیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے گئے ظاہر ہے کہ بحالات موجود و دوالاان وصحن مسجد کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ ٹھوس نہیں ہے۔ چنانچہ نمازیوں کے گئے

<sup>(</sup>١) وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه (رد المحتار : كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٢٥٨ ق . سعيد)

<sup>(</sup>٢)ولو خرب ماحوله ، واستغنى عنه يبقى مسجداً عندالا مام والثاني ابدأ الى قيام الساعة (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ٤ - ٣٥٨ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣)( كتاب الوقف،مطلب في احكام المسجد ٢٥٨/٤ ط سعِيد)

<sup>(</sup>٣) واذا جُعلَ تحقيسر دايا لعير ها لايكون مسجداً (الدرالمخار: كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد 2 /٣٥٧ طسعيد)

<sup>(</sup>۵) ادعى دارا في يدى رجل انها ملكه باصلها و بنانها وانكر المدعى عليه ذلك وادعى انها وقف على مصالح مسجد كذا، واقام المدعى بينة على دعواه وقعى له بذلك وكتب له السجل. رهنديه ، كتاب الوقف، الباب السادس في الدعوى والشهادة ٢٣٢/٢ . ٤٣٣ ط ماجديه كونته)

یہ امر دریافت کرنانہایت و شوار ہے کہ جہال وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کے بیچے خلاہے یا نہیں۔ جن صاحب کے بزر گوں نے ابتد اءًا بنی اراضی پر مسجد مذکور تغمیر کرائی تھی وہی تاحال وراثۂ قابض و متولی مسجد ہیں۔ فی الحال مسجد ند کورکی تغییر جدید کامسئلہ ور پیش ہے اور نقشہ جدید زیر غورہے جس کے متعلق اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ متولی مسجد کهدرہے ہیں کہ عمارت جدید کی ساری منزل زیریں میں گودام ود کا کمین وبیو تات ضروری مثل ہیت الخلاعنسل خانے وغیر ہ ہواد بئے جائیں۔اور منزل بالا پر مسجد تغمیر کی جائے۔اس صورت میں فرق صرف اس قدر ہوگاکہ مخالت موجود ہ مسجد کے بیشتر حصہ کے نیجے بے قاعدہ طور پر خلاہے۔آئندہ عمارت مسجد کے تمام ر قبہ کے نیجے خلاہو جائے گا نگر مسجد کی آمدنی میں معتدبہ اضافیہ ہوجائے گاجس سے مسجد کی صفائی وغیر ہ کا معقول ا نتظام ہو سکے گا۔ بصورت ضرورت ایک معقول ذی علم شخص امامت کے واسطے مقرر ہو سکے گا ، جس ہے غریب اہل محلّہ کو دریافت مسائل میں ضروری مدو لے گ۔ غریب مسلمانوں کی ابتدائی مذہبی تعلیم کے واسطے ایک مدر شہ جاری کیا جاسکے گا جس کی از حد ضرورت ہے۔بعض اصحاب کو یہ اعتر اض ہے کہ ایسی جگہ جس کے نیجے خلا ہو نماز نہیں ہوتی یا تکروہ اور نا قص ہوتی ہے۔لہذامسجد کی پشت کی جانب کے حجر ہے بالکل بند کر دیئے · جائیں اور بجانب بازار اگر ضرور رہ ٔ و کا نمیں رکھی جائیں توانہیں بھی طول میں کم کر دیاجائے تاکیہ صحن مسجد کا پیشتر حصہ خلا ہے محفوظ رہے اور عنسل خانہ جات وغیرہ صحن مسجد میں آیک جانب بنائے جائیں۔اس صورت میں صحن مسجد بھی جو کسی قدر مختصر ہے گھر جائے گا اور آمدنی مسجد مصارف معمولی کے واسطے بھی شاید بدقت کافی ہو سکے اور دوسری اغراض متذکرہ بالا بالکل فوت ہو جائیں گی۔ پس تمام حالات متقدمہ پر غور فرماکر مفصلاً ایما فرمایٰ جائے کہ ایسے مقام پر نماز پڑھنے کے متعلق جہال نیچے خلا ہو شرع شریف کے کیااحکام میں ؟ بحالات خاص متقدمه متولی مسجد کی رائے لائق ترجیج ہے یا فریق دوم کی جہنیوا توجروا۔

(جواب ۴) جو جگہ مجد بنالی جائے تو تحت المر کی ہے آ۔ ان تک اتنی جگہ مسجد کے تھم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس میں کوئی ابیاکام کرنا جو حرمت مسجد کے خلاف ہو مناسب نہیں۔ صورت مسئولہ میں مسجد کے حصد زیریں میں پاخانہ دکا نیں بنانا مناسب نہیں لیکن آگر دکا نیں بنائی جا ئیں توان کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی تقصان نہیں۔ یہ خیال کہ جو جگہ تھوس نہ ہو اس پر نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے صبح نہیں۔ و کرہ تحریما الوطمی فوقه (ای المسجد) والبول و التعوط لانه مسجد الی عنان السماء (در مختار) قوله الی عنان السماء بفتح العین و کذا الی تحت المثری کما فی البیری عن إلا سبیجابی بقی لوجعل الواقف تحته بیتا للخلاء علی یجوزلم ارہ صریحا نعم سیاتی متنا فی کتاب الوقف انه لوجعل تحته سرداباً لمصالحه جاز عمل رورد المحتار مختصراً)

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار ، باب مایفسد الصلوة، مطلب فی احکام المسجد ، ج ۱ صفحه ۲۵۹ ط سعید) مزیر تفصیل کے لئے و کیسیں صفحہ ۲۵۹ ط سعید) مزیر تفصیل کے لئے و کیسیں صفحہ ۲، ماشید : تمبرا

مشجد کی آمدنی کو کسی دوسری مسجد ،مدر سه لور فقراء و غیر ه پر خرج کرنا

(سوال) زیر نے کئی برار رو پید مبحد کی موقوف زمین اور مبحد پرجو پہلے سے آباد تھی لگا کر از سرنو آباد کیا۔ سرت وقت زید نے یہ نیت کرلی تھی کہ اس نو آبادی کا جس قدر کر اید وصول ہو گامیں اپنے افتیار سے جہال جہال کس نور مبحد یا مدرسہ یا بید اؤل و غیرہ کو ضرورت ہوگی، صرف کرول گالور مبحد میں بھی صرف کرول گا۔ (سر ضرورت کے موافق بھی صرف نسیس کرتا) آیاز مین موقوفہ بالا پر اس نیت سے آبادی کرنا جائز ہیں ااگر بناء جائز نہیں تو اس صورت میں اس نو آبادی کا کر اید مبحد کا وقف سمجھا جائے گایا نہیں۔ برصورت بانی و نیز آکر بناء مذکور جائز ہو تو ان دونول صورت ول میں رواج کے موافق موقوفہ زمین نو آبادی کا جس قدر کر اید ہوتا ہوا س کوبائی اسی دوسری جگہ مبحد یا مدرسہ یا تیوائل و غیرہ پر صرف کر سکتا ہے یا نہیں ہوسورت اولی وہ علاوہ اخراجات مبحد باقی دوسری جگہ صدر نے کر سکتا ہے یا نہیں جینوا توجروا۔

<sup>(</sup>١)(عالمگيريد ، الباب المخامس في ولاية الوقف وتصوف القيم في الا وقاف في كيفية قسمة الغلة الخ ٢ - ٢ ١ ٤ ط ماجدية، كونيه . ياكستان)

<sup>(</sup>٣) وعالمكيّريه ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ، القصل الثاني في الوقف على المسجد و تصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه ٢ ٣١٣ طاجد بي أواند )

<sup>(</sup>٣) (عالمكيرية، كتاب الوقف الباب المذكور، الفصل المذكور ٢ / ٠ ٦ علم اجديه ، كولنه)

### مضبوط اور منتحکم مسجد گراکراس کی جگه نئی مسجد تغمیر کرنا

(سوال) ایک مسجد پرانی موسوم به مسجد شاہی مراد آباد جس کے اطراف میں مدرسة الغرباء قاسم العلوم بھی واقع ہے نمایت مضبوط لور مستحکم ہے۔ اور باوجود قعم ہمونے کے چوڑے چوڑے آثار ہونے کے سبب سے اس وقت تک کچھ تغیر نمیں آیا ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو منمدم کر کے آثار کم کر کے از مر نو تخمیر کیا جائے تاکہ صخبائش زیادہ ہوجائے اور او فجی اور خوشمائن جائے اور اس کام کے لئے کوئی سرمایہ بھی موجود نمیں ہے باعد توڑ کر چندہ کر لینے کا خیال ہے۔ آیا از روئے شرع شرع شریف کے ایسی مسجد مستحکم کا بخیال مذکورہ بالا توڑ نااور از سر نو تغمیر کرنا جائز ہے ان نمیں۔ نیز صورت مذکورہ بالا کے لئے چندہ ما مگنا بھی جائز ہے انہیں؟

(جواب ه) ایی متحد کوجس کی موجودہ عمارت مضبوط اور مستحکم ہے توز تااور از سر توبتانا اگر مال متحد خرج کر کے بنائی جائے تو ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی محض خالص اپنالی جائے ہے تو اس طور سے جائز ہے کہ بنائے جدید بنائے قد یم سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ محض خوشمائی اور بنندی کے خیال سے تو ٹر تااور بنانا ٹھیک نہیں۔ آثار کم کر نے میں استحکام میں ضرور کی ہے۔ اگر آثار کی کی سے تو سی مقصود ہو تو بھر طاحاجت تو سی ہو ن آئا میں صرور کی ہے۔ اگر آثار کی کی سے تو سی مقصود ہو تو بھر طاحاجت تو سی بنانا چا بتلاء حد تک کی آثار کی جائز ہو سکتی ہے کہ بناء میں ضرر نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص اپنے خالص مال سے نہیں بنانا چا بتلاء چندہ کر تا چا ہتا ہے تو بھر کی حالت بھی متو ہم ہے۔ چندہ کر تا چا ہتا ہے تو بالا ضرورت چندہ کر بالا مسلمانوں پر بار ڈالنا جائز نہیں۔ نیز چندہ کی حالت بھی متو ہم ہے۔ بقد رضرورت فراہم ہو ایانہ ہو الور مسجد کو پہلے سے منہ دم کر دیا بھر چندہ فراہم نہ ہوا تو نہ بنائے ٹائی کا ہمنی امید چندہ پر ہو تو ٹر نے کی گنجائش نہیں۔ () واللہ اعلم ہو سکی۔ ایک کا ہمنی امید چندہ پر ہو تو ٹر نے کی گنجائش نہیں۔ () واللہ اعلم

# معجد کے صحن کے نیچے د کا نمین بناکر کرایہ وصول کرنا

(سنوال) ایک مسجد او نجی جگه پرواقع تھی۔ لوگوں نے اس کاصحن کھود کر دکا نیں ہنادیں۔ ان کے اوپر نمازید ستور سابل ہوتی ہے اور د کا نیں کراہ پر چلتی ہیں۔ یہ د کانول کا بنانادر سنت ہوایا نہیں ؟ اور ان کا کرایہ حلال ہے یا نہیں ؟ بیوا توجروا۔

(جواب ٦) (خانقاه الدادية تفانه بحون) في الدرالمختار . امالو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق . تاتار خانية . فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا يجوز اخذ الا جرة منه ولا ان يجعل شيئاً منه مستغلاولا سكنى (١٥) سي ماف تصر تح ب كه صورت مسكوله مين ان دكانول كابنانا جائزت تفااور اب بند كرد يناضرورى ب اوركراية ان كا جوليا كيا به ود دنال نهي به لوران دكانول كاضروريات محد كے لئے استعال كرنا بھى جائز نهيں ہے۔ مصالح جوليا كيا ہے ود دنال نهيں ہے۔ مصالح

<sup>(</sup>۱) او اهل المحلة نقت المسجد و يناء ١٥ حكم من الاول ، ان الياني من اهل المحلة لهم ذالك ، والالا ، بزازية وفي الشاهية : مسجد مبني او ادرجل ان ينقضه و يبنيه احكم ، ليس لد ذالك، لا نه لا ولاية له الا ان يخاف ان يتهدم ان لم يهدم ، وتاويله ان لم يكن الباني من اهل تلك المحلة ، وما اهلها فلهم ان يهدموه ويجددوا بناء ه ، ويفرشو ا الحصير ، ويعلقو القنا ديل لكن من مالهم ، لا من مال المسجد ، الا بأمر القاضي ، خلاصة واللو المخترم ود المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ٢٩٧/٤ ط ، ماجديه كوئنه) المسجد ٢٩٨/٤ ط ، ماجديه كوئنه)

مبجد کیلئے نہ خانہ وہ خائز ہے جواہتدائی میں مبجد بنانے کے وقت بنایا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ کتبہ الاحقر عبدالکریم عفا عنہ از خانقاہ المدادیہ تقانہ بھون۔ الصواب منحصر فی ہذاالجواب کتبہ اشرف علی عفی عنہ ۲۹ شعبان ۱۳۸ الھے۔ الجواب صحیح ظفر احمد عفاعنہ۔ محمد مظمر اللہ غفر لہ ،امام مبجد فتحوری و بلی۔ محمد مصطفے بجنوری مقیم میر ٹھ محلّہ کرم علی۔ محمد سراج انحسین مدر ساول مدرسہ اسلامیہ میر ٹھ۔ محمد میال غفر لہ ،مدرس مدرسہ حسین شخش ، و بلی نور الحدن عفاعنہ مدرس مدرسہ حسین شخش ، و بلی نور الحدن عفاعنہ مدرس مدرس منتی مدرسہ فتحبوری۔ علی علیہ المرسلین عفی عنہ مدرس مدرسہ حسینیہ۔ سلطان محمود مدرسہ فتحبوری۔ حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ و بلی۔

#### د کانوں ہےوصول شدہ ناجائز کرایہ مسجدیر اگانا

(سوال) جولبات مذکورہ بالاسے معلوم ہوا کہ ان دکانول کا کرایہ حرام ہے۔ پس اس حرام کے کرایہ سے نیز ان دکانوں کے حلال کرایہ سے جوزیر مسجد نہیں ہیں اسی مسجد کا فرش پھر کا بنایا گیا۔ آیا اس فرش مسجد پر نماز جائز ہے یا نہیں۔اگر جائز نہیں ہے تو فرش مسجد ( بعنی ان پھروں ) کو کیا کیا جائے۔اس کا بھی جواب تحریر فرماویں۔

المستفتى محربشير الدين قاضي شرميرته

(جواب ٦) (از حفرت مفتی) عظم ) معجد کے بنچ دکا نین بناناس صورت میں کہ پہلے نہیں تھیں اور ان کو کرایہ پر و بناناجائز تھا میں جو کرایہ حاصل ہو چکا ہے اس کا معجد کے لئے استعال حرام نہیں ہے ، کیونکہ اگر وہ معجد میں استعال کرناناجائز ہو تو کیا کیاجائے۔ آیاان لوگوں کو واپس دیاجائے جنہوں نے دکانوں کو استعال کیالور یہ صحیح نہیں کیونکہ غاصب او قاف سے منمان وصول کرنالور وقف پر خرج کرناجائز ہے۔ پس زیادہ سے زیادہ اس اجرت کا تعمل صفان غصب کا ہو گالور اس کو معجد میں خرج کرناجائز ہے۔ پس اس دو ہے سے جو فرش تیار کیا گیا ہے اس پر نماذ جائز ہے۔ ان دکانوں کے بنانے کا گناہ دیا نے والوں پر ہوالور کرایہ پر و بیا اور کرایہ پر لینے کا گناہ دینے والول نہ ہوالور کرایہ پر و بیا در کرایہ پر لینے کا گناہ و جا والول ہم معجد کی ملک ہے اور معجد پر خرج کیا جائے گا اس کو حرام نہیں اور لینے والوں پر ہوالور کرایہ پر خرج کیا جائے گا اس کو حرام نہیں کہ اجا سکتا۔ فقط(۱) محمد کھایت اللہ غفر لہ عدرسدامینیہ دبلی

(۱)مبجد گراکراس کی جگہ پر د کا نمیں بنانا (۲)مسجد کی دیوار کی جگہ کومسجد سے باہر نکالنانا جائز ہے (۳)قبر ستان کی فارغ زمین مسجد میں داخل کرنا (۴)قبر ستان جانے کے لئے مسجد سے راستہ کرلینا

(سوال) ملتان میں ایک چھوٹی می مسجد ہر سربازار ہے جس کی آمدنی شمیں ہے جو مسجد کی ضروریات میں کام دے

<sup>(</sup>۱) (منافع الغصب استوفاها، او عطلها ) فانها لا تضمن عندنا، ويو جد في بعض المتون ، ومنافع العضب غير مضمونة (الى قوله الا) في ثلاث، فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المغصوب (وقفا) لملسكني اوللا ستغلال (او مال يتيم (الدرالمختار) (قوله منافع) اى المغضوب، (استوفا ها او عطلها) صورة الاول ان يستعمل العبد شهراً مثلاً ، ثم يرده على سيده ، والثاني: ان يمسكه ، ولا يستعمله ثم يره (الى قوله) (قوله للسكني اوللا ستغلال) اقول: او لغير هما كالمسجد، فقد الدي العلامة المقدسي في مسجد تعدى عليه رجل، وجعله بيت قهوة بلزوم اجرة مثله مدة شغله كما في الخورية والحامدية (الشامية: كتاب الغضب مطلب في ضمان الغضب ٢٠٩١ ط. سعيد)

اورند کوئی ذی حیثیت مسلمان اردگرد میں ہے جواس پر خرج کر ہے باعد حوالی میں اکثر ہندہ ہیں اور اگر کوئی مسلمان بہت تو قلاش نے بید جواس کے اردگر دیے مسلمانوں پر ایک کم حیثیت آدمی ہے جاہتا ہے کہ اس کی آمدنی کی کوئی صورت کر دے جس سے یہ مسجد ہمیشہ کے لئے آباد رہے۔ عزم کر رہاہے کہ ملتان ودیگر بلاوو قرئ سے چندہ جن کر کے اس تتحانی حصہ میں دکا نمیں بنادے دکانوں میں کچھ حصہ وہ بھی آئے گاجو سجدہ گاہ رہاہے اور فو قانی حصہ کو جائے نماز بنادے تاکہ وکانوں کا کرایہ مسجد میں خرج ہو تارہے۔

(۱) ہمارا خیال ہے کہ مسجد کی موجودہ عمارت کو گر اکر مسجد کو بارہ فٹ بلندی پر تیار کر کے مقف پر سجدہ گاد بنائی جائے۔ نیچے کی زمین د کانات میں شامل کی جائی۔ یہ جائز ہے یا نہیں ؟

(۲)مسجد کی بیر وفی دیوار کو گر اکر اس دیوار کی زمین کو مکان میں شامل کر کے نئی دیوار کی زمین مسجد کی سجدہ گاہ ہے لینا چائز ہے یا نہیں ؟

(۳) مسجد کے متصل ایک قبر ستان ہے لیکن سوائے تمین قبروں کے باقی مسمار ہو پکی ہیں مگروہ تمین قبریں ہجن ایک طرف پچی ہوئی ہیں باتی قبر ستان کی زمین فارغ ہے۔ آیاوہ فارغ زمین مسجد میں واخل کرنا جائز ہے یا نہیں 'ا (۳) قبر ستان کی ہفتیہ تمین قبروں کے لواحقین مسجد میں ہے برائے آمدور فنت راستہ لیمنا چاہتے ہیں حالا نکہ اگروہ کو مشش کریں تودوسری طرف ہے لیے بیجے ہیں۔ بیرراستہ دینا جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۲ اعافظ عبدالسلام صاحب تاجر کتب۔ شہر ملتان ۱۳ رمضان ۲۵۳ اوہ ۱۳۵۲ ممبر ۱۳۳۳ء (جواب مستقل بینی آمد ذر بعد بنانا جائز نمیس (جواب مستقل بینی آمد ذر بعد بنانا جائز نمیس ہے۔ (۱۸ اللہ مسجد کی دوز مین جو نماز کے لئے مخصوص نہ ہوبلحہ مسجد کے مصالح کے لئے ہوتی ہے اس میں دکا نمیں بنانا جائز ہے۔ (۱۸ کین اگر کوئی شخص مسجد کو چھت پر بناکر اس کے نیچے دکا نمیں اکال دے گا تودہ خود گنرگار تو ہوگا لیکن مسجد کی مسجد بہت باطل نہ ہوگا۔ (۲)

(۱)ناجائز ہے۔(۴)(۲)ناجائز ہے مسجد کی دیوار مکان کو نہیں دی جاسکتی۔(۵)(۳)اگراب قبر ستان کی زمین دفن کے کام میں نہیں آسکتی تواہے مسجد کے کام میں لے سکتے ہیں۔(۱)(۴)اگراب تک قبر ستان کاراستہ

<sup>(</sup>١)ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا وفي الشامية : العراد منه أن يوجر منه شئ لاجل عمارته (اللوالمختار كتاب الوقف ٤/ ٣٥٨ ط. سعيد )

<sup>(</sup>٢) لوبني فوقه بيناً للامام لا يضر لا نه من المصالح، الهالو تمت المسجدية لم ارادالبناء منع، (الدرالمختار) وفي ردالمحتار : (قوله لو تمت المسجدية اي بالقول على المفتى به، او بالصلاة فيه على قولهما (الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف، فصل في احكام المسجد ؛ / ٣٥٨ ط . سعيد)

٣) يقى مسجد اعند ألا مام والثاني ابدأ الى قيام الساعة (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ ، ٣٥٨

<sup>(</sup>٥) فيجب هدمه ولو على جدار المسجد (الدرالمختار كتاب الوقف ٤ / ٣٥٨ سعيد

<sup>(</sup>٣) وَاذَا ارادالانسَانَ أَنْ يَتَخَذَ تَحَتَ الْمُسَجَّدِ حَوَانَيْتَ عُلَةً لَمَرِمَةَ الْمَسَجَدِ أَوْ فَوقه لِسَ لَهُ ذَالَكُ كَذَافي الذَّخِيرة والعالمگيرية الباب الحادي عشرفي المسجد ، وما يتعلق به ٢ /٥٥٪ ط ماجدية كوتنه)

<sup>(1)</sup> قال التحافظ رحمه الله تعالى: قان قلت هل يجوزان يبنى المساجد على قبور المسلمين ؟ قلت : قال بن القاسم رحمه الله تعالى لوان مقبرة من مقابر المسلمين عقت فبنى قوم عليها مسجداً لم ار بذاك باسار ذلك لا ن المقابر وقف من اوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لا حدان يملكها فاذا درست فاستغنى عن المدفن فيها جاز صرفها الى المساجد، لان المسجد ايضاً وقف من اوقاف المسلمين ولا يجوز تمليكه لا حد فمعنا هما على هذا واحداً . (عمدة القارى باب هل ينبش قبور مشركى الجاهيلة ويتخذ مكانها مساجد ج ١٧٩/٤ بيروت)

وفي الشَّامَية عَنْ الزَّيلعي : ولُو بلي الميتُ وصا ر ترَّابا جاز دفن غيره والبناء عليه . (رد المحتار ، كتاب صلاة الجنائز، مطلب في دفن الميت ، ج : ٣٣٣/٢، سعيد)

#### معجد میں ہے نہ نھا تواب معجد میں ہے راستہ دینا جائز شیں۔(۱) محمر كفايت الله كان الأدليه

(۱)مسجد ململ ہونے کے بعد دوسری منزل بنانا۔

(۲)مسجد میں وینی علوم کادر س دینا۔

(سوال) ایک معجد ہے جس کے اطراف میں علوم شریعہ کی درس و تدریس کے لئے مدرسہ بنایا گیا ہے معجد اور مدر ۔ مسلمانوں کے چندے ہے،نائے گئے ہیں۔ نتمیر کے وقت بیہ خیال تھا کہ مسجد کو دو منز الے بنایا جائے کیو نکہ مسجد کی جگہ تنگ ہے تاکہ زیادہ آد ن ہوں تو دونوں طبقوں میں مل کرایک جماعت ہے نماز ادا کر سلیل۔ مگر سر ماہیہ کم ہونے کی وجہ ہے اس وقت مسجد کی تغمیر کو نامکمل چھوڑ دیا۔اب بعض «عضرات کا خیال ہے کہ مسجد پر ووسری منزل ہوادیں۔شامی کتاب الوقف ج ۳ صفحہ ۱۴ میں ہے کہ (فروع) لوہنی فوقه بیتا للا مام لایضر لانه من المصالح اما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع و لوقال عنيت ذلك لم يصدق (تتار خانیه) (۱) ای عبارت سے شبہ ہو تاہے کہ کیام جدیر مسجد بھی بنا نہیں کر سکتے جس طرح کہ امام وغیرہ کے لئے مکان پامصالے مسجد کے لئے اور کئی قتم کا کمرہ ؟ دوسر اسوال یہ ہے کہ مسجد کے دونول طبقول میں درس علوم شرعیه خارج او قات نمازمیں دیناجائز ہے یا شمیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٠٧ مدرسه حسينيه محربيراند برضلع سورت ٢١ جماديالثاني ٣٥٣ إه م كم اكتوبر ٣٣٣ اء (جواب ۸) مبحد کی تقمیر میں بانی اور متولی حسب صولدید خود مبحد کی حثیبت سے تغیر و تبدل کر سکتے ہیں۔ مسجد اراد اهله ان يجعلوا الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وارادوا ان يحدثواله بابا وارادوا ان يحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك فان اختلفوا نظر ايهم اكثرو افضل ذلك كذافي المضمرات (عالملیری)(۲)در مختار کی عبارت منقوله سوال کا مطلب بیه ہے که مسجد کی منزل اول کی منتمیل کے بعد اس پر امام کے نئے سکو نتی مکان یامدر ہے کے لئے در سگاہ نہیں بن عکتی کہ اس صورت میں جہت بدل جاتی ہے اور مسجد کی نمیر مسجد کی طرف تحویل لازم آتی ہے۔اگر مسجد کی منزل ثانی کی نبیت سے منزل ثانی بینائی جائے اور اس میں سبعا تعلیم بھی ہو جیسے کہ اکثری طور پر مساجد میں قرآن پاک اور علوم دیبیہ کے مدر سین بیٹھ کرور س دیتے ہیں تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ ( مرد اللہ اعلم محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ ا

چھوٹی مسجد کوبردی مسجد کے صحن میں شامل کرنا

(سوال) ایک مبحد جو عیدگاہ کے نام سے موسوم تھی اب ہو جہ جمعہ ہونے کے جامع مسجد کہلانے لگی۔ جمعہ و

<sup>(</sup>١) وإذا ارادواان يجعلوا شيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قبل ليس لهم ذلك وانه صحيح (عالمگير يه اكتاب

رم) الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ج: ٢٥٨٠٤، سعيد) (٣) وعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، ط ماجدية ٢/٢٥٤) (٣) ومسجد استاذه لدرسه أو لمساع الاخبار افضل اتفاقا. (الدر المختار، بهاب مايفسد الصلوة مطلب في افضل المساجد، ج: ١/ ٢٥٩، سعيد)

عیدین کی نمازیں اس معجد میں ادا ہوتی ہیں۔اس معجد کے متصل بینچے کی جانب ایک قدیمی معجد ہے اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس قدیمی مسجد کو شہید کر ہے بیزی معجد کے صحن کو کشادہ کیا جائے۔ بیہ جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبرے ۲۸،۴۳ ذی الحجہ ۳۵ سام سایریل ۹۳۵ ا

(جواب ۹) اگریوی معجد کو توسیق صحن کی حاجت شیں ہے تو چھوٹی معجد کو بحال خود قائم رکھانا چاہئے اور اگریوی معجد میں اب بیج و قتہ جماعت ہوئے و قتہ جماعت ہو گئی اور اس میں توسیق کر کے چھوٹی معجد کو ضرورت کے وقت شامل کرلیمنا بھی جائز ہے۔ (۱) محمد کھایت اللہ کا اللہ لد ، دہلی

#### متجد کی ضروریات کے لئے خالی زمین برامام کا حجرہ

(سوال) متحد کی چہار دیواری کے اندر حجر ہ مع صحن پختہ امام مساحب کے لئے واقع ہے۔ حجر ہ نہ کورہ کے صحن میں بھی بھی یو جہ زیادتی نمازیوں کے نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ حجر ہ نہ کور مع صحن بذراجہ دیوار ، متجد سے علیحہ ہ کڑن کے امام صاحب کے لئے زنانہ مکان، نانا مقصوو ہے جس کا داخلہ کا در وازہ اور پاخانہ علیحدہ گلی میں ہوگا۔ کیا صورت بالا مکان بنانا جائزہے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۰۰ اقبال احمرصاحب (صلح میرند) اذیقعده ۱۵ میراند می اوم ۲۰ فردری ایستاوی (جواب ۱۰۰۰) المستفتی نمبر ۲۰۰۰ اقبال احمرصاحب (صلح میرند کردیت پراب بھی واقع ہے پروہ نہیں ہے تو رجواب ۱۰۰۰ بھی دائل میں اتعام کردیتا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ اہولیا خانہ بھی مناتا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ اہولیا خانہ بھی مناتا جائز ہے۔ (۲) پردہ کی دیوار اٹھا کراس کو علیحدہ کردیتا جائز ہے۔ جمرہ کے جنوبی جانب کی کھلڈ اہولیا خانہ بھی مناتا جائز ہے۔ دبلی میں میں کھر کھا بت اللہ کان اللہ لہ۔ دبلی

مبحد کی ضروریات کے لئے خالی زمین پر ناجائزر سومات کے لئے مکالن بنانا

(مسوال) ایک مبحد ہے جس کا نقشہ دوسر ہے صفحہ پر ہے۔ اس کونے عرصہ بچاس سال سے زائد ہو گیااس کی بیاد حضر سے صوفی حافظ نور محمہ صاحب مرحوم منفور نے ڈالی تھی۔ آپ نے ہی مبحد اور اس کی ملحقہ جگہ خرید کی تھی اور مبحد کے ساتھ ہی دوسر کی جگہ بھی وقت کر دی گئی تاکہ اگر بعد میں ضرورت پڑے تو تمام جگہ پر مبحد تعمیر کر دی جئی الف ) پر بچھ پود ہے ہیں اور باتی تمام جگہ پر بوٹ خوبصورت اور فیمی پود ہے ہیں اور باتی تمام جگہ پر بوٹ خوبصورت اور فیمی پود ہے ہیں اور باتی تمام اہل محلہ مقام (الف) پر ایک تکیہ یاڈ پر دسنانا چاہتے ہیں جس میں برات ہیں اور قبل میں برات بیٹھا کرے گی۔ براوری نہ کور کی رسومات در داجات کے مطابق پر است تمین دن تک ٹھر تی ہے جس کے دور ابن میں گانا مبحد ان بھی مان برایک بھی ہوگئی ہیں اور حصہ (الف) پر مکان مجانا، مجرا، نقل ، ناچ اور حقہ نوشی لواز مات شادی میں شائل ہیں جو قطعاً غیر شرعی ہیں لور حصہ (الف) پر مکان بن جانا، مجرا، نقل ، ناچ اور حقہ نوشی لواز مات شادی میں شائل ہیں جو قطعاً غیر شرعی ہیں لور حصہ (الف) پر مکان بن جانے کی صورت میں ہی ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر برخانے کی صورت میں ہی ہو ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر برخانے کی صورت میں ہی ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر برخانے کی صورت میں ہی ہوگا۔ معترضین کے جواب میں دولوگ کتے ہیں کہ ہم مقام (ج) پر

<sup>(</sup>۱)وليس له از عاج غيره منه ولو مدرسا، واذا ضاق فللمصلى از عاج القاعدولو مشتغلا بقرأة او درس بل ولا هل المحلة منع من ليس منهم عن الصلوة فيه، ولهم نصب متول وجعل المسجدين واحد اوعكسه لصلاة لا لدرس، او ذكر في المسجد عظة و قرآن والدوالمختار كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، مطلب فيمن سبقت يده الى مباح ١ / ٦٦٣، ٦٦٣)

<sup>(</sup>٢) لوبني فوقه بيئاً للامام لا يضر، لانه من المصالح .(ردالمحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٢٥٨/٤ ، سعيد)

وروازہ اکال لیں گے۔ اس طرح نہ تو مسجد کی ہے جرمتی ہو گی نہ ہی اس مکان سے کوئی تعلق مسجد کا دو کالبند ا مندر جہالار سومات کی اوا نیکی کی راہ میں کوئی شے مز احم نہ ہو گی۔

صوفی صاحب مرحوم کے ور ثاء جو کہ مکان کے بنانے کے خلاف ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے ملاف ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے مرائیس نہیں میں مسجد خانہ خداہے وقف شدہ جگہ ہے اس سئے ہم مسجد کی بربادی کواپی آتھوں ہے دیکھا ہے ہیں گر سکتے۔ ہم اسپنے خون کا آخری قطرہ تک اس کو بچائے کی غرض ہے بہاد ہے کو تیار ہیں۔ بر تنس مخالف پارٹی کے مہران کی تعداد ۸۲ فیصدی ہے جن میں چند مقدر اور سربر آور وہ اصحاب کے علاوہ حافظ محدا تا نین خصیب مسجد پانڈیان بھی شامل ہیں۔ اگر بیمال کوئی محارت بن کی تو وہ مسارت ہو سکتے گی اس پر مبود براور کی کی آیک اور پارٹی مسجد کا باقی حصہ ہے گی گی ہو کہ و رہے ہو تھر کی آیک اور پارٹی مسجد کا باقی حصہ ہے گی گا تا ہم ہو کہ کہ تا ہم ہمیں اس کے متعلق مفصل مسکد ہر ویئے شرع محمدی تحریر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۱۱ یم وسف حسن صاحب (محلّه بهومسی رریاست ، مایر ٔ ونایه ۱۲ بیمادی انثانی ه<u>ه ۱۳</u>۵ هم ۱۳ اگست ۱<u>۹۳۷</u> و

(۱)متجد کے لئے وقف اسی پر خرج کیاجائے

(٢) برانی مسجد کی بچھ زمین بر مسجد کی آمدنی کے لئے و کا نمیں بنانا

(۳) پنیلی مسجد کے غیر آباد ہونے کااندیشہ ہوتے ہوئے دوسر ی مسجد بنانا

(میوال)(۱)ایک تمخص نے مرتے وقت اپنی جائداو ہے کچھ حصدایک مغین متجد جامع کے نام وقف کردیا ہے۔ آیا بیار قم کسی دوسری متجد میں خرج کرنا جائز ہے یا نہیں۔(۲)ایک پرانی متجد کا کوئی حصد ایسا نہیں کہ آئر از سہ نو تغییر کرایا جادے تومنجد کا حصہ کنارے والاہر لب مڑک جو کہ سطح سزک سے سواگز بلندہے ،مسجد کے فائد ہ

 <sup>(</sup>۱) قيم المسجد لا يجو زله أن يبنى حوانيت في حد المسجد أو في فنا نه لأن المسجد أذا جعل حانونا أو مسكة تسفط حرمته وهذا لا يجوز ، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد(الهنديه كتاب الوقف، الباب الحادي عسر، الفضل الثاني، ٢/٢٦ ط. ماجدية

 <sup>(</sup>٢) سئل شهس الانهة الحلواني: هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة قال ، لا كذافي المحيط عالمكيريه كتاب الوقف ، الباب الثالث عشر في الاوقاف ، ج : ٢ ٧٨٠٢ ، ماجديه (٣)والا فضل ان ينصب من اولاد الموقوف عليه واقاربه ماداه يوحد احد منهم يصلح لذلك والظاهر ال مواده بالموقوف عليه من كان من اولادالوقف، والشاميه مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف ٤ ٢٤/٤ ط. سعيد

<sup>(</sup>٣) مسجد مبنى ازادر جل ان ينقضه ويبيه ثانيا احكم من البناء الا ول ليس له ذالك ، تاويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة . والهندية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر الفصل الا ول٧٠/ ٥٧ ٪ ط .ماجدية)

ے واسطے اس کے ذرا نیچے وکا نیں بائی جا نیں یعن جائے سواگز کے نصف گز سطے ذہین وکان کی رکھی جائے تو جائز ہے یا شیں ؟ (۳) اتفاق عامة الناس سے ایک جامع مسجد تیار ہوئی ہے۔ حالا نئد اس مسجد کے ارد گرو اہل بنودر ہنے ہیں۔ سرف ایک مسلمان کا گھر ہے۔ اب وہی لوگ تقریباً ڈیڑھ سو دو سو قدم کے فاصلہ پر اپنے تھرواں کے مقابل گور دوارہ ہو قدم کے فاصلہ پر اپنے مرواں کے در میان دوسری مسجد تھیں کرتے ہیں۔ اب اگر مسجد خاند یہ تھیں ہوگئی تو ضرور مسجد اول کے نیر آباد ہونے کا اندیشہ ہوگئی تو ضرور مسجد اول کی ہر طرح کی ہے حرمتی کا خیال ہے تو مسجد اول کو دیران غیر آباد کر کے دوسری تھیں کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیام ہو تا دیہ مسجد ضرار ہوسکتی ہے انسیں ؟ کیام ہو تا دیہ مسجد ضرار ہوسکتی ہے انسیں ؟

المستفتی نبر ۱۲۸۹ مولوی عبدالعزیز صاحب خطیب جامع مسجد (نوبه نیک سنگھ) ۲۳ شوال <u>۱۳۵۵ می</u>زی <u>۱۹۳</u>۷ء

(جواب ۲۲) (۱) اگریہ وقف ثلث کے اندر ہوتو جائزہ۔(۱) اوراس کواس مسجد پر نری کرناچاہئے جس کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ دو سری مسجد میں فری کرنا جائز نہیں۔(۲)(۲) مسجد قدیم یااس کے کسی حصہ کے لئے دی نہیں دی نہیں دی نہیں دی نہیں ہے۔ دو سری مسجد قدیم کو جہ کے اس کی غرض مسجد قدیم کو انہیں نہ تھیں دکا نیں بنانا جائز نہیں۔(۳)(۳) مسجد جدید بنانا جبکہ اس کی غرض مسجد قدیم کو نقصال پہنچانا نہیں ہے جائزہے۔اگر مسجد قدیم میں نماز کے لئے جانے آنے میں زیادہ مشقت نہ ہوتو بہتر یہ ہے کہ مسجد جدید نہ مسجد جدید نہ ہوتو بہتر یہ ہے کہ مسجد جدید نہ بنائیں اس مسجد قدیم کی آبادر کھیں۔(۳)

مسجد بننے کے بعد نیجے والی د کان کوچائے خانہ کے لئے کرایہ پر دینا۔ مسجد کے قریب بنے ہوئے بیت الخلاء کو دور کرنے کا حکم (سوال) یہاں احمد آباد میں ایک مسجد "الف کی مسجد" کے نام سے مشہور ہے اور جوشاہی زمانہ میں تنمیر کی گئی تھی۔ چو فالہ یہ مسجد وسط بازار میں تھی اس لئے اس کی کرس کافی اونچی بنائی گئی تھی۔ جماعت خانہ کے سواصحن اور حوش و غیر ہ کے حصہ میں بنچ کی جانب اطراف میں روشیں بنائی گئیں تاکہ مسافر و مجتاج دہاں آرام لے سکیں۔ اسلامی سلطنت کے زوال کے بعد بہت پچھ عرصہ گذر نے پراس مسجد کا انتظام گور نمنٹ کی طرف سے مقامی

(۱) مريض وقف دارا في مرض موته فهو جانز اذا كان يخرج من ثلث المال، وان كان لايخرج فاجازته الورثة فكذلك رعالمگيرية ، كتاب الوقف الباب العاشر في وقف المريض ٢ / ١٥١ ط. ماجديه،

ئ مسلم و قف کمینی کو سپر د کیا گیاجوا یک سر کاری جماعت کی حیثیت رتھتی ہے۔اور اس میں مسلمان قوم کی آواز

(٣) واذاأراد أن يتخلفحت المسجد حوانيت عنه نسرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك. (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج . ٢ / ٥٥ ٤ ، ماجديه

 <sup>(</sup>٢) سئل شمس الائمة الحلواني عن مسجد أو حوض سلم استغنى الحوض عن العمارة وهنا لا مسجد محتاج الى العمارة او على العمارة العكس هل يجوز للقاضى صرف وقف مااستغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة " قال ١٧٠٠ اكذافى المحيط . (هندية ، كتاب الوقف، الباب التالث عشرفى الا وقاف يستغنى عنها الخ ٢٧٨/٢ ط . ماجدي )

<sup>(</sup>٣) ﴿ آلَ مِمْيدُ صُ ہے: والذين اتحذوا مسجداضواراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله رسوله من قبل لا نقم فيه ابداً لمسجد أسس علي التّفود

کو کچھ وخل نہیں ہے۔افرا تفری کے زمانہ میں اطراف میں جو مسلمان جویۃ فروش آباد تھے۔انہوں نے مسجد کے صحن دغیر ہ کے بیچے جوروش تھی وہاں اپنی د کا نیں لگالی تھیں و قف تمیٹی نے ان د کانوں کو مستقل صور ت وے کر معقول آمدنی کا ذریعہ ہنایا تو کیاوا قف کی مرضی کے خلاف اس طریقتہ پر مسجد کی تغمیر کے کئی سوسال بعد د کا نیں ہناکر کرایہ پر دیناجائز ہوسکتاہے؟

ند کورہ مسجد قلیں جگہ کی قلت ہونے کی بنا پر عام مسلمانوں نے شور مچایا تا کہ مسجد کووسیعی بنایا جائے اور مسجد کی مغربی سمت کی ملکیت کا جو مکان از سونو تغییر ہورہا تھاوہ بھی مسجد کے طور پر شریک کر لیا جائے ۔ عام مسلمانوں کے اس مطالبہ سے مجبور ہو کروقف ممیٹی نے مگان کی تغمیر موقوف کر دی۔اور مسلمانوں کی مرضی کے مطابق اس مکان کو بھی مسجد میں شریک کر کے مسجد کی از سر نو تغمیر کی۔ صحن اور حوض کا حصہ بد ستور قائم رہا مگر اصلی جماعت خانہ کے بنیچے جہال ہیلے نہ خلاتھانہ روش تھی نہ کو ئی و کان تھی۔اس حصہ میں بھی د کان ہنالی گئی ۔ جب یہ د کان زیر تغمیر تھی اس وقت مسلمانوں کے مطالبہ پر وقف تمیٹی نے دہاں مدر سے بنانا قبول کیا تھا۔ تاک مسجد کی حرمت بھی ہر قرار ہے اور مذہبی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہو سکے لیکن بعد میں و قف سمیٹی نے وعدہ کے خلاف اصلی پورے جماعت خانہ کے نیچے (جس میں پرانے جماعت خانہ کی جگہ بھی شامل ہے) چائے خانہ کے لئے کراپ پر جگہ دے دی ہے۔ ہوٹلوں میں جس قشم کا شورو غیر ہ ہو تا ہے وہ بھی سب پر ظاہر ہے۔اس صورت میں و قفت کمیٹی کابیہ فعل کس حد تک جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ خصوصا پر انے جماعت خانہ کی زمین پر بھی و کان بناناشر بعت کی نظرول میں کیا تھم رکھتاہے؟

اندریں حالات اگر مذکور ہبالا فعل ناجائز ہے تو مذکورہ ہو مگل میں کھانے پینے کے لئے مسلمانوں کا جانا شر عاً جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ایک عالم شخص کے لئے الیم مسجد میں بحیثیت پیش امام کے ملاز مت کرنا جائزہ ہے یا نہیں۔اگر بجائے ہو مُل کے اس جگہ پر مدز سہ یا اسلامیہ دار الکتب بعنی لا ئبر مری یا نکچر ہال بنایا جائے تواس کے متعلق کیا حکم ہو گا؟

موجودہ مسجد کی مغربی سمت کی دیوار سے لگا ہواا یک انگریزی اسکول کا پاخانہ ہے اس کے متعلق شریعت کا کیا جنگم ہے۔ میریا خانہ مسجد کی دیوار سے کم از کم کتنی دور ہونا چاہئے۔

المستفتى نمبر ١٦١٣ حكيم بدر نظامي (احمد آباد) ١٠ جمادي الاول ٢٥٣ إهم ٩ اجولائي ١٩٣٤ء (جواب ٣٠) مسجد کی قدیم وضع کو تبدیل کر کے د کا نیں منانا جائز نہیں () ہال نماز کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ

<sup>(</sup>٣٠١)(واذا جعل تحته سردابا ، لمصالحه جاز ..... لوبني فوقه بيتا للامام لايضر لانه من المصالح ، واما لو تمت المسجدية ثم أرادالبناء منع، ولوقال عنيت ذالك لم يصدق ، فاذًا كان هذا في الواقف فكيف لغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوزاً خذ الا جرة منه ، ولا أن يجعل شيئا منه مستغلاً ولا سكني، بزازية (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد ، ٣٥٧/٤. ٣٥٨ ط . سعيد) وفي الهندية: قيم المسجد لا يجوز له ان يني حوانيت في حد المسجد أو فناء ه الخ (كتاب الوقف ، الباب في المسجد، الفصل الثاني في الوقف على المسجد ، الخ ٢ / ٢ ٣ ؟

کی وضع حسب صولبہ پیر متولی بدل سکتی ہے۔(۱) قدیم جماعت خانہ کے پنچے وکا نیں۔مدر سہ لائبر سری کی پھھ بھی جائز نہیں وقف سمینی کا پیہ فعل ناجائز ہوا۔

کین اب کہ اس نے عمارت تنمیر کرنی اور رقم خرج ہو چکی تواب اس کے سواکوئی ہمبیل نہیں کہ اس جگہ کو ایسے مصرف میں لایا جائے جس سے مسجد کے احترام میں خلل نہ ہو۔(۲) ہوٹل میں بہت شور و شغب اور افعال غیر مشروعہ ہوتے جیں اس لئے اس میں ہوٹل کا قیام احترام مسجد کے خلاف ہے۔ ہال مدر سہ اور کتب خانہ اس سے بہتر ہے۔اور یہ اس مجبوری ہے کہ اب تنمیر بن چکی ہے۔(۳)

پاخانہ مسجد کی تنمیر ہے پہلے کا ہو تواس کو ہٹانے کا مطالبہ شیس ہو سکتا۔ (۳)لور بعد کا ہو تواتنی دور کرا ویناجائے کہ اس کی بدیو مسجد میں نہ آئے لور نجاست مسجد کی دیوار ہے مس نہ کرے۔ (۵) محمد کھایت اللہ

حکومت مسجد کواپنی تنحویل میں نہیں لے سکتی

(سوال)(۱) کیا گئی حکومت کویہ حق حاصل ہے کہ وہ گئی مسجد کو ضبط کرلے اور پھراس کو زر نفذلے کریا ایس شر انظ پر داگذار کرے جن گیرو ہے مسجد پر حکومت کا تسلط رہے۔

(۲) کیامسجد کی منتظمہ تمین کو بیہ حق ہے کہ وہ مسجد کی سیر ھیوں کو کبوتربازوں اور اس قشم کاکام کرنے والوں کو کرایہ پردے جن کی وجہ سے مسجد کی حریم میں شوروشغب اور ہر قشم کی بیسمودگی اوربد افلاقی کے افعال ہوتے رہیں۔ المستفتی نمبر ۲۲۲ محریوسف صاحب (پشاور) ۱۲۴۴م المست میں اگست میں ا

(جواب 15) (۱) متجد خداکا گھر ہے اور خدائی اس کا مالک ہے دہ کسی انسان کی ملک شیں۔ قرآن پاک میں ہے وان المساجد للدوں مین افراس کی عبادت کے وان المساجد للدوں میں نواس کی عبادت کے لئے مخصوص ہیں تو کسی حکومت کوان کے اوپر مخالفانہ تسلط اور قبضہ اور ضبط کرنے کا حق شمیں ہے جکومت انسانی اما ایک پر قبضہ شرعانا جائز اور کا اعدم الما ایک پر قبضہ شہرعانا جائز اور کا اعدم

 <sup>(</sup>۱) وفي الفتاوى ارض وقف على مسجد والايوض بجنب ذالك المسجد وارادوا ان يزيدوا في المسجد شيئا من هذه
الارض جاز لكن يرفع الا مرالي القاضي لياذن لهم ، ومستغل الوقف كا لدار والحانوت على هذا (خلاصة الفتاوى كتاب
الوقف ، الفصل الرابع في المسجد الخ ٢٩/٤ ط . امجد اكيدمي

<sup>(</sup>٣) فان كان العاصب زاد في الارض من عنده ان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والضجر يومر الغاصب برفع البناء، وقلع الاشجار ورد الارض ، ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضربان خرب الارض بقلع الاشجار ، والدار يرفع البناء لم يكن للغاصب ان يرفع البناء اويقلع الشجر إلا ان القيم يضمن قيمة الغرس مقلوعًا وقيمة البناء مرفوعا. (الهندية ، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ٢/ ٤٤٧)

<sup>(</sup>٣) ويحرم فيه السوال ، ويكره الا عطاء ... وكل عقد و انشاد ضالة او شعر الا مافيه ذكر، ورفع صوت بذكرالا للمتفقهة، والوضوء لا فيما اعد لذالك ... واكل و نوم (الدر المختار ، كتاب الصلوة ، باب مايفسد الصلوة ، مطلب في احكام المسجد ٢٥٩ ، ٢٦٢ . سعيد)

<sup>(</sup>٣) گذشته صفحه كاحاشيه نمبرايك ملاحظه كرين.

<sup>(</sup>۵) ويحرم فيه السوال ويكره الاعطاء ..... والوضوء (الدرالمختار) قوله والوضوء، لان مائه مستقلر طبعاً فيجب تنزيه المسبجد عنه، كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم بدائع (و) كره تحريما (الوط فوقه والبول والتغوط) لا نه مسجد الى عنان السماء (الدرالمختار) (قوله الى عنان السماء) بفتح العين ، وكذا الى تحت الثوى واكل نحو ثوم (الدرالمختار) كتاب الصلوة ، مطلب في احكام المسجد، ج ١ / ٢٥٩ تا ٢٦١ ، سعيد) (١) سورة الجن رقم الاية : ١٨

ہو گااورا سے ایازم ہو گا کہ اسے واگذار کر دے(۱)واگذاری کے عوض میں کوئی رقم وصول کرنی یا کوئی شرائط عائد کرنے کا حکومت کو کوئی حق نہیں۔

(۲) مسجد کی نشته کیش کو ازم ہے کہ مسجد کویاک صاف رکھے اوراس کے اصاف اور حریم یا فاء مسجد میں کوئی ایس بات نہ ہو نے دے جس ہے نمازہ عباوت میں خلل واقع ہویا مسجد کے احترام کو صدمہ بنتے۔ مسجد کی ایس بات نہ ہویاں حریم مسجد اور فناء مسجد میں داخل میں ان پر کبوتر بازوں کا شورو شغب یقینا احترام مسجد نے من فی ہے۔ (۲) فقہاء کرام نے حدود مسجد اور فناء مسجد میں مسجد کے متولی اور قیم کو دکا نیس بنات کی اجازت نیس ای سبحد اور مسکنا تسقط حوصه و هذا الایجوز و الفناء تبع للمسجد او فی فناته لان المسجد اذا جعل حافوتا و مسکنا تسقط حوصه و هذا الایجوز و الفناء تبع للمسجد فیکون حکمه حکمه المسجد کفافی محیط السو حسی (عالمگیری) (۲) یعنی مسجد کے متولی کے لئے جائز نیس ہے کہ مسجد کی حدیث یا فاء مسجد میں دکا نیس بنانے یعنی (جب کہ واقف نے نہائی ہول متولی ابتداء بناتا جاہے) کیو فلہ مسجد میں وکا نیس بنانے جائز نیس اور فناء مسجد بھی مسجد کے تان ہے تواس ہ قاس ہو تھم مسجد کا ان ان ہوئی مسجد کا ان ہوئی سبحد کا ان ہوئی مسجد کا ان ہوئی سبحد کو مسجد کا ان ہوئی ان ہوئی مسجد کا ان ہوئی سبحد کا ان ہوئی سبحد کا ان ہوئی سبحد کے متولی کے کئے جائز نیس اور فناء مسجد بھی مسجد کے تان ہے تواس ہ قاس ہو کہا ہوئی سبحد کو کہا ہوئی ہوئی سبحد کا ان ہوئی ان انداز کا نا انداز کی دو بلی۔

### مسجدیا ضروریات مسجد کے گئے و قف شدہ زمین پر مسجد بنانا

(جواب ٥٠) مسجد کي زمين جو مليحد وجواور مسجد ڪ نظو قف جواس کي دوصور تيس ميں۔اول مير که واقف ن

<sup>(</sup>۱) ولوغصبها من الواقف اومن واليها غاصب ، فعليه ان يردها الى الواقف فان ابي وثبت غصبه عند الفاصى حسمه حتى رد، فان كان دخل الوقف تقص غرم النقصان و يصرف الى مرمة الوقف الخ (عالمكبرية ، كتاب الوقف ، الباب لناسع في غصب الوقف ٢/ ٤٤٧ ما جديه.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشه رضى الله تعالى قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحد المسجد في الدور وال تطهرو تطب
رسنن ابن ماجه كتاب الصلوة ، ابواب المساجد ، صفحه ٥٥، قديمي)

رسان بن المحمد المحمد المرابع الموقف ، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ، الفصل الثاني في الوقف عار المسجد ونصرف القيم وغيره في مال الوقف عليه ، ٢ - ٤٦٢ ط ماجديه)

اس کی تقسر سے کر دی ہو کہ اس کی آمد نی ہے مسجد کے مصارف جلائے جائیں۔اس صورت میں اس زمین کو خود مسجد بنالینا صرف اس صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ مسجد مو قوف علیہ کی آمدنی کے اور ذرائع موجوہ ہوں اوراس كا تنامال جمَّع بيوكه اس زيين أن آمد في أن السير حاجت نه بيويه نه في الحال اور نه أنمنده به اوراس زمين أن آمد في كه خطائع ہوئے یا غیر مصرف میں خرج ہوئے کا اندیثہ ہو نواان حالات میں اس زمین پر متجد ، نا تا جائز ہے۔ فلت يستانس له بما في فتاوي النسفي سئل شيخ الا سلام عن اهل قرية افتر قوا وتداعي المسجد الي الخراب وابعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلوانه الي ديارهم هل لواحد من اهل القرية أن يبيع الخشب بأمرا لقاضي ويمسك الثمن ليصرفه الي بعض المساجد أوالي هذا المسجد قال نعم كذافي المحيط ١١١٠ انتهي. وما في الواقعات الحسامية متولى مسجد جعل منزلا موقوفاعلي المسجد مسجدا وصلى الناس فيه سنين ثم توك الناس الصلوة فيه فاعيده منولا مستغلاجا والانه لم يصبح جعل المتولى اباه مسجدا - انتهى (هذا كله في الهنديه)(٢) قلت يوخذ مما في الحسامية ان المنزل الموقوف على المسجد و ان لم يلزم كونه مسجدا من جعل المتولى ايا ٥ مسجد الكن لا يحرم في الصلوة بل تصبح صلوة الناس فيه سنين. وإن جعل القاضي مستغل المسجد مسجد اجاز . قال في الهندية (٢) ارض وقف على مسجد والا رض بجنب ذلك المسجد وارادوا ان يزيد وا في المسجد شيئا من الارض جازو لكن يرفعون الا مرالي القاضي ليا ذن لهم ومستغل الوقف كالدار وا لحانوت على هذا كذافي الخلاصة وسانتهي لدوسري صورت بيركه واقف ہے بير اتسرال شاہت نے اور این مذکور و منون کے م**سود او**ل ہے مال ہے خرید می ہو توانس صورت میں اس پر مسجد بنانابلا شبہ جائز ے۔ مسجد اواد اهله ان تحملور الوحية مسجد اوالمسجد وحية وارادوا ان يحدثواله بايا وارادوا ان بحولوا الباب عن موضعه فلهم ذلك الم (هندية) (د) وفيها ايضا. بني اهل المحلة مسجدا في الطريق الواسع وذلك لا يصر بالطريق فمنعهم رجل فلا ياس ان يبنوا. كذافي الحاوي . (١) والله اعليون بتبار تغريفايت بالونغرانه الدرال مدرسه المينيدويل

۱۰۱۰ الفتاوي العالمگيرية اكتاب لوفف الدب الثالث عشر في الا وقاف التي يستعني عنها وما يتصل به من صوف غلة الا وفاف لي وحره أحر الح ٢ - ٤٧٨ ، ١٥ ماحديه

<sup>.</sup> ٣ أضاري عَالَمكُم يَدَ أَ كَتَابَ الوقف ، الناب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به ، الفصل الا ول فيما يصيربه مسجد اوفي حكام مافيد . ٣ - ٢٥٥ - ٢٥١ ط ماحديد

۱۳۱ إحلاصه الفتاوي . كتاب الرفت ، الفصل الرابع في المسجد و اوقافه ومسائله ۲۳۱/ ط امجد الكيدمي لاهور باكستان :

<sup>.</sup> \* ^ ) العالسگیرید کتاب بوفت . الب الحادی عشر فی المسجد و ما یتعلق به ، الفصل الا وال فیما یصیر به مسجدا وفی حکامه واحکام مافید . ۲ - 2 ه :

 <sup>(3)</sup> والتيدية. كناب الوقف أناب الحادي عشراء ج ٢ صفحه ٤٥٦ ط. ماجديه) كذافي الشاميه، سنل أبو القاسم عن هل مسجد الإدبعشية أن تجعيرا المسجد رحبه والرحبة مسجداً أو يتخدوا له بابا أو يحولوا بابه من موضعه وأبي البعض دالك فال إذا أحسم أكبرهم أن فتسبهم ليس للاقل منهم الخ كتاب الوقف، مطلب في جعل شني من المسجد طريقا طالبعد أله ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٣) من ين مبرت بين دكر في المنطقي عن محمدر حمه الله تعالى في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجدا وذلك لا بصرا لح والهندية ، كتاب الوقف ، باب الحادي ، في المسجد ٢ ٤٥٦ )

### قبرول کے اوپر مسجد تغمیر کرنا

(سوال) ایک قدیمی مسجد کوکری دے کراز سر نوبناناچاہیے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں ہیں۔ اوراًگرچہ وہ موجودہ صورت میں صحن مسجد سے ملیحدہ ہیں۔ لیکن کری دے کر مسجد کواز سر نو تغییر کرنے میں ہفر ش شادہ کرنے مسجد وصحن کے وہ قبریں صحن مسجد کے بیچے آجاتی ہیں تو کیاالیں صورت میں بالائے قبور بحر سی ۱۴ افٹ نه خانہ یا گودام برنا سکتے ہیں ؟ فیزید کہ قبروں کے بالائی حصہ میں گودام برائے افادہ مسجد بنا سکتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد کے بیچے خلانہ رکھیں اور قبرول پر بغر عل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کرلیں تو کیاالیں صورت میں کوئی مما نعت میں ہوئی مما نعت سے خلانہ رکھیں اور قبرول پر بغر عل صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کرلیں تو کیاالیں صورت میں کوئی مما نعت سر بی

(جواب ٦٦) قبروں کی زمین آگر قبروں کے لئے وقف نہ جوبائے کسی کی ملک ہوبادہ سرے کام کے لئے وقف سر دی گئی ہو توجب کہ میت کے اجزاء کے باتی ندر ہے کا تحن غالب ہو جائے تو قبروں پر اتنمیر یازراعت کر نایادہ کام کر تاجس کے لئے دوز مین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ اذا بلی المعیت و صار تراباً جاز ا الورع و المبناء علیه (در مجار)(۱) محید تنمیم شدہ ایمنی محبد قدیم کے بنچ ہے خانہ یا گودام آگر محبد کا اسباب و غیر ہ رکھنے کے لئے بناایہ جائے نو مضا اُقد مسیل دن الیکن کرایہ پرد ہے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہ وہ کرایہ مجد ہی کے فائدے کے لئے بنانا جائز نہیں خواہ وہ کرایہ مجد ہی کے فائدے کے لئے ہو۔ (۲) آگر تمام خلاء کو منی ڈال کر نموس کر لیس جس میں قبریں بھی دب جائمیں تو کوئی مضا کقد نہیں جب کے قبروں کے اندراجزائے میت کے باتی نہ ہونے کا طن غالب ہو۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبل

## مسجد کے صحن میں حوض پاخانہ وغیر وہنانے کا حکم (الجمعیة مور چہ ۲ انو مبر ۱۹۳۷ء)

(سوال) کیاصحن مسجد میں برائے و نسوحوض اور برائے بول دبراز طمارت خاندہا گئے ہیں ؟ مسجد کو مسدم کر کے صحن مسجد قرار دینااور دوسری جدید مسجد پچپس گز کے فاصلہ پر بنانا کس حد تک صحیح ہے؟
(جواب ۱۷) صحن مسجد کا طلاق دو معنول پر کیا جاتا ہے۔ اول مسجد کے اس غیر مسقف جو۔ کو صحن کہتے ہیں جو مسیاللقسلوۃ تو ہو تا ہے بینی نماز و جماعت او اگر نے کے لئے بنایا جاتا ہے لیکن بغیر چھت کے کھل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوم اس جھہ کو بھی ضحن لہد دیتے ہیں جو موضع مسیاللصلوۃ کے مسقف اور غیر مسقف حصد ک بعد خالی زمین یا فرش کی صورت میں چھوڑ دیا جاتا ہے مگر وہ نماز و جماعت اداکر نے کے لئے نہیں بنایا جاتا۔

(1) (هكذا ليس في الدر المختار بل في ردالمحتار: لو بلى الميت وصار تراباً جاز دفي غيره في قبره وزرعه والمنا عبه كتاب الصلاة باب صلوة الجنائز، مطلب في دفن الميت ٢/ ٢٣٣ ط سعيد وفي ٢/ ٥٤٥ (قال): وتقدم اله ادا بلى الميت وصار ترابا بان يجوز زرعه ، والنباء عليه رتحت قوله : يكره المشي في طريق ظن انه محدث حتى لا يصل الى قبره ، (٦) رواذا جعل تحته سر دابا لمصالحه جاز لوبي فوقه بينا للامام لا يضر لانه من المصالح، اما لوتمت المسجدية ثه اوادالنباء منع . (الدر المختار ،كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد . صفحه ٤ . ٣٥٧ م صعيد) (٣) إذا اراد انسان آن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمر مة المسجد او فوقه ليس له ذلك عالمگيريه ،كتاب الوقف ، ج : ٢ : ٥٥٥

(٣) قال الزيلعي : لوبلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قوه وزرعه والنباء عليه (شاهية. كتاب الصلاة باب صلاة الجنانز ، مطلب في دفن الميت ٢ ٣٣٠٦ ط سعيد (وكذا في العالمگيريه، كتاب الصلاة باب الجنانز ، فصل القنتر و الدفن ١٩٧/١) پہلے معنی کے فاظ سے صحن تو مسجد کا بی ایک حصہ ہواراس کے احکام مسجد کے احکام ہیں۔ اس میں حوض اور وضو کی تالی و غیر دمنانا جائز نہیں۔ کیونکہ جو جگدا یک مر تبد مسجد ہو جائے اور اس کو نماز کے لئے مخصوس کر دیا جائے بھر اس کو کسی دوسر سے کام میں نہیں لا سکتے (ا) اور دوسر سے معنی کے فاظ سے صحن ایک علیحدہ چیز ہے ایمن اگر چہ وہ مسجد کے سات وقف ہونے میں شامل ہے مگر مسجد کے احکام اس کے لئے ثابت نہیں۔ اس میں جو تیاں پہن کر جانا، جنانت کی حالت میں گزر تا جائز ہے مسجد کی توسیق کی ضرور ت سے اس کو مسجد میں شامل کر لیایا اس میں حوض اور وضو کی تالی بنا جائز ہے (۱)۔ اگر وہ مسجد میں آیک مر تبہ شامل کر لیا جائے گا تو بھر وہ مسجد کے تعم میں ہو جائے گا۔ ای صحن بالمعنی الثانی کے کسی ایسے گو شد میں جو نفس مسجد سے دور ہوپا خانہ ہا لینا بھی جائز ہے بھر طید کہ اس کی بد وہ مسجد تک نہ بہنچ (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ اور مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ اس کی بدو صحن بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ اس کی بدو مسجد تک نہ بینچ (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد م کر کے تعمیٰ بنالینا بالمعنی الزول جائز ہے (۱)۔ مسجد کو منہد میں اس کی بدو مسجد تک نہ بہنے دور مواج کے کان التقد لہ

# فصل سوم میجد کودو منر ی جگه منتقل کرنا

مسجد کودوسری جگه منتقل کرنے کا حکم (مسوال)مسجد کہندرا جائے دیگر نقل کردن جائزاست باند؟ پیواتو جروا۔

(جواب ۱۸) بقول مفتی به مسجد یک یکبار تقلم مسجد گرفت تاقیامت مسجد خوامد ماند - اگر چه از بعض عبارات کتب فقه په معاوم می شود که به کاد ماحول مسجد و ریان گرد دومسجد مستغنی عند شود انتقایش جائزاست امالی قول مرجو ن است ۱۱۰۰

(۱) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل (وبقوله جعلته مسجدا) عند الثاني (وشرط محمد) والا مام (الصلاة فيه ) الدرالمختار (قوله بالفعل) اى بالصلاة فيه ، ففي شرح الملتقى انه يصير مسجدا بلا خلاف در مختار ،كتاب وقف ٤ . ٣٥٣ اما لو تمت المسجد ية ثم ارادالبناء منع ولو قال عنيت ذالك لم يصدق ، تاتر خانية ، فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ، ٤ ٣٥٨) ط سعيد

(٢) ولوارًا ادان يقف ارضاء على المسجد وما فيه مصلحة على الاللمقيم الابتصرف في دالك على مايري وعالمكبرية . كتاب الوقف الباب الجادي عشر في المسجد فصل في الوقف على المسجد ، وتصرف القيم ٢ - ١٥٩ ، ٢٠٠ ارض وقف على مسجد والارض بجنب ذالك المسجد وارا دوا ال يزيدوا في المسجد تبيئا من الارض جاز الح وحلاصه الفتاوي ، كتاب الوقف ، الفصل الرابع في المسجد . ٢٦١٤ )

(٣) وقوله واكل تُحو توه ، اي كَيْصَلَ ونحوه مماله وانحة كريحة ، للحديث الصحيح في النهي عن قربات أكل التوم والبصل المسجد ود المحار كتاب الصلوة وباب مايفسد الصلاة مطلب في الغوس في المسجد ٦٦١١)

(٣) في الكبرى: مسجد اردا اهله ان يجعلوا الرحية مسجداً او المسجد رحبة . قلهم ذالك (هنديه: كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما يتعلق به ج ٢/ ٥٦ ٤ ماجديه)

(٥) وإن أوادوا أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك ، وإنه صحيح كذافي السحيط (عالمكيرية ، كتاب الوقف ٢/٧٥ وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لايجوز قولا وأحدا (شاميه كتاب الوقف، مطلب في جعل شنى من المسجد طريقا، ج : ٤٧٨ ٤٠٠ سعيد)

(۲) أولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجد اعند الا مام الثانى ) ابدا الى قيام الساعة (وبه يفتى) وفي ردالسحنار علا يعود ميراثا ، ولا يجور نفله ونقل ماله الى مسجد آخر سواء وكانوا يصلون فيه اولا وهو الفتوى (الدرالسختار مع رد المحتار . كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد او غيره، ح ٣٥٨٠٤ . سعيد)

مسجد کو منتقل کر ہے ، کرانے اور دو سری ضروریات میں لانے کا حکم

وسوال و آیامسجات متون اور نام مسلمانون ویه من ہے کہ وہ مسجد کوانیک جکہ سے دوسری جکہ تبدیل اور منتقل آمرہ بن اور آبیاوہ مسجد کا معاہ ضہ ہے آمراہے منسد م کرنے کی اجازت دے سکتے بیں اور کیاجو مسجد کہ الیک مراہبہ مسجد ہو جائے وہ کسی دوسرے کام میں آسکتی ہے ابی انوجروا۔

(جواب ١٩٩) بور الن كدير مرب مرب بو الموالاية اور فاوكان كروكان كروكان المساجد لله الله الله الله تعالى وال المساجد لله اللاية اور فاوكانا الميرك من به وعند هما حبس العيل على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فليزمه ولا بباع ولا يوهب ولا يورت كذافي الهدايه (ج ٢ صفحه ٢٠١٣) اما واقت كر مك الربي يزول عندهما يزول بالقول عندابي يوسف وحمة الله عليه وهو قول الا نمة الثلا ثة وهو قول اكثر الملك العلم وعلى هذا مشابح بلخ وفي المنية وعليه الفتوى كذافي فتح القدير وعليه الفتوى كذا في السواج (هنديه اما ج ٢ صفحه ٢٩٩) بن متولى بهم مسلمانول و تاس كر تبديل اور فتن مدت القدير وغيم الفتوى كذا في السواج (هنديه اما ج ٢ صفحه ٢٩٩) بن متولى بهم مسلمانول و تاس كر تبديل اور فتن مدت فعندهما زوال العين عن ملكه الى الله تعالى (هنديه) ان والفتوى على قول ابي يوسف وحمة الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك الداكلة في المضمرات (هنديه) دور ولو كان مسجد في محنة على الله ولا بسعهم ان يزيدوا فيه فسئالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذلك المسحد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خير له فيسع فيه اهل المحلة قال محمد وحمد الله تعالى لا يسعهم ذلك كذا في الدخيرة (هنديه) دورا

مسجد كوبال عوش يا بعوش مركب مين وينا ناجائز ہے

(سوال) جمارے بال ریاست میں ایک سوک آگل رہی ہے جس میں ایک مسجد آئی ہے ۱۶م کا خیال ہے۔ معاوند نے مسجد کو سوک میں دے دیاجائے۔ آیا معاوضہ نے مریادو سری مسجد انوائی مسجد کو سوک نے اس میں دیا جائزے یا نہیں ابویوانو جرول

ر ہے۔ ان میں ہے۔ (جواب ہ ۲)جو جگدا کیک م تہہ مسجد ہوجائے وہ ابدا الآباد تک کئے مسجد ہو کی۔ ا۔ ان زمین سے و فی ہ

<sup>(</sup>١) سورة الجن، رقم الآية . ١٨

<sup>(</sup>٢) وقياوي عالمگيريد . كتاب الوقت الباب الا ول في تعريفه وركته وسبه ٢٥٠٠)

و ۱۳۰ وفتاوي عالينگيريد ، كتاب الوقف ، الناب الا ول ، ۲ - ۳۵۱،

<sup>(</sup>٢٠) عالمكيرية . الباب الا ول ٢ ٣٥٢ :

١ ٥ ؛ فياري عالينگيريد، كتاب الوقف. الناب الحادي عسرهي المستحد و ما يتعلق به الحام ماحديد ٢ - ٤٥٧.

۱۰) عالمگیریه . کتاب الوقت ، ج. ۲۰ ، ۳۵۰ ،ماحدیه :

<sup>(</sup> ـ ) روبرول ملكه عن السلحد والمصلى نفوله جعلته مسجداً عند الثاني روشوط محمد ، والا ماه الصلاد فيه الدام عزب ما حرب ماحوله واستغنى عند بلغي مسجدا عبد الا ماه و لامي ) ابدا الى قياه الساعة وبه يفتي ، حاوى القدسي والدر السحر كذب الوقف . ١٤ ٣٥٥ ٣٥٨ )

ے کر مسجد کو سز ک میں داسے واسے (۱) کیو نکہ مسجد کسی قوم کسی شخص یا متولی کی ملک نمیں۔ مسجد خدا کی ملک ہند ہے۔ ۲۱)اور خدا کی ملک کے مبادلہ یا معاوضہ کا کسی کواختیار نہیں۔ جو ایسا کرے گاوہ شرعی احکام کے مموجب آنا باگار جو گا۔ حکام سے در خواست کریں کہ دہ مسجد کو بخالہ قائم رخیس۔

## ایک مسجد کے علاوہ باقی مساجد کو ختم کرنانا جائز ہے (الجمعیة مور ندیما جنوری <u>۱۹۲۱</u>ء)

(سوال) ایک بستی ایس به جس میں بالغ مر دو عورت تخیبنا بزاربارہ مو آدمی بو دوباش کرت ہیں اس بستی میں سات مسجد میں بہت گائے جمعہ کا اس بستی میں سات مسجد میں بفت گائے جمعہ کے اس بشر میں سات مسجد میں بفت گائے جمعہ کے اس بشر میں اور مسجد کے لئے وفاق مقرر ہیں۔ تدر لزوماوقت پراذان نسیں ہوتی۔ اب بھش نئیک نمیت و وال کا خیال ہے کہ ساتوں متوبول کو اور ان مسجدول کو اور ان مسجدول کو اور ان مسجدول کو اور ان مسجدول کے فمازیول کوراضی کر کے اور سب مسجدول کو تور کر اسمبر مسجد ہوں کو آباد کر ایا جائے ؟

(جواب ۲۶) ان سب صحدول کو آباد کرنے کی کئی کرنی چاہئے۔الناسب کو توزیر ایک مسجد بناناج از مسئل سے مسجد جا کرنے کی مسجد جب ایک مسجد میں مقرر کرد بنائیجتر ہے۔ ایجنی جمعہ کی نمازایک ہی مسجد میں ہو تو بہتر ہے۔ استحمد کفایت اللہ نحفر اید،

## آبادی ختم ہو جانے کی صورت میں مسجد کا تھم (الجمعیة مورند ۴۴ نومبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) ذیرہ استعبل خان چھاؤٹی میں مسلمانوں کے چیے ہے جو وہال مااذم سے سہ تھ سے ہریں تھیں مسجدیں تغییر کرائی گئی ہیں۔ اب تجاؤٹی میں مسلمانوں کے چیے ہے جو وہال مااذم سے سہاؤٹی انہو گئی ہیں۔ اب تجاؤٹی انہو گئی ہے مسجدیں غیر آباد ہو گئی ہیں۔ اپ چھاؤٹی کا تمام اسباب مکانات و غیرہ نیاد م ہو چک ہے۔ اب مور نمنت نے مسلمانوں کو مطلع کیا ہے کہ یا توان کا تمام مذبہ شہتیر کریاں و غیر ہے جاؤیان کو آباد کرواس کے متعلق شرمانی صلمت السمان و خیر (جو اب کے متعلق شرمانی سامی سے مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے ں۔ اس و غیر مسجد ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے ں۔ اس و غیر مسجد کے کام میں نہیں السکتے۔ اگر اس کے قریب آباد کی نہ رہے اور مسجد میں کوئی نماز پر ھنے وا باند رہے جب ہی

<sup>(</sup>۱) وإن أوادوا أن يجعلوا شما من المستجد طريقا لمستلمين فقد قبل ليس لهم ذالك (عالمكيرية كاب أنوقف ٢ - ١٥٠) ١٦١ رواد المستاجد لله . سورة الجن أرقم الآية - ١٨ (١٥) حكمة فعدهما زوال العين عن ملكه إلى الله وعبد أن حسبة حكمة صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تنقل عن ملك الى ملك - احتى لا يسلك يبعه ولا تورب عنه . الهندية . كتاب الوقف الياب الأول في تعريفه وركبه ٢ - ٣٥٣ ط ماجديه )

<sup>،</sup> ٣ ، روبر ول منكه عن المستجد والمصلى بقوله جعلته مسحدا ، عند الثانى روشوط محمد ، والا ماه الصلاة فيه \_\_\_ ولو حرب ماحوله واستعنى عنه بنفى مستحدا عند الا مام والتابي ، أبدا الى قباه الساعة أوبه يفتى ، حاوى القدسى والدر السحتار كتاب الوقف - ٤ - ٣٥٨ ، ٣٥٥ )

 <sup>( \* )،</sup> ولو حرب ماحوله واستعلى عندينفي مستحد اعتد الا ماه والناني ) ابدا الى قياه الساعة رويه يفتى ، ررد السحنار . كناب الرقاب المطلب قيما لو حرب المستحد، ٤ ٣٥٩ فق اسعيد.

اس بی هنی دارد. کا سامان کر کے اس و محفوظ کر دیناضرور می ہے۔(۱)البت آگر کوئی مسجد پہنے ہی شرعی قائدہ سے مسجد زیہ ہو مشلااس کی زمین موقوفہ نہ ہو کسی کی ملک ہواوراس نے وقف نہ کی ہو تووہ مسجد کا تھکم شمیس رکھتی۔(۱) محمد کفائیت ایند کان الند لیہ ،

> فصل چہار م مسجد ضرار

> > کیا آج کل بھی کسی مسجد کومسجد ضرار کہہ سکتے ہیں ؟

۔ (سوال) متجد ضرار صرف ریول اللہ ﷺ کے زمانہ ہی تک تھی یا اب بھی اگر کوئی مسلمان متجد ہنا ہے اور اس میں شہ الطا ضرریائی جائمیں تواس کو متبد ضرار مد سکتے ہیں ؟

(المستفتى عبدالرحمن- يُود هره صنَّع بنج محل- ٢ عشوال ٢٠٠٠ هـ)

(جو اب ۲۴) مسجد ضرار کاو جو داور تھم آنخضر ت پہلیجہ کے زمانہ تک محد دونہ تھا قیامت تک بھی ہے تھم پالے جاساتا ہے لیکن چو فلداس میں مسجد ، نانے والول کی نہیت کا زباد دو خس ہے اور حضور انور پہلیجہ کے زمانہ میں و تی کے ذریعہ علی و تی کے ذریعہ علی و تی کے ذریعہ کا نہا تھا اس کئے ضرر کا حکم اگانا ممکن تھا اور اب چو فلد کسی کی نہیت پر بھینی اطلاع بیانے ہاکوئی ذریعہ نہیں اس کئے ضرر کا حکم اگانا ممکن تھا اور اب چو فلد کسی کی نہیت پر بھینی اطلاع بیانے ہاکہ کوئی ذریعہ نہیں اس کئے ضرر کا حکم اگانے ہیں اور کا لیاں شخص نے مسجد بغر ض فسادو تفریق بیا ہے اور نہیا تھا تھا ہے۔ اگر نہیت فاسد سے بنائی ہو تو ضرر کے حکم میں ہے۔ اگر نہیت فاسد سے بنائی ہو تو ضرر کے حکم میں ہے۔ وابقد اعلم محمد کا بیت ایک ایک مسجد دبی

الام ہے منازعت کی وجہ سے علیحدہ بنائی ہوئی مسجد ضرار کہلائے گی

(سوال) ایک جگہ چند لوگوں نے چندہ جمع کر کے ایک متجد بنائی اور عرصہ تمیں سال سے اس میں نماز پڑھئے سے آتے ہیں۔ چھ عرصہ کے بعد چند لوگ کسی و نیاوی معاملہ کی وجہ سے امام متجد مذکور سے چھ جھٹڑا کر نے اس کے چیجے نماز پڑھنے سے رک گئے اور باہر جنگل میں نماز پڑھنے گئے اور اپنے ہندوز میندار کے پائ متبد منانے کی اجازت تونہ دی بائد ایک عالم متشن کے پائ ان کو بھٹی بیا متبد کی ماجازت کی بائ ان کو بھٹی بیا میں مولوی صاحب نے انہیں کو جمر م تھر اکر امام مذکور کے چیجے بی نماز پڑھنے کا تعلم دیا۔ خیر سب اوگ تو نماز کے متبد قدیم میں آت رہے لیکن وو آو می پھر بھی نہ تا ہے۔ جمن جارسال کا عرصہ بواکہ جماعت ثانیہ نے ایک متبد ور بھی ہو تا کے متبد بیار کو جس کی تاری کے وقت علماء نے بہت پچھے میں مگر وہ کسی طرح اسپذارادہ سے بازنہ آئے۔ اور متبد جدید تیار کی جس کی تاری کے وقت علماء نے بہت پچھ سمجھایا مگر وہ کسی طرح اسپذارادہ سے بازنہ آئے۔ اور

 <sup>(</sup>۱) رقوله ولو خرب ماحوله، اى ولو مع بقانه عامرا وكذا نوحرب وليس له مايعمريه وقد استغنى الناس عنه فلا يعود ميراثا و لا يجور نقله ونقل ماله الى مسجد آخر ، سواء كانوا يصلون فيه اولا (الشاميه : كتاب الوقف، مطلب فيما لوحرب المسجد . كتاب الوقف، مطلب فيما لوحرب المسجد . ٢٥٨/٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢) قلت وهو كذالك . قال شرط الوقف النابيد والارض إذا كانت ملكا لغيره فللما لك استردادها ، وأمرد بنقض السا.
 رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب مناظره ابن الشحنة ،٤ ، ٣٩٠ ط . سعيد)

<sup>( ُ</sup>سُّ) وإن الطَّن لا يغني مَن المحق شيا سورة النجم : رقم الا ية : ٣٧ -

ایک مکار مولوی کے اغواہے مسجد بناکراس میں نماز پڑھنے گئے۔ ہماری بستی جس مقام پر آباد ہے وہ زمین او بُنی ہے اور اس کے گرواگر و گی زمین نیچی ہے جمال پانی کھڑ ابوجا تا ہے اور بارش کے موسم میں ہر شخص کشتی میں بیٹیو کر ہر جگہ آتاجا تا ہے۔ یہ لوگ اس طرح تمیں سال سے مسجد قدیم میں آت تھے۔ کیکن اب یہ بہانہ کر آ کہ ہم کوبارش کے موسم میں صحد قدیم میں آنے ہے تکایف ہوتی ہے اس لئے ہم تہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سان علیحدہ کریں گے اور مسجد بھی علیحدہ کریں گے۔ اب وریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ مسجد جو امام سے منازعت کی وجہ سے بنائی ہے اور نیز علماء کا کہنا نہ مان کر اپنی ہے دھرمی پر جے رہے ہیں بندا یہ صبحہ حجے ہیا مسجد ضرار کا حکم رکھتی ہے۔ علماء کی ایک ہوئی جماعت اس طرف ہے کہ یہ مسجد جو کہ محض نفسانیت اور بینہ کی بنا کہ برینائی گئی ہے مسجد ضرار کا حکم رکھتی ہے اور مسجد صنر ار ہے اور ایک شرف مہد سے بیت اس میں نماز پڑھ کے جی اس کو مسجد صحیح بتاتے ہیں۔ لہذا آپ کو نالٹ بنایا جا تا ہے امید ہے کہ جناب والا یہ لا

(جواب ؟ ٧) حدد اور سیند اور بین اور بعض افعال قلبید پی سے بین ای طرح نیت ایک باطنی امر ہے اس پر اطابات کا ذریعہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ذمانہ نزول و جی بین تو خد اتعالی بذریعہ و جی آنحضر سے بیانی کوئی نہیں۔ ذمانہ نزول و جی بین تو خد اتعالی بذریعہ و جی آنحضر سے بیانی گئی تھی اس پر ضرار کا حکم کا و پی اور مجد قباء کے مقابلہ پر جو مجد بیائی گئی تھی اس پر ضرار کا حکم کا و پی اور اتعالی مقابلہ پر جو مجد نوجو بعد رہائی گئی تھی اس پر ضرار کا حکم میں رکھا ہے اس کی مجد کو جو بقصد رہا یا ہمعہ کی نیت سے بیال حرام سے بنائی گئی ہو مجد ضرار کے حکم میں رکھا ہے (۱) فقہاہ مفر بین سے خیم و بیانت کا ہے بعد الحمد رہا ہے المحد کی نیت سے بیال حرام سے بنائی گئی ہو مجد ضرار کے حکم میں رکھا ہے (۱) کین سے تاہم المحد بین المحد کی سے بیان نہیں دیا ہے المحد کر بی سے بیان میں دیا ہے المان میں المحد کر بی سیال سے سیال میں فریق خالف کے بیا الفاظ کہ "ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے سات علیمہ کر سی سے اگر ان کی نہیں مجد ضرار کا حکم دیا دو نف کفر ہے اور ان الفاظ سے فاہر کی ہے کہ مجد ضرار کا حکم رکھی ہے۔ تاہم مجد ضرار کا حکم دیا ہوں سوی خالف کے بیا محد مجد ضرار کا حکم رکھی ہے۔ وقیل کل مسجد بنی مباہاة اور یاء المد مقد متحد متحد متحد المضرار الشہی الوسمعة اولغوض سوی ابتغاء و جه الله اوبمال غیر طیب فہولا حق مسجد المضرار الشہی دمدارک (۲)

<sup>(</sup>١)وما ينطق عن الهوى ان هوالا وسي يوحي النجم: ٢٠١٤.

<sup>(</sup>٢) رقيل كل مسجد بني مباهاة أورياء أوسمعة أولعرض سوى ابتغاء وحه الله او بسال غير عليب فهو لا حق بمسجد الضرار . رتفسير المدارك ، ١٠٧ ط فديمي) دسورة التوبة ، الجزء الحادي عشر، رقم الآية نمبر ١٠٧ ط فديمي)

<sup>(</sup>۳) رابطاً)

# فصل پنجم زمین غیر مو قوفیه پر مسجد بنانا

(۱) بٹہ برلی ہوئی زمین پر مسجد عارضی مسجد کھا ہے گ (۲) کیا عارضی مسجد کو بھی ہاتی ہمیشہ کے لئے رکھا جائے ہ عارضی مسجد کی تغمیر میں حصہ لینااور چندہ دینا بھی تواب کاباعث ہے۔ عارضی مسجد خلومت کے ختم کرنے تک مسجد رہے گی۔

( حوال ) کراپی کی بندرگاہ ( کیائری ) جس میں تقریبا پندرہ ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے اس میں تقریبا عرصہ تمیں پالیس سال سے ایک جامع صحبہ منجنب مسلمانان کیاڑی تا گئے ہے جس میں پنجگانہ نماز باہماعت اور نماز جمعہ اور خواتی ہے اس نیس کی جائی ہے۔ چو تعدد وہ صحبہ منجنا ہے بندرگاہ میں ہے تاریخی ہے اس نیس کے حائر کسی کوزمین دی جاتی ہے تو ہ بال کے سہ کودا کی طور پر آفیتالیا با قیمت کی طرح دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسی کوزمین دی جاتی ہے تو ہ بال بانوے سال یا کس میعاد مقر رہ کے پئر پر دی جاتی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جنتی بلڈ کنیس کئی گئی اگر کسی کوزمین دی جاتی ہوئی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بندرگاہ پر جنتی بلڈ کنیس کئی گئی گئی گئی اور مساور میں ان شرع ہوئی ہوئی۔ جاتم مجد کی زمین کے لئے ہر ممکن سمی کو کام میں لاگر مبحد کو آزاد کرانے کی قلر کی قلر کام کیاں تہ ہوئی۔ اب خواب جات میں ہوئی ہوئی گئی گر کے فیصلہ کیا کہ اس اللہ کے گئی کو اپنی سامت میں در ان گار ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس لئے اس مقد سے دیا جاتے ہیں دور فاست عام طور پر بازاروں میں رہتی ہے وہ اس مقد سی کوئی کر اٹھا نہوں ہیں۔ اس لئے اس میں چندہ و غیر اور ان کی غر ش سے انحو کھر ہے کہ نمام طور پر بازاروں میں رہتی ہے وہ اس مقد سی کوئی کر اٹھا نہیں رہتی ہے۔ اس لئے اس کئی میں کوئی کر اٹھا نہیں رہتی ہے۔ سام طور پر بازاروں کی خور میں رکاوٹ ذالتے میں کوئی کر اٹھا نہیں رہتی ہے۔ اس کئی علائے کرام سے چند سوال جو گئی گئی اللہ شہر تا بنوز اپنے ارادہ پر قائم میں۔ اس کئی علائے کرام سے چند سوال جو سی مجبور یوں کی صاحب سے تعلق رکھتے میں ان کو داختے طور پر بیان کرنے کی در خواست کر تا ہوں۔ اور الیں مجبور یوں کی صاحب سے تعلق رکھتے میں ان کو داختے طور پر بیان کرنے کی در خواست کر تا ہوں۔ اور الیں مجبور یوں کی صاحب سے تعلق رکھتے میں کا کھشت کا انگشناف مطلوب ہے۔

را) کیا یہ مسجد مسجد شہر کی جاسکتی ہے یا نہیں اور جمعہ و جماعت کا کیا تھم ہے؟

(۲)اگر نہیں کی جاسکتی تو آخر باشند گان شہر مسجد کے لئے کون ہی سبیل اختیار کریں۔اس لئے کہ اپنی طر ف ہے تووہ سب زور لگا جیکے ہیں ؟

( ٣ ) کیاعد م مسجد ہوئے کی صورت میں شہر کی اور جو دوجار مساجد اسی شرط پر ہیں ان سب کو ہند کر دیا جائے تا کہ 'وگ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لیا کریں اس لئے کہ مسجد کا تو ثواب مانا ہی نہ ہوا۔

( ۴ )اگراس کو بند نه کیاجائے تو کیا کیا جائے۔اس لئے کہ جب وہ معجد ہی نہ رہی تو عوام الناس طبقہ جہلایا تعلیم

یافتذا سمیں چندہ دینا بند کر دیتے ہیں اس کئے کہ وہ اس کو مسجد ہی نہیں سمجھتے۔ حالا نکیہ وہاں کی تمام مساجد کے اخراجات چندوں پر موقوف ہوتے ہیں۔(پانی کاانتظام، چیش امام، بیتی، تیل، فرش و نیبر ہ)

(۵) خواہ وہ کسی حالت میں ہی مسجد کیوں نہ شار کی جائے۔ آیا مسلمانوں کو اس میں چندہ دینااور اس کی تنمیر میں حصہ لیناموجب ثواب ہو گایا نہیں ؟

(۱) ہم مسلمان جواس کار خیر کے لئے کمریستہ ہوئے ہیں اپنی کی خاص ذاتی غرض کے لئے نہیں۔ بائد خالصا لوجہ اللہ اس کو اللہ کا گھر سمجھ کراس کی خدمت کو اپنا فرض منصبی خیال کر کے گھڑے ہوئے ہیں اور یہ سوئٹ کر آخر ہم اپنے گھرول کی زیبائش اور اس کی اچھائی کے در پےر سبتے ہیں اور یہ خد اکا گھر جس میں پنجگانہ ہم اپنے مر نیاز کو جھکاتے ہیں وہ اس طرح روی حالت میں پڑار ہے اور ہمارے دل پراس کا پچھ صدمہ نہ ہوں سائے کہ مر نیاز کو جھکاتے ہیں وہ اس طرح روی حالت میں پڑار ہے اور ہمارے دل پراس کا پچھ صدمہ نہ ہوں سائے کہ مر نے یہ چھتے ہیں کہ کہا ہم اور ہمار ایہ فعل احسن ہے بالے جارہے ہیں یا اچھائی کی طرف اور ہمار ایہ فعل احسن ہے بالے خبرے ہیں یا اچھائی کی طرف اور ہمار ایہ فعل احسن ہے بالے خبرے ہیں۔

(2) خداکا شکر ہے کہ اتنی بڑی آبادی میں دو تمین مساجد تو نظر آتی ہیں جن میں گاہے گاہے آثار مسلمانی کے پر نؤ تو نظر آجاتے ہیں۔اگر علمائے کرام ان کو بھی مساجد ہے نکال ویں تو بسسہ الله بمارائیا جاتا ہے ہماری طرف ہے تمام شہر کفر ستان بن حائے۔

(۸) کیا جو 'چھ گور نمنٹ نے ہمارے ساتھ میعاد کی ہے اس میعاد تک وہ مسجد کھلائے جانے کی مستحق ہے یا نہیں ؟

(نوٹ) چونکہ کراتی میں فریقین کو جنگ وجدل تک نومت پہنچ جاتی ہے اس لئے امید ہے کہ ارا کین جمعیۃ علاء بہت جلداس کو سلجھانے کی وسشش کریں گے۔ ابھی حال میں مجھے کراتی سے ایک مکتوب آیاہے جس میں یہ نکھا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ تہیہ کرلیاہے کہ اگر جمعیۃ علاء ہماری اتنی مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں فتویٰ دیتی ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے تو ہم اندشاء الله سب سے پہلی فرصت میں اس مسجد کو شہید کرویں گے اس لئے کہ جب وہ مسجد ہی نہیں تو ہم کیوں اس کا نشان باتی رکھیں۔

آپ کااد نی خاوم محمد عبدائی عفی عند حال وار دستام بور ذبک حسوری باغ الا بهور مااکتوبر محمد علی محمد الله احکام بین اور ای طرح حالات بھی مختلف بین ۔ مثلا ایک حتم توبیہ ہے کہ جو مسجد بقاعدہ شرعید ایک مسجد سے مختلف احکام بین اور ای طرح حالات بھی مختلف بین ۔ مثلا ایک حتم توبیہ بناعدہ شرعید ایک مسجد بوجائے وہ قیامت تک کے لئے مسجد سے ۔ ۱۱۱س حتم کے شبوت کے لئے ضروری ہے کہ جس زمین پر ابتداء یہ مسجد تھمیر ہوئی ہے یادومالک زمین نے مسجد کے لئے وقت کی ہواور اپنے مالکات حقوق اس سے انگل جن نئے ہوں۔ پس کوئی ایس مسجد جو غیر مو قوف زمین پر تقمیر ہوئی ہواس سے لئے حتم نذکور ثابت نہیں ہوسکت ہوں۔ پس کوئی ایس مسجد جو غیر مو قوف زمین پر تقمیر ہوئی ہواس سے لئے حتم نذکور ثابت نہیں ہوسکت اس کے دار تال مید بین :۔

<sup>(</sup>۱)اما أو تمت المسجدية تم از اذا لبناء منع . فيجب هدمه ولو على جدار المسجد و لا يجوز احدالاجرة منه .... رو لو خرب ماحوله، واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الا مام والتاني) ابدا الى قيام الساعة. (وبد يفتى ) . (الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد او عيره . ٤ ٢٥٨ ط . سعيد

اما ان وقت الا مرباليوم اوالشهر اوا لسنة ففي هذا الوجه لا تصيرا لساحة مسجدا لومات يورث عنه . كذافي الذخيرة دانتهي (عالم گيري) اور ظاهر م كه جب تك زهن مملوك مهاك وهو مالك كومالك حقوق حاصل بين اور اس صورت على تاييد جو شرط جواز م محقق شين بوعق قلت وهو كذلك فان شرط الوقف التابيد والارض اذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وامره بنقض البناء وكذا لوكانت ملكاله فان لورثته بعده ذلك فلا يكون الوقف مؤبدا وعلى هذا فينبغي ان يستثني من ارض الوقف مااذا كانت معدة للاحتكار لا ن البناء يبقى فيها الغ (ردالمحتار) (۱۰) يا وه الين يمن يرس بوقي بوجوم و قوق م اوراجكار كور رايخي تمار تسافياغ لكاف مسجدا انه يجوز قال الين البناء على المستاجرة مسجدا انه يجوز قال واذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر انه يكون على المستاجرة مسجدا انه يجوز قال واذا جاز فعلى من يكون حكره والظاهر انه يكون على المستاجر مادامت المدة باقية فاذا نقضت يبغى ان يكون من بيت مال الخواج واخواته ومصالح المسلمين .(١) انتهى الناد وسهر توس كول الوركي صورت بقول صحرت بقول على مهريرت على المسلمين .(١) انتهى الناد وسهر توس كول الوركي صورت بقول المسلمين .(١) انتهى دان دوسهر توس كول الوركي صورت بقول المسجدا المسلمين .(١) التهاد الموقول المسلمين .(١) النهاد المسلمين .(١) التهاد المسلمين .(١) التهاد المسلمين .(١) النهاد المسلمين .(١) التهاد المسلمية المسلمين

دومرا حم میہ بے کہ اس میں نمازور ست بولور جماعت کا تواب کے بھورت اضیار وامکان تو وہی شرائظ میں جواو پر فد کور بوٹ کیکن جورت کجوری کہ کسی جگہ معجد کے لئے ذمین و ستیاب ہی نہ ہو سکے لور جو زمین مطووہ فیر کی ملک بولور بلور پٹ کے ایک معید کے لئے ملتی ہو تواگر چہ ایک ذمین پر جو معجد تحمیر ہوگی و شمن بطوہ فیر کی ملک بولور بلور پٹ کے ایک معید نمیں بنائی جا سکتی اور پغیر مالک جائز کے وقف کر نے نے زمین و قف منیں ہو سکتی۔ مگر بال مجوری کی وجہ سے ایک ذمین پر معجد بناٹا ور اس میں نماز پڑھنالور جمعہ و جماعت قائم کر تاسب جا تزاور موجب اجرو تواب ہے۔ وعن ابی یوسف انه جوز فی الوجھین حین قدم بغداد ورای ضیق المنازل فکانه اعتبر الضرورة ، وعن محمد انه حین دخل الری اجاز ذلك کله لما قلنا (هدایه) (م) و هذا تعلیل عصلی عید موجنازة صحیح لا نه تعلیل بالضرورة (فتح القدیر )(۵) و یعوم بالا کیر دخول مسجد لا مصلی عید موجنازة (در مختان (۱) فلیس لھما حکم المسجد فی ذلك وان کان لھما حکمه فی صحة الا قتداء وان لم تتصل الصفوف الغ (۱) پس اس تقریر کی بعد آپ کے سوالول کاجواب تمبر واربی ہے۔

ا)جو مسجد کہ ایسے پٹہ پرلی ہوئی زمین پر بنسی ہے وہ حقیقة مسجد نہیں ہے کیونکہ نہ مؤہد ہے نہ حق عبر اس سے منقطع ہواہے۔

<sup>(</sup>۱)فتاوي عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشرفي المسجد ، وما يتعلق به ، الفصل الا ول فيما يصيربه مسجداً وفي احكامه و احكام مافيه ، ج : ٢/ ٥٥٠ ، ماجديه.)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخة العلامة قا سم في وقف البناء ٤/ ٣٩٠، سعيد)

<sup>(</sup>٣) كتاب الوقف ، مطلب مناظرة ابن الشحنة ،ج : ٤ / ٣٩٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الهداية ، كتاب الوقف ،ج: ٢/ ٢٤٤ ، امداديه ملتان)

<sup>(</sup>٥) (فتح القدير ، كتاب الوقف ، ٢٣٥/١ ط. مصر)

<sup>(</sup>٢) الدر المنحار كتاب الطهارة، بعد مطلب يوم عرفة افضل من يوم الجمعة ، ج: ١٧١/١ . سعيد)

<sup>(4) (</sup>ردالمحتار «يضا)

(۲)اگر مسجد کے لئے زمین و قف نہیں مل سکتی تو اہل شہر پٹنہ پر لی ہوئی زمین پر مسجدیں بنائمیں۔ کیو نکہ یو قت ضرورت و حاجت اس کی اجازت ہے۔

(۳) وہ ضرور قامسجدیں ہیں۔ان میں جمعہ وجماعت جائز ہے۔اس کئےند کرنے کی کو کی وجہ نہیں۔ (۳) جسب کہ وہ ضرور قامسجد کا تھم دربارہ اقامت جمعہ وجماعت واجرو تواب رکھتی ہیں توان کی آبادی اور تعمیر سے غفلت کرناناد انی ہے۔

(۵) ہے شک مجبوری کی حالت میں ان مساجد میں چندہ وینالور ان کی تغمیر میں حصہ لینااور آباد کرنا موجب اجرو تواب ہے۔

(۱) اس کاجواب بھی نمبر ۵ کے جواب کے موافق ہے۔

(2) ميد كوئي سوال نهيس ہے۔

(۸) ہال ضرورۃ اس میعاد تک بلیحہ جب تک گور نمنٹ زمین کو داپس نہ لے (خواہ میعاد مقررہ ہے کتنی ہی زیادہ مدت گزر جائے)وہ مسجدیں ہیں۔واللّٰداعلم محمد کفایت اللّٰد غفر لہ۔مدرسہ امینیہ دہل

سر کاری زمین پربلاا جازت مسجد تغییر کرنا

(سوال) بعض مقالت پر جمال نبر کے افسر الن کی کو نھیال یاد فاتر ہیں دہال کے مسلمان ابلکاروں نے بخر ض اوائے نماز پنجگانہ کمیں افسر کی اجازت سے اور کمیں بغیر اجازت چہوتر ہے قائم کر لئے ہیں اور کمی جگہ ان پر سائبان بھی ڈال لیا ہے۔ چنانچہ عرصہ سے ای طرح سے یہ طریقہ جاری تھا طراب سر کارنے ان چہوتروں کے لئے یہ عظم دیا ہے کہ ان مقامات کا جمال نماز پڑھی جاتی ہے بطور قبضہ کے ایک سر خط حق وزیر ہند لکھناپڑے گااور سالانہ بطور کرایہ جو کہ سرکار مقرر کردے وہ بی پڑے گی۔ اور چہوتروں کی شکست ور یخت کرایہ دار کے ذمہ ہوگ اور جس وقت سرکار چاہے گی ایک ماہ کانو شن دے کراس چہوتر سے کو کر ایہ دار سے والی لے لے گی اور جس وقت ہوگا ہور جی ایک ماہ کانو شن دے کراس چہوتر سے کو شمید کر کے اس کا سائبان یا جو بچھ اس پر عمارت ہو اشعاد بنا ہوگا۔ اور اگریہ کرایہ دار نہ کور ایسانہ کر سے گا تو سرکار کی طور پر وہ سامان اٹھا دیا جائے گا جس کابار کر ایہ دار اسے میں نہ رہ سکورت میں شریعت کابمار سے اسے کیا تھم ہے ؟

(جواب ۲۶)سر کاری زمین پربدون اجازت مسجد یا نماز کا چبوتره پهالینا ناجائز ہے۔اور اجازت کے بعد بهنا کینے میں کوئی حرج نہیں۔(۱)اگروہ زمین مسلمانوں کو مسجد یا چبوتر ہانے کے لئے سر کار ہبد کر دے جب تووہ شر عاصیح

<sup>(</sup>۱) (قوله وارض معضوبه او للغير) ..... وتكره في ارض الغير ..... الا اذاكانت بينهما صدا قة او راى صاحبها لا يكرهه فلا باس ، يني مسجد اعلى سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه .... كالمبني في ارض معصوبة... ومدرسة السليمانية خولف في بنائها شرط وقف الارض .... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول،وغير صحيحة له في قول آخر .(الشاميه ، كتاب الوقف، مطلب في الصلاة في الارض المعصوبة، ج ١ صفحه ٣٨١ ط . سعيد)

مسجد ہوجائے گی۔(۱) اور اس میں مجد کا پور اثواب ملے گا۔ لیکن آگر زمین بہدنہ کرے اور اس کا سرخط تکھوائے آق اگر مسلمانوں کو کوئی زمین قطعی طور پرنہ مل سمتی ہو تو اسی صورت میں پٹہ لکھ کر بھی زمین حاصل کرنا جائز ہوگا مگروہ مسجد شرعی مسجد نہ ہوگی۔ اس میں نماز پڑھنا تو جائز ہوگا مگر مسجد کا تواب نہ ہوگا۔ یہ تھم تو آئندہ کے دقت کہ دوسری زمین دستیاب نہیں ہوئی اس کو لینااور جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہوگا۔ یہ تھم تو آئندہ کے لئے ہوئے ہیں آئر ان اور جو چبوترے کہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور مسلمان ان پر نماز با جماعت اوا کرتے چلے آرہ ہیں آئر ان چبوتروں کے بنانے والے مسلمان اس امر کا اقراد کریں کہ انہوں نے بلا اجازت افسر ان مجاذک چبوترہ بنالیا تھا یابٹر طوا پسی اجازت ملی تھی لینی جب سرکار چاہے چبوترہ کو ہٹا کر زمین واپس لے لئے توبانیان چبوترہ کے اس یابٹر طوا پسی اجازت ملی تھی لینی جب سرکار چاہے چبوترہ کو ہٹا کر زمین واپس لے لئے توبانیان چبوترہ کے اس مورت میں خاہر کہی وہ چوترہ تر کاری زمین پر قرار دیا جائے گا اور جسورت مجبوری اس کا سرخط لکھ دین بھی جائز صورت میں ظاہر کہی ہے کہ وہ چوترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماز با جماعت ہوجائے کی صورت میں مورت میں ظاہر کہی ہے کہ وہ چوترہ اجازت کے کر بنایا گیا ہوگا اور اس پر نماز با جماعت ہوجائے کی صورت میں وہ مجد کا تھم رکھتا ہے۔ اب ندائی کو توڑنا جائز ہے اورند اس کے متعلق سرخط لکھنے کاکسی کو حق ہے۔ (۲۰)

### راسته کی بچھ زمین مسجد بامدرسه کی تحویل میں لینا

<sup>(</sup>۱)اذا سلم المسجد الى متولى يقوم بمصالحه يجوز ..... وكذا ذا سلمه الى القاضى او نائبه، (الهندية: كتاب الوقف،الباب الحادي عشر، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٠ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وآما ان وقت الآمر باليوم اوالشهر، اوا لسنة فقى هذا الوجه لا تصيرالساحة مسجدا لومات يورث عنه .(الهندية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول ، ٢/ ٥٥٪ ط . ماجدية)

عتاب الوقف: الباب الحادي عسر العسل الرواع الله حدث على المحتار كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنه ٢٩٠/٤ ط. (٣) والارض اذا كانت ملكا لغيره فللما لك استرداده (رد المحتار كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنه ٢٩٠/٤ ط.

<sup>(</sup>٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى عليه ظالم وادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور وشهد بذالك فالمختار انه يجوز، (شامية ، ج : ١١/٤ ، سعيد) (وفيها) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشها دة النساء مع الرجال والشهادة بالشهادة النساء مع الرجال والشهادة على بالشهرة لا ثبات اصله ، وان صرحوا به (اى بالسماع) في المختار . (اللو المختار ، كتاب الوقف، مطلب في الشهادة على الوقف ٤١١/٤ ط. سعيد)

ہے مثلاً اگر کسی جگہ پر سوا سنہ صد ہوگا تو سر کاری کا غذیاں فریزدہ گشصہ لکھاجائے گا۔اور اگر ہونے دو گشصہ راستہ ہوگا تو دو گشصہ لکھاجائے گا جس کی تقیدیق مشاہدہ ہے ہوتی ہے۔اب دو سوال ہیں۔اول ہیں۔اول ہید کہ یہ کاری اس باب ہیں ججت شر عیہ ہے یا نہیں ؟ دو سر ہے یہ کہ اگر کوئی شخص خلاف حدود پیائش سر کاری کسی ایک افقادہ زمین کو جس کی تفصیل او پر گذری کہ جو جانبین سزک کے جوتی ہے جزء یا کا آپنے مکان یا متحد یا مدر سہ و مکانات و تفیہ میں داخل کر لے اور تغیبر بنائے اس طور پر کہ مزک میں کوئی سینی نہ ہو تو آیادہ حقوق العباد کی معصیت کا مرسک بوگایا حقوق العباد کی معصیت کا مرسک بوگایا حقوق العباد کی معصیت کا مرسک بوگایا حقوق العباد کی معتبر کے اس عمارت کو مندم کر دے اور جب کہ ایس سن کسی میں کوئی شخصیت کا دائی سن کسی میں کوئی حقوق العباد کی معتبر و مدر سہ مختلف خدا جب کوگ در ہے جو اور جب ہوگایا نہیں ؟ بیوا تو جردا۔

حرام مال سے ، یامنصوبہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا مکروہ ہے (سوال)جومسجد ناجائز کمائی سے غیر موقوفہ یامنصوبہ زمین پر بنائی جائے اس میں نماذ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (المستفتی نمبر ۵۳ شیخ بھائی جی (خاندلیس) واجمادی الاخری ۳۵۲ اِھ • ااکتوبر ۳۳۳ یاء)

<sup>(</sup>۱) ذكر في المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجداً وذالك لا يضر بالمطريق فمنعهم رجل ، فلا باس ان يبنوا كذافي الحاوى (عالمكيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢/٥ \$ ط . ماجديه) (٢) وفي شرح السير الكبير للسرخسي وكذا كل مايكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات، والجلوس للمساجد للصلاة، والنزول بمنى ،اوعرفات للحج ، حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهواحق، وليس للآخر ان يحوله فان اخذ موضعا فوق ما يحتا جه فللغير اخذ الزائد منه (الشامية ، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة مطلب في سبقت يره الى مباح / ٦٦٢ ط . سعيد)

(جواب ۲۸) جومسجد مال حرام سے بنی ہویا غصب کی زمین پراس میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔(۱) محد کفایت اللہ

مسجد کودوسری جگه منتقل کرنے کا تھکم

(سوال) موضع پر اڈاکوری فدوش کے مکان میں ۲۰ ـ ۲۰ سال آگے ایک مسجد پکی بنائی تھی۔ زمین مسجد ک وقف نمیں تھی۔ چندروز کے بعد فدوش کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس دجہ سے فدوش نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد اٹھالیں تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کو بھی چلنے پھرنے میں تکلیف ہون گئی تب اس نے چاہا کہ دوسری جگہ مسجد نقل کرے۔ شہر اخو ند سب مقتدیوں کو کہاکہ آپ لوگ یہال سے مسجد اٹھالے جائے۔ تب مقتدی مل کر شہر اخو ند کا مکان کے باہر وقف زمین پر ٹمین کا کیک مسجد اٹھالیا پھر دہاں سے مسجد کا پچھو ناوغیرہ چوری ہونے لگا توایک رئیس آدمی نے کہا کہ میری زمین وقف کر تا ہوں اور مسجد کو پختہ ہوا تا ہوں۔ سب مقتدی اس بوانے اس نے اپنے مکان کے سامنے ایک زمین وقف کر دیا اور اس پر ایک مسجد پختہ ہوا دیا اور تا ایا ب کھدوا دیا۔ تو یہ پختہ مسجد چاتہ ہوا دیا اور تا ایاب

مالک سے جبراً وصول کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا (سوال) ایک ہندو شخص کی زمین حاکم درانحالیحہ نہ ہندوہے اور نہ مسلم ایک مسلم شخص کوبغیر رضامندی بندو

(١)(وكذا تكره في اماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ..... وارض مغصوبة (الدر المختار وفي الواقعات : بني مسجداً في سور المدينة لا ينبغي ان يصلي فيه لانه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبنى في ارض مغصوبة اه ثم قال .... فالصلاة فيها مكروهة تحريماً في قول وغير صحيحة في قول آخر . (الشامية كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة قبيل باب الاذان ج ١ صفحه ٣٨١ ط. سعيد)

(٢) متولى مسجد جعل منزلاً موقوفا على المسجد مسجداً ، وصلى الناس فيه سنين ثم ترك الناس الصلاة ه فيه فاعيد منزلا مستغلا جاز ، لانه لم يصح جعل المتولى اياه مسجداً (العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر في المسجد ٢/ ٥٥ ٤ ، ٢٥ ٤ ط ماجلية)قلت كذا هذا بل اولى لانه اذا جاز جعله مستغلا بعد ماكان مسجدا وهو موقوف على المسجد فغير الموقوف اولى به ) (وفيهان من جعل مسجدا تحته سرداب او فوقه ، وجعل باب المسجد الى الطريق وعزله فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (عالمگيرية ج ٢ صفحه ٥٥ ٤ كتاب الوقف ، الباب السابق

(٣) اما ان امرهم بالصلاة فيها ابدأ نصاً بان قال: صلوا فيها ابدأ او امرهم بالصلاة مطلقا ونوى الابد ففي هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً لو مات لايورث عنه ، (عالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ٢/ ٥٥ ٪ من بنى مسجداً لم يز ل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه في وقف الخصاف : اذا جعل ارضه مسجداً وبناه واشهد ان له ابطاله وبيعه فهو شرط باطل ، ويكون مسجداً. عالمگيرية ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، ج : ٢ ، ٤٥ ٪ تا علم ٤٠٤ ، ماجديه)

(٣)من جعل مسجداً تحته سرداب او فوقه بيت ..... فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ج . ٢ صفحه ٥ ٥ ٤ ) شخص کی دباؤد ہے کر دلواد ہے آیا لیسی زمین میں مسجد ہوا کر عبادت لیتنی جمعہ اور پنجو قنتہ نمازیں باجماعت ادا کرنا جائز ہے مانہیں ؟

(المستفتی نمبر ۱۱۸۲ محبوب علی صاحب د بلی ۲۲ جمادی الثانی ۱۳۵ مواسم ۱۰ ستمبر ۱۹۳۱ء)

(جواب ۲۰ مل) اگر ہندواس زمین کا جائز طور پر مالک ہواور حاکم اس پر جبر کر کے اس کی رضامندی کے بغیر مسلمان
کووہ زمین دیدے توالیسی زمین پر مسجد بنانی جائز نہیں۔(۱) لیکن اگر حاکم صاحب اقتدار تھااور اس نے زمین منبط کر
کے سرکاری کر لی اور پھر مسلمان کو دے دی۔ الی زمین پر مسجد سے تووہ مسجد کے بھیم میں ہوجائے گی (۱) ۔ فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد ، د ، فی

کرایه برلی ہوئی زمین میں مسجد بنانا

(سوال) بلاسپورواقع صوبجات متوسط میں برگال ناگپور کا جنگشن اسٹیشن ہے۔ چند سال ہوئے یہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم متی بور بلوئے نے جوزمین خطہ لوکو کی مجد کے لئے وقف کی تقی اس میں چھوٹی ہی مجد لتم سرکی گئی ہے۔ عرصہ تقی اب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ عرصہ تنین سال سے ریلوے سے خطو کیات جاری ہے کہ تھوڑی ہی زمین اور مل جائے تاکہ مجد اور کشاوہ ہوجائے تنین سال سے ریلوے ہوئے ساحب ر ضامند نہ ہوئے حال کی خطو کہات میں ایجنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ است السال کے سریلوے ہوئے ایجنٹ صاحب فرماتے ہیں کہ است اللہ سے ریلوے ہورؤ نے قانون پاس کر دیا ہے کہ آگر مجد ، مندر ، گرجا کو زمین دی جائے تو اس پر کرایہ لگانا چاہئے۔ اس لئے اب معجد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کرایہ کے ذمین شیس مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں اس لئے اب معجد بلا سپورواقع لوکو خط کو بغیر کرایہ کے ذمین شیس مل سکتی اور معاملہ ایجنٹ صاحب کے ہاتھ میں شیس بلحد ریلوے ہورؤ کے قانون کی پیروی کرنان کا فرض ہے چونکہ معجد کو بردھا نیں توکرایہ کی کی ہوئی زمین پر نماذ کی شیس ۔ بلحد میں عرض ہے کہ آگر کرایہ پرزمین لے کر معجد کو بردھا کیں توکرایہ کی کی ہوئی زمین پر نماذ جائز ہے کہ نہیں ؟

، (المستفتى نمبر ۷۱ ۱۸ محمد يوسف آزيرى سكرينرى مسلم انشورنس ريلوب بلاسپور - (سى - يي) سم شعبان ۲<u>۵ سا</u>ه م ۱۰ کتوبر ک<u>۱۹۳</u>۶)

رجواب ۲۴) جو زمین کرایه پرلی جائے گی وہ و قف نہ ہو سکے گی اور مسجد کا تھم اس کو نہیں ہوگا۔(۴) کیکن نماز پڑھنااس میں جائز ہو گااور جماعت کا تواب بھی لے گا۔ صرف مسجد کی فضیلت حاصل نہ ہو گی۔(۴)

محمه كفايت الله كان الله له ، د بلي

(١) قوم بنوا مسجداً ، واحتا جوا الى مكان ليتسع المسجد واخذ وامن الطريق ، واد خلوه في المسجد ان كان يضر بأصحاب الطريق لايجوز . (الفتاوي العالمگيرية كتاب الوقف ج . ٧ صفحه ٤٥٦ )

رًا) لا يَجُوزُ وقفُ البناء في أرض هي أغارة وأجارة ، كذا في فتاوي قاضيخان عالمگيريه، كتاب الوقف، ج : ٢٦٦٠، ماحديه

<sup>(</sup>٢) سلطان اذن لقوم أن يجعلوا أرضاً من ارض البلدة حوانيت موقوفة على المسجدو أمرهم أن يرزيد وافى مساجد هم ينظر إن كانت البلدة فتحت عنوة يجوز أمره إذا كان لايضر بالمارة لان البلدة اذا فتحت عنوة صارت ملكا للغزاة فجاز امر السلطان فيها ، وان فتحت صلحاً بقيت البلدة على ملكهم فلم يجز امر السلطان فيها . كذافي محيط السرخسي (عالمگيرة ،كتاب الوقف الباب الحادي عشر ج . ٢ صفحه ٤٥٧)

<sup>(</sup>٣) وتكره في ارض الغير لو مزروعة او مكروبة الا اذا كانت بينهما صداقة اوراى صاحبها لا يكرهه فلا باس به ردالمحتار ، كتاب الصلاة مطلب في الصلاة على الارض المغصوبة ، ج : ٣٨١/١ ، سعيد

غير مو توف زمين پر مسجد كاحكم

(سوال) اکثر لوگ ماازم وغیرہ ماازم حدود جھاؤنی میں جہال گور نمنٹ کانضر ف ہے یا غیر مسلم صمر ال کا قبضہ ہے اپنی جائے رہائش کے قریب نماز پڑھنے کے لئے جگہ کو مخصوص و محدود کر لیتے ہیں۔ چبوترہ و چہار دیواری بنالیتے ہیں۔اس میں اکیلے اکیلے یااذان و جماعت سے نماز پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ چلے گئے اور آگئے۔وہ جگہ عرصہ تک اس طرح تصرف میں آتی رہتی ہے۔ موجودہ افسر ان کی بلااجازت یا جازت سے کوئی جگہ مقرر کر لیتا ہے اور میہ جائے نماز بعض جگہ ایک ہے زیادہ مختلف جُنہ بنالی جاتی ہے۔ اکثر جیماؤ نیوں میں مسجدیں پڑتہ الگ ہی بغی ہوئی ہیں اور نسی جگہ نہیں۔ سوال میہ ہے کہ آیاوہ جائے نماز محدودہ مسجد کا حکم رکھتی ہیں ؟١<کام مسجد ان پر وارد ہو سکتے ہیں ؟ان کی حرکت اور اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے مسجد کہا جا سکتا ہے ؟اس کا تغیر تبدل اٹھانا بنانا ناجائز ہے یا متحد کا تھکم نہیں رکھتی۔افسر ان کے تھم سے یا کسی اور ضرورت کی وجہ ہے کہ وہاں لوگ نماز پڑھنے والے آم میں اور دوسر میالیں جگہ پر جمال سب مل کر پڑھ سکتے ہیں۔امام مقرر اذان وجماعت کاا منظام ہواور مسجد پختا شیس ہے۔اس طرح کا چبوترہ و چمار و یواری قائم کر کے غیر مسلم کی اجازت سے اور اس سابقہ جگہ کو جس کو آگر چہ کا فی عرصہ گزر چکا ہے اٹھا، سٹایا گرا کتے ہیں تاکہ ایک جگہ نماز باجماعت پڑھ شکیں یامسجد کے حکم میں ہو چی ہے قیامت تک منجد کہاائے گی۔ چھاؤنیوں میں اگر گور نمنٹ سے اجازت لے کر پختہ منجد بنالی جائے تو منجہ کے احکام جاری ہو سکتے ہیں یا نہیں اور بعض جگہ اجازت مسجد بنائے گی اس معاہدہ پر دیتے ہیں یا بنانے والوں ہے نکھوا لیتے بیں کہ جب گور شمنٹ کواس جگہ کی ضرورت بڑے گی مسجد کی عمارت اٹھوادے گی اور جگہدا ہے تھہ نے میں لائے گی ایسی صورت میں کیا تحکم ہے۔اجازت مشروط وغیر مشروط میں کیافرق ہے یادونوں مساوی ہیں۔ نیہ مسلم کاو قف معلد کے لئے شر عاجائز ہے۔اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمارت یا محدود جگہ مسجد رہے گیا کیا حکم ہے ا (المستفتى نمبر ١٩٨٠ شريف احمد ني جياؤني وبلي ٢٦ شعبان ١٠ ١٣٥ م ٣ نومبر ٢٣ ١٩٠٠ ) (جواب ۴۲) جب تک مسجد ک زمین مالک کی طرف سے مسجد کے لئے وقف نہ ہووہ شرعی مسجد کی شعب ، قی 🔐 نماز پڑھنے کی اجازت مالک کی طرف ہے ہو تو نماز جائز ہے اور ہماعت کا تواب بھی ملے گا۔ ( ۰) مرمسی یہ ایکام اس و فتت جاری ہواں گے جب ً ور نمنٹ نے زمین دوامی طور پر مسلمانوں کو دے دی ہواور مسلمانوں نے مسجد

کے لئےوقف کروی ہو۔(۲)مشر دطاحازت کی صورت میں مسجد کے احکام حار می نہ ہوں گے۔

ر ١) من جعل مسجد اتحته سرداب اوقوقه بيت \_\_ فله ان يبيعه وان مات يورث عنه (عالمگيرية كتاب الوقف . الباب الحادي عشر ج ٢. صفحه ٥٥٤)

 <sup>(</sup>٢) وتكرد في أرض الغير لو مزر وعة أو مكروبة إلا أذا كانت بينهما صداقة ، أو رأى صاحبها لا يكرهد فالا بأس به (الشاهية ، كتاب الصلاة ، مكروهات الصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض المغصوبة ط . سعيد ج . ١ صنحه ٣٨١)
 (٣) سنطان أذن لقوم أن يحعلوا أرضا من أرض البلدة حوانيت موقوفة على المستجد و أمر أن يريدو أفي المساجد ينظر أن كانت البلدة فتحت عنوة . يجوز أمره أذا كان لايضوبالمار (عالمگيرية كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر في المستجد و ما باعدية)
 و ما باعلق ٢ / ٧ ٥ ٤ ط ماحدية)

بال نمازاور جماعت سب در ست هو گه(۱) مستحمد کفایت الله کان الله له و بلی۔

مسجد کو شهبید کرنے کی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری

(سوال) ایک متجد کچھ عرصه قبل بنائی گئی تھی اس کی عمارت تغییر کرانے میں غریب مسلمانوں کا چندہ صرف ، ہوااوراس کی زمین ایک نبیر مسلم حکومت کے قبضہ میں تھی اس سے اجازت طلب کی گئی تواس نے متحد بنانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ اس وقت ہے آج تک پنجگانہ نماز مع جمعہ کے نمایت امن و سکون کے ساتھ ہو تی ر ہی۔اباگراس مسجد کو بھی علم ال شہید کریں تومسلمانوں پر کیا فرض عا کد ہو تاہے۔

(المستفتى نبر ٢٦٥٠ صوفي محدخال صاحب (راجيوتانه) ٤ ارجب وقرياه)

(جو اب ٣٣)اگر حدمر ال نے زمین پر مسجد بنانے کی مستقل اور تطعی طور پر اجازت دے دی تھی بیعنی زمین ہی مسلمانوں کو دے دی تھی کہ وہ مسجد بنالیں اور مسلمانوں نے مسجد بنالی تووہ شرعی مسجد ہوگئی اب اس کو منهد م کرنے کا حکمران کو بھی حق نہیں تقا۔(۴) اگراس نے منبد م کردی تو مسلمانوں کولاز م ہے کہ وہ حکمرال ہے اس کی تجدیدو تقیم کرائے کی سعی کریں(r)

لیکن اً گرابتد امیں مستقل اور قطعی طور پراجازت نہیں دی گئی تھی بلحہ نمازیڑھنے کے لئے عارضی طور یر عمارت بنالینے کی اجازت دی گئی تھی تواگر چہ اس میں نماز اور جمعہ اور جماعات سب جائز تھے مگر اس کو مسجد کے تمام احکام حاصل نہیں ہتھے۔( مر) اس صورت میں حاتم نے اسے منہدم کردیا ہو تو مسلمانوں کو اپنی عمارت کے نقسان کی تلافی کرائے کاحق ہے۔(۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی مسجد کو گرانالوراس میں نماز پڑھنے سے روکنے کا حکم

(سوال) اندرون سر حد ڈیوڑھی ریاست ہے پور احاط رسالہ خاص میں باجازت والتی ریاست زمین ریاست پرِ مااز مین رسالہ و عام مسلمانوں کے چندہ ہے ایک مسجد آج سے تقریباً ۱۰ سال پہنے تغمیر ہوئی تھی۔

(١) وتكره في ارض الغير لو مو روعة او مكروية الا اذا كانت بينهما صداقة ، او داي صاحبها لا يكر هه، فلا باس به ﴿ وَ دَالْمُحْتَارِ ، كَتَابِ الصَّلَاةِ ، ومطلب في الصَّلَاةِ في ارض المغصوبة ١ / ٣٨١ ط . سعيد )

(٣) واما أنّ وقّت الا مر باليوم أو الشهر، أو السنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدًا لومات يورث عنه ، كذافي الذخيرة. وهكذا في فتاوي قاضيخان (عالمگيرية : كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر، الفصل الا ول ، ج. ٢ صفحه ۲۵۲ ط. ماجدید،

﴿ ٤ ﴾ وان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء يؤمر الغاصب برفع البناء ورد الارض ان لم يضر ذالك بالوقف، وان كان اضرَّلم يكن للغاصب أن يرفع البناء الا أن القيم يضمن قيمة البناء مرّ فوعا. والهندية ، كتاب الوقف ، الباب التاسع ، ج . ٢ صفحة ٧٤٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) قال في البحر، وحاصله ان شرط كونه مسجّداً ان يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد (الشامية ،كتاب الوقف ، مطّلب في احكام المسجد ، ج . ٢ صفحه ٣٥٨ ط. سعيد) وفي الذخيرة : وِبالصّلاة بجما عة يقع التسليم بلا خلاف ، حتى انه اذا بني مسجدا و اذن للناس بالصلاة فيه بجما حة فانه يصير مسجدا (الشامية، كتاب الوقف ج : ٤/ ٣٥٦، سيعد)اما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع (الدرالمختار) قال في الشامية : واما لو تمت المسجد ثم أرادهدم دالك و البناء فانه لا يسكن ذالك الخ (الشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد، ج . ٤ صفحه ٣٥٨ سعيد) (٣) هدم حانط مسحد يؤمر لتسويته . وا صلاحه كدا في القنية عالمكيرية : كتابُ الغصب البآب الثالث فيها لا يجب الضمان با ستهلا كه ٥ " ١٩٩ ط " ماجديه وفي الا شباه من هدم حالط غير فانه يضمن بتقصانها ولا يود بعمار تها الا في حاتط مسجد كما في كراهة الخانية ( الا شباه و النظائر مع شرحه غمز عيول البصائر : كتاب االغصب ٣ /٢٨ ط. ادارة القرآن كراجي)

تغییر محید کے بعد سے ملاذ مین رسالہ ودیگر عام مسلمانان اس مجد میں نمازہ بجگانہ وجہد اواکرتے ہتے۔ کا اسال ہوئے جب رسالہ تخفیف میں آگیا۔ لیکن رسالہ کی تخفیف کے بعد بھی بدستور اس زمانہ سے اب باکار ان و عام مسلمانان مجد نہ کورہ میں نماز جمعہ وہ بجگانہ اواکرتے رہے۔ اعاطہ رسالہ غاص کے دور دازے ہیں جور سالہ غاص تخفیف میں آجانے کے بعد بھی پر ابر کھلے ہوئے رہتے تھے اور عام طریقہ پر محبد میں جانے اور آن والول کے علاوہ ای طرف سے عام نوگوں کو گذر نے کے لئے بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی اور بیر راستہ شارع عام کی حملاوہ ای طرف سے عام نوگوں کو گذر نے کے لئے بھی کوئی روک ٹوک نہ تھی اور بیر راستہ شارع عام کی حملیت رکھتا تھا۔ رسالہ غاص کے زمانہ میں اور اس کے تخفیف میں آنے کے بعد مسلمانان ہی محبد کی تفاظت و مرمت وغیرہ کر تے رہے اور اب تک ایک چیش امام عام مسلمانوں کی طرف سے مقرر تھا جس کی تخفاہ بھی عام مسلمانوں کے چندہ سے دی جاتی تھی۔ اب آیک نیاغیر مسلم راجیع توں کار سالہ اس رسالہ خاص کے احاطہ میں رکھا گیا ہے جہاں بیہ محبد واقع ہے۔ چنانچہ ۱ اگست نا 19 ء تک مغرب کی نماز تک نماز یوں سے کوئی مز احمت نہ کی بیش امام موجودہ مجد و عشاء کی نماز سے تب الم معاجب کی نماز تک نماز ہود استدعااندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حسب الحکم باہر آ گیامور جہ ۱ اگست نا 19 ء میں چیش امام کو بوجود استدعااندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میش دورون سے حسب کی جور سے دیا ہو کہ اسلم کی اجازت نہیں۔ اللہ کے علاوہ کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ اہذ علی درانت مجد کے معد سے اس وقت کی اجازت نہیں۔ اہذ علی درانت مجد کے بعد سے آپ وقت تک مخصوص ما ماز میں رسالہ کے علاوہ کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ اہذ علی درانت کی اجازت نہیں۔ ایک مام سے حسب ذیل استفتا ہے کہ خصوص ما ماز میں رسالہ کے علاوہ کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ انہوں میں دیا کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ انہوں میں دیا کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ انہوں میں دیا کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔ انہوں میں میں دیا کی کو کو کو کر انہوں کی کو آخر دیا ہو کی کو آندور فت کی اجازت نہیں۔

(۱) کیامبحد مذکور کی شمادت کسی طرح جائز قرار دی جاسکتی ہے۔

ب (۲) کیار سالہ خاص کے مسلمانوں اور عام مسلمانوں کے چندے سے بنائی ہوئی مسجد جس میں رسالہ خاص کے مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور عام مسلمانوں مسلمان اور بنجگانہ نمازیں اور نماز جمعہ اواکرتے رہے اور دیگر عام لوگوں کے ساتھ عام مسلمانوں کو بھی اس مسجد میں آنے جانے کاراستہ مرسمالیہ خاص کے تخفیف میں آنے کے بعد جاری رہانو کیا ایسی حالت میں اب عام مسلمانوں کواس مسجد میں اوائے فریضہ نماز سے روکا جاسکتا ہے ؟

(۳) کیاعام مسلمانوں اور ماز مین رسالہ خاص کے چندے ہے ہوائی ہوئی مسجد بجائے اللہ کی ملک ہوئے کے والی ریاست کی ملک ہوئے کے والی ریاست کی ملک ہوئے ہیں نماز اوا ریاست کی ملک ہوسکتی ہے اور ریاست کے کسی حاکم یا موجودہ والی ریاست کو ایساا ختیار ہے کہ اس مسجد میں نماز اوا کرنے سے مسلمانوں کوروک دے یااس مسجد کو شہید کرادے ؟

( ۲۲ ) کیاات مسجد کوعلاوہ اسلامی عبادت گاہ کے کسی حالت میں بھی کسی اور کام میں لایا جا سکتا ہے؟

(۵) کیااہیامتجد کے شہید شدہ حصہ کاملبہ (چونا پھروغیرہ) کسی اور مصرف میں لایاجا سکتا ہے؟

(۱) شرعی حیثیت سے مسلمانان ہے بور کاریا ہوت سے یہ مطالبہ حق بجانب ہے یا نہیں کہ مسجد کے شہید شدہ حصہ کی از سر نو تغییر کی جائے اور مسجد حسب و ستور قدیم عام مسلمانوں کے اوائے فرینیہ پہنچگانہ کے لئے کھی رہے؟

(المستفتی نمبر ۲۷۵۳ سکریٹری انجمن خادم الاسلام (ہے پور) کا شعبان میں ۲۷۵ ھم ۱۰ستمبر ۱۹۳۰ء) (جواب ۴۴) احاط رسالہ خانس کی جوزمین مسجد کے لئے ریاست کی طرف سے دی گئی تھی اگر دودائنی طور پ مسلمانوں کو دے دی گئی(۱) ہو تواس پر تغییر کی ہوئی مسجد قیامت تک کے لئے مسجدہ (۱)اس کو شہید کرنایا کس اور کام میں لاناناجائزہے۔(۲)

لیکن آگر ابتد اواس زمین کا دوامی طور پر دیا جانا ثابت ند ہو جب بھی مسلمانوں کا اس پر مسجد تغییر کرنااور عرصہ دراز تک بے روک نوک نماز اواکر ناعطائے دوامی کی ولیل ہوگ۔(س) البتد آگر کوئی الیہا ثبوت موجود ہوکہ اس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ ریاست نے مسجد کی اجازت دیتے وقت یہ شرط تسلیم کرائی تھی کہ ریاست جب چاہے گی ذمین واپس لے لے گی تو پھر یہ مسجد شرعی مسجد کی حیثیت میں نمیں آئے گی۔(۵) مگر اس صورت میں بھی ریاست کو یہ حق نمیں کہ دہ مسجد کی عمارت کو خود مندم کر دے یااس کے ملبہ اور سامان کو خود منبط کر لے کیونکہ دہ مسلمانوں کا ہے اور عمارت مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ان کی تغییر کی ہوئی عمارت (جو ریاست کی اجازت سے بنائی گئی تھی کوئی دوسری طافت توڑ نمیں سکتی۔(۱)

مسلمانوں کو واپسی زمین کی شرط و کھلا کر ان ہے کہاجاتا کہ تم اپنی عمارت ہٹالو اور زمین خالی کر کے واپس کر دو۔ زبر وستی منہدم کرویتاسر اسر جبر و تعدی ہے۔ (۔) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی واپس کر دو۔ زبر وستی منہدم کرویتاسر اسر جبر و تعدی ہے۔ (۔)

مشترك زمين يرمسجد بنانے كائتكم

(سوال) چند حصہ داران کی مملوکہ زمین مسجد کے لئے مانگ کی گئی۔ سب نے دیااور دستخط بھی کر دیئے صرف ایک حصہ دار نے انکار کیا مگریہ سمجھ کر کہ دہ داراضی کر لیا جائے گا مسلمانوں نے مسجد بنالی مگر اب دہ داراضی نہیں ہوتی۔ آگر ہو تالور مسجد کو غصب کا مال بتا تا ہے اور کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ کیادا قعی غصب ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ آگر الیا ہے تو مسجد کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ کیاعدم تقسیم بین الحصص پر بھی منکر حصہ دار مسجد ہی کی زمین کر الی غصب کہ سکتا ہے۔

ُ (المستفتی نمبر ۲۶۸۸ جپاب حاجی عبدالغی صاحب (چانده) ۱۲ شوال ۱۳۳۰ اهم سانو مبر اسم ۱۶۶۶) (جو اب ۳۵) به صحیح ہے کہ سی مملو کہ زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر مسجد بناناور ست نہیں اور جب تک

ذلك. (الدوالمختار مع رد المحتار ، كتاب الوقف ، ج : ٤ /٣٥٨،سعيد)

(٣) وقف قديم مشهور لايعرف واقفه استولى علية ظالم : فادعى المتولى انه وقف على كذا مشهور و شهد بذالك ، فالمختار انه يجوز (الشامية كتاب الوقف ج : ٤ / ١ ١ ٤ ط سعيد ) وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة ... وإن صرحوا به (اي بالسماء) في المختار (الدر المختار حواله بالا)

(د) وإما أن وقت الا مر باليوم ، أوا لشهر ، أو لُسنة ، ففي هذا الوجه لا تَصْيرُ ساحة مُسجَداً لُومات يورث عنه (عالمُكَبرية : كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد و ما تيعلق به ٢ · ٥٥ ٤ ط . ماجدية }

(٢) ثم ان ضر رفع البناء لم يرفع ، وأن لم يضروفع او يتملكه القيم برضا المستاجر، فان لم يرض تبقى الى ان يحلص ملكه. محيط (المرالمختار ، كتاب الوقف ٤ / ٣٩٢ ط سعيد) هدم حائط مسجد يومر تسويته و اصلاحه كذا في القنية (عالمگيرية، كتاب الغصب ، الباب الثالث ج .٥ صفحه ٢٩٢ ط . ماجدية)

(2) والاجازة لاتلحق الاتلاف فلو اتلف مال غيره تعديا فقال المالك اجزت او رضيب او امضيت لم يبر التضمان
 ر الاشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون البيائر : كتاب الغصب ٢٠٩/٣ ط. ادارة القرآن.

<sup>(</sup>۱)فان شرط الوقف التابيد (الشاميه ، كتاب الوقف ، مطلب مناطرة ابن الشحنه ج . ٤ صفحه ٣٩٠ ، ط سعيد) (٣.٢) اما لو تمت المسجدية ثم ارادالبناء منع ... (ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الا مام والثاني ) ابدا الى قيام الساعة روبه يفتى) حاوى القدسي وفي الشاعية : امالو تمت المسجدية ثم اراد هدم ذلك البناء فانه لايمكن من

مالک اجازیت ندر به منداور زمین و من مسجد د قف نه سروے اس وقت تک وه مسجد مسیح اور جائز مسجد شمیس و قل ۱۰۰۰ مشتر کے زمین کے چند سے داران نے اپنے اپنے جھے مسجد کے لئے دے دیئے تو آیا یہ جھے بھی وقت ہو گئے یا نسیں۔اس کاجواب میہ ہے کہ آپر جیہ امام ابو یوسٹ کے نزدیک وقف مشاع جائز ہے۔ تَّمْرِ مسجد میں ان کے نزدیک بھی جائز شہیں۔ پین مسجد کا آمروقف مشاع ہو توانفا قاجائز شہیں۔وابو یوسف لمعا نبہ یشتر ط التسليم اجاز وقف المشاع والخلاف فيما يقبل القسمة اماما لا يقبلها كالحمام والبنر والرحي فيجوز اتفاقاً الا في المسجد والمقبرة الخ (ردالمحتار(r)ج ٣٩٥هـ ٣٩٧)يِس صورت مسّله ميّل ثمام مسجد حقیقة مسجد شہیں وہ ٹی۔ تاہم امام او یو سف کے نزد کیا اس مسجد میں نمازیژ بھٹا جائز ہے )اکر چہ مسجد کا بورا اثواب جب ملے گاجب وہ شرکیل بھی اپنا جمہ و قف کر و ہے یاضان لے نے **)قال ابو یوسف** کا ذا غضب رجل ارضا وبناها حوانيت وحما ما ومسجدا فلا باس بالصلوة في ذلك المسجد عالمگيري ت لاسفي

تا ہماہل مسجد کو بازم ہے کہ ودائل شر کیا کے حسد کی قبہت ادا کر سے یاوہ خود اپنی مرکشی ہے اپنا حسہ بھی و قت َ سروے تاکہ مسجد یا قامدہ صحیح مسجد ہوجائے۔ ۱۳۰۱ب اس شریک کو زمین واپی لینے اور عماد ت ہو منهدم كرين كامطالبه كرين كالحق علين عبدون مستعمر كفايت المدكان الله الدوبلي

مملو که زمین بر مسجد، نانا

(سوال) متعلقه أتنمير متبدير مين مموكه ؟

١ جواب ٣٦ ) مالك زمين ق اجازت ہے عار نغى مسجد بينا كر نماز پڑھنا جائز ہے: ١)۔ جب و وزمين أو أسى دوسر ب محمر كفايت التدكان فغرابه كام مين إناجي بين توزيين خال مروى جائية المال

مشتر کہ یامدر سہ کے لئے وقف شد دزمین پر مسجد بنانا

(اخباراته وية مورى ١٦٠ توري ١٩٢٧)ء)

( سوال )ا کیک مشتر کیا زمین ( س کے کئی وارث و مالک میں بغیر اجازت وار تول کے اس پر مسجد ، ناناجا تزیب یا

<sup>(</sup>١)فان شرط الواقف الناسد والارص إدا كانت ملكا لغيره فللمالك استوداده وأمره بنقض البناء . ررد السحتار، كتاب الوقف ، مطلب مناظر ذابي الشحنة . ج: ١٠ . ٣٩٠ ، سعيد )

<sup>(</sup>٢) رد البيحتار ، كتاب الوقف، ج: ٣٤٨٠٤ ، سعيد

<sup>(</sup>٣) عالمگیریة . کتاب الوّقی، الباب الناس فی تمثل الغاصب والمغصوب والانتقاع به . ح : ٥ صفحه ١٤٢ ٠ - ) وتكره ارض العبر لو موروعة اومكرونه الا اذا كانت صداقة بینهما اورای صاحبها فلا باس به . ، عالمگیرت كتاب

الوقف : ج ١٧ ٥٥٤ ، مَاحَمَدُ

ة كَدَّ) أَمَانُولِيْسَتَ المِستَحِدَيَة بها أَرِ دَهِدَهُ دَلِثَ أَلِينَا قَالِمَ كَالِيمَكِيُّ مِن ذلك (وقالمحتار) كَتَابِ الوقف ، مطلب فينا أو حراب المسجد ، ج. ٤ ، ٣٥٨ سعيد ،

ولا واها الآوقت الامر بالنوم والسهر اوالسنه بفي هذالوجه لانصير الساحة مسجدا لومات يورث عنه كذافي الذحيرة وهكذًا في فتاوي فاضبحال العالمگيرية كتاب الوقف. الناب الحادي عشو ١٠٥٠ عام اجدية)

٧٠) والارض أد كانب ملكالعبرة فلنها لت استردادها وأمرة بنقض النباء (الشامية كتاب الوقت، مطلب مناظرة ابن الشحند في £ . ٣٩ ط سعيد:

میں ؟ یا ایک قطعہ زمین جو مدر سہ کے لئے وقف کیا گیاہے جس کی آمد فی کو مدر سہ میں صرف کیاجا تا ہے اس پر مسجد بنانا کیساہے ؟ اور اس میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گایا نہیں ؟ (جو اب ۳۷) مشتر کہ زمین پر بغیر اجازت تمام شرکاء کے مسجد بنانا جائز نہیں۔ کیو تَلد بنائے مسجد کے لئے

(جو اب ٣٧) مشتر كه زمين پر بغير اجازت تمام شركاء كه مسجد بنانا جائز نهيس ـ كيو نَلد بنائے مسجد كے لئے ضرور كى ہے كه زمين جائز طور پر مسجد كے لئے و قف ہواور صورت مذكورہ بيس به بات نهيں اور جو زمين كه مسجد كے سوااور كسى غرض مثلاً مدرسه كے لئے و قف ہواس پر مسجد بنانا جائز نهيں ہے (۱) محمد كفايت القد كان ائلہ له،

## حكومت كى زمين بربلاا جازت مسجد بنانا

(الجُمُعية مور فيه ٢٨جولا في ٢٦ع) ا

(سوال)(۱) شهر جمشید پور میں ایک قطعہ زمین بغرض نئیم جامع مسجد ٹاٹا سٹیل کمپنی نے 191ء میں نامز دی۔ مگراس پر کسی قشم کاکوئی قبضہ یاد خل نہیں دیا۔ (۲) س) زمین کے چاردل طرف غیر مسلم آبادی ہے اور آئندہ کوئی امید نہیں کہ مسلم آبادی وہاں ہو شلے گل کیو کلہ سب پایٹ پر ہو چکے ہیں۔ (۳) جب ہنود کو یہ اطفاع ملی کہ کمپنی نید جگہ مسلمانوں کے گئیرا کے نتیج مسجد نامز د ک سے توانہوں نے نوشیفائیڈ ابریا کمپنی سے در خواست ں کہ بہال مسجد بنانے کی اجازت نہ دی جائے - در خواست ذین گمشز ضلع کے ہاں پیش ہو کر ۱۹۲۸ء میں یہ فیصد ہوا کہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ جگہ مسلمانوں کو نمیں دی جاسکتی۔ اس کے عادہ اور کوئی جگہ کمپنی تجویز کرے - کمپنی نے اب ایس جگہ تجویز کی ہے جمال مسلم یاغیر مسلم کوئی آبادی ڈیزھ ڈیزھ موکز تک نہیں ہے۔ اب کہا کرنا جائے ؟

(جو اب ۳۸) مسلمان اس زمین پر عار صنی طور ہے مسجد بناسکتے ہیں(۱)۔ اگر کمپنی ووز مین مسلم انوں کو ہمایک کے طور پر دے دے اور اپناحن مکلیت اٹھائے تو مسلمان اس کو مستقل طور پر مسجد بناکر بھی کام میں ایسکتے ہیں اور اگر مکلیت کمپنی اپنی رکھے او عار سنی طور پر اس میں نماز پڑھ کتے ہیں۔ محمد کفایت القد کان اللہ ف

<sup>(</sup>١) البفعة الموقوفة على جهة اذا بنى رجل فيها بناء ووقعها على تلك الجهة يجور بلاخلاف بعالها، فان وقعها على حهد احرى اختلفوا فى جوازه، والاصح انه لايجور «عالمگيرية كتاب الوقف، الباب الثانى ص ٢٠٢٦) فلا بجوز وقف مشاخ يقسم وفى الشاهية يشمل مااستحق جزء من الارض شائع فيبطل فى الباقى (ودالمحتار، كتاب الوقف، مطلب شروط الواقف على قولهما، ج ٢٠٨٥) شروط الوقف، مطلب شروط الواقف على قولهما، ج ٢٠٨٥)

# فصل ششم موضع مهيا للصلوة

کیامسجد کا صحن مسجد کے تھکم میں ہے؟

(سوال)صوبہ گیرات اور بالخصوص ضلع سورت میں عام دستوریہ ہے کہ جب مسجد ہناتے ہیں تواس کے مسقّف حصد کو نماز پڑھنے کے لئے مخصوص کرویتے ہیں۔ای لئے اس کو جماعت خاند کہتے ہیں۔ای کے ساتھ آچھ کھلا ہوا حصہ بطور صحن کے بناتے ہیں۔اس لئے کہ اس میں اس قشم کی یا تیں ہوتی ہیں جو مسجد کے احترام کے خلاف اور ممنوع میں۔ مثلاً ہر وفت انھنا بیٹھنااور و بیں سونااور دیاوی باتیں کرنا۔ یہاں تک کہ حالت جنابت میں بھی اس صحن میں رہنتے ہیں کیو نکہ اس کو خارج از مسجد سمجھا جا تاہے۔ نیز اس میں جماعت خانہ کی طرح بھی نمازیا جماعت نہیں ہوتی۔ پس راند ریک مسجد چنارواڑ بھی اسی طرح پہلے کچھ مختصر بینی ہوئی تھی اور اس کی صحن کے ساتھ بالکل غیر معجد کابر تاؤ کیا جاتا تھا۔ تقریباً ۴۰ تاھ میں یہال کے بعض بزر گول نے اس مسجد کواز سر نوبنایا اور ایک زمین خرید کراس میں شامل کر کے وسیقے کیا۔ جس طرح اس کے جماعت خانہ کوبڑھایا ہی طرح اس کے فتحن کو بھی وسعت دی۔ چنانچہ جس جگہ قدیم مسجد کاحوض تفااس جگہ کوٹا اکابینا کراس کے بعض حصہ کو صحن میں شامل کر لیااور حصہ جنوبی کابر آمدہ کے طریق پر ضروریات و ضو کے لئے مخصوص رکھا۔ جدید تغمیر کرنے والے اصحاب کے زمانے ہے اب تک بھی اس صحن کے ساتھ خارج مسجد کابر تاؤ تھااور وہ لوگ اہل علم اور سمجھدار تھے جو داخل مبحد اور خارج مبجد کوخراب سمجھتے تنھے۔ پھر بھی تبھی انسول نے اس صحن کومسجد میں شامل نہ سمجھا۔ اس کے مااوہ ا کی عام رواج یہ بھی ہے کہ اکثر مسجدول کے مسحن میں قبریں بناتے ہیں۔ چنانچہ اس نواح کی کوئی مسجد الیبی مشکل ہے ملے گی جس کے صحن میں کسی برانی قبر کا نشانہ نہ پایا جا تا ہو۔ بس یہ صورت بھی اس کا کھلا ہوا قرینہ ہے کہ صحن کو مسجد میں واخل نہیں سمجھتے۔ بعض حضرات تھوڑے عرصہ سے یسال کی مسجدوں کو دہلی وغیر ہ کی مسجدول پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ قیاس صحیح نہیں ہےاس لئے کہ وہال کی مسجدیں اکثرالیبی بنائی جاتی ہیں کہ ہوادار نہیں ہو تیں۔اس وجہ ہے وہال گرمی کے موسم میں صحن میں نماز پڑھنااور صحن کومسجد میں داخل سمجھاضرور ی ہو تاہے۔اس کے بر خلاف بیمال کی مسجد میں نہایت ہوادار اور کشادہ ہوتی ہیں۔ ہوا کی آمدور فت کے لئے جاروں طر ف در پہیاں وغیر ہ بنائی جاتی ہیں۔اس وجہ ہے بھی صحن میں نمازیر ھنے کی ضرورت واقع نہیں ہوتی اور اس صحن کو داخل مسجد کرنے کا اب تک کوئی ثبوت بھی ہا قاعد ہ نہیں ہے۔ پس ایسی صورت میں مسجد چنارواڑ کاصحن شر عامسجد سے خارج متمجما جائے گایا نہیں اور جنازہ کی نماز صحن میں پڑھناجا تزہو گایا نہیں؟

(المستقنيان محمداساعيل عارف،احمد ابراهيم سنگايوري)

(جواب ٩ ٣) كى جگه كے مجد ہونے كے لئے يہا تيں ضرورى ہيں۔

(۱)وا قف نے (جو صیح طور پرزمین کامالک تھالورو قف کونے کا ختیار شرعی رکھتا تھا)(۱)اس کو مسجدیت کے لئے و قف کیا ہوا۔خواہدہ زمین خالی عن العمارة ہویا عمارت میں ہو(۲)۔

(۲)اس کواپی ملک میں سے اس طرح علیحدہ کر دیا ہو کہ کسی دوسر ہے شخص کایا خود واقف کا کوئی حق متعلق نہ رہے(۲)۔

(۳)وقف کر کے اس کو متولی کے سپر د کر دیا ہو یاواقف کی اجازت سے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز باجماعت ہوگئی ہو (۳)۔

رهر، كتابيخ عدائي، وعيار وعلمانيوية على موسك وبهب العالمي على الطريق، اما اذا اتصلت الصفوف لايمنع الاقتداء (عالمگيريه كتاب (٥) والخلاصة هذا اذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق، اما اذا اتصلت الصفوف لايمنع الاقتداء (عالمگيريه كتاب الوقف، ج٢ ص ٨٧)

<sup>(</sup>١) واما شرائط (فمنها العقل؛والبلوغ) (ومنها) الملك وقت الوقف (عالمگيرية، كتاب الوقف الباب الاول ٢/٢ ٣٠. ٣٠٣ ماجديد)

<sup>(</sup>٢) (وفي العائمگيرية) فلوجعل وسط داره مسجداً واذن للناس في اللدخول والصلاة فيه ان شرط معه الطريق صار مسجداً في قولهم ..... رجل له ساحة لابناء فيها امر قرما ان يصلوافيها ..... ابداً ..... صار الساحة مسجداًلومات لايورث عنه (وفيها) واذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وان لم يصل فيه والاضافة الى مابعد الموت، والوصية ليست بشرط، بصيرورة المكان مسجداً صحة ولزوماً. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/٤٠٤، ٥٠٤ ليست بشرط، بعل داره مسجداً ومات ولم يخرج من الثلث ولم تجز الورثة صار كله ميراثاً وبطل جعله بسجداً لان للورثة فيه حقاً فلم يكن مفرزاعن حقوق العباد، فقد جعل المسجد جزأ شائعاً فبطل. (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/ ٢، ٤٠ ماجديه.

 <sup>(</sup>٤) من بنى مسجد الم يزل ملكه حتى يفرز عن ملكه بطريقه وياذن بالصلاة فيه..... واما الصلاة فلانه لابد من التسليم التسليم في المسجد ان تصلى في الجامعةباذنه..... وإذا سلم المسجد الى متول يقوم بمصالحه يجوز وإن لم يصل فيه، وهوا لصحيح كذا في الاختيار (عالمگيرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢/٤٥٤/٥٥٤ ماجديه)

 <sup>(</sup>٦) عن آنس بن مالك رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في
مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، ابن ماجه ابواب المساجد والجماعات، باب ما جاء في الصلاة في المسجد
الجامع، ص ١٠٢

کہ اس حصہ کو مسجد قرارہ ہے میں نمازیوں کابہت زیادہ فائدہ ہے اوراس لحاظ سے یہ امرا قرب الح القیاس ہے کہ ادافظت اس حصد کی مسجد بیت کرتے ہوں گے۔ مسجد چنارداڑ کے شالی سمت میں جو دالان ہے اور شال مشرقی دالان ہے اور شال مشرقی دالان المحصے بیٹھنے ، سوٹ کے لئے بنائے گئے ہوں تو یہ قرین قیاس ہے لیکن کھلا ہوا تھی مسجد نہ ہویہ بات میرٹی سمجھ ہے توباہرے ۔ بات میرٹی سمجھ ہے توباہرے ۔

مسجد کے جماعت خانہ میں کتنی ہی گھڑ کیال ہول لیکن جس وقت ہوابند ہوتی ہے نا کھ آبیال کیافالدہ پہنچاسکتی ہیں۔اگر مسجد مذرّ وروٹیل بجل کے بیٹھے نہ ہول اور وقت ہوابند ہوئے کا ہو تو ہماعت خانہ اور تسحن کا فرق بدیمی طور پر معلوم ہو سکتہ۔اگر اٹل گیجرات میں اس میڈف حسد کانام جماعت خانہ مشہور نہ ہو جا تااور ان کے خیالات میں جماعت کے ہے یہ جسد مخصوص نہ ہوجاتا تو وہ بھی گر میول میں ہوا، ند ہوئے کے زمانے میں ہاہر کے تسحن میں جماعت کرتے۔

بہر حال ہماعت کا بمیشہ اندر ہونااس کی تو دلیس ہے کہ جماعت خانہ بقینی طور پر مسجد ہے تاراس کی ولیس نہیں کہ صحن مسجد ہے خار ن ہے۔ رہی اس سحن میں جنازہ کی نماز تو هفیہ کے زو بیک مسجد میں بلاعذر جنازہ کی نماز معروہ ہے۔ آئر وئی عذر ہو مثالباہر کوئی پاک جگہ نماز کے لئے موجود نہ ہو تو اس صورت میں مسردہ بھی نہیں اور میں بیس ہے جو ہوگ پڑھ مسردہ بھی نہیں ہے جو ہوگ پڑھ کی ان کو مطعون نہیں کرناچا ہے۔ جو مسجد میں نہ پڑھیں ان کوبر اکہنا نہیں چاہے۔ اگر یہ منظور ہوکہ سب ہوگ شریک ہول تا ان افاق شریک ہول تو ایس بالا افاق شریک ہول۔ میں مسجد سے باہر پڑھو تا کہ سب بالا افاق شریک ہول۔ محد کا موجد کا در ایس بالا افاق میں ہول۔ میں کوبر اکس مسجد سے باہر پڑھو تا کہ سب بالا افاق شریک ہول۔ معرد کے باہر بڑھو تا کہ سب بالا افاق میں ہول۔ معرد کا بیاں میں مسجد سے باہر پڑھو تا کہ سب بالا افاق

## مسجد کے صحن میں مدر سہ پااسکول قائم کرنا

(سوال) میحن متجد ، متجد سے باہر کم از کم کتنی دور تک ہونا چاہنے۔ شریفا کوئی حد ہے یا نہیں۔ جتنی جگہ چومدی
کرے متجد کے نام سے مالک نے دے دیا مالک آگر چہ بندہ ہوا تن جگہ کے اندر برگالہ یااور کوئی مادری زبان تعیم
کے داسطے اسکول بنانا جن میں آئٹر رام ور امائن کی کتابیں ودیگر دنیوی تعلیم دی جاتی ہے اور لڑکوں سے فیس لیا جاتا
ہے اور معلمین شخواہ نے کر پڑھاتے ہیں۔ نیز سرکاری امداد ماتی ہے اور مدت سے آس جگہ ناڈ انسیۃ اسکول گھر ہنایا ہوا
ہے ایس جگہ میں دیسا اسکول بنانا بھن علماء سے شریفا ممنوع جان کر دوبارہ وہ گھر مضبوط کر کے بناتے وقت محلہ
ہے بعض لوگ آس ما اقد کے بعض علماء کو حاضر کر کے منع دائیا۔ نیز یہ اسکول دوسری جگہ مخوبی ہو سکتا ہے۔ بناء مائیہ علماء سے ایس جگہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بناء مائیہ علماء سے ایس جگہ کوئی ہو سکتا ہے۔ بناء

ر ٩) انها تكره في المسجد بلاعثر فان كان فلاومن الاعذار المطركما في الخانية، والاعتكاف كما في المبسوط، كذافي الحليه، وعبرها، والظاهران السراد اعتكاف الولى ... قد توضع في بعض المواضع خارج المسجد في الشارع فيصلى عليها، ويلزم منه فسادها من كثير من المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم تعالهم المتنجسة (الي قوله) وإذا كان ماذكرناه علم أو علم الشامية: كتاب الصلاة، باب صلوة الجنائز، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد ص ٢٠٢٢٢٢ ط. سعيد)

محلّہ کے ہئباز لوگ اصرار سے بولے کہ ہم لوگ تر بیت نہیں مانتے۔ جب مدت سے بہال اسلول چل رہا ہے اب جو جگہ متجد اب منع کوئی نہیں۔ اس ہٹ پراسکول تارہی کیا۔ نیزاس جگہ میں عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب جو جگہ متجد کے نام بنام متجد چومدی کروہ پڑی ہوئی ہے اس جگہ بناء اسکول کے متعلق اور الن منگرین شد عت کے متعلق قرآن وحدیث ودیگر کتب معتبرہ میں کیا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔

قرآن وحدیث ودیگر کتب معتبرہ میں کیا کیا فیصلہ کیا گیا ہے۔

المستفتی نہم کا الا مولوی محمد اسلام کیا گیا ہے۔

(جواب ، ٤) (ازنائب مفتى دارالعلوم دیوند) سخن متجد اور چوتره مجد مین اسلول پا مدرسه اسائمیه قائم کرنا جائز نمیس به جولوگ اسلول دبال رختے پر مصر میں ود گناه گار میں ان کو نازم ہے کہ اسلول دوسر به مکان میں منتقل کردیں۔ کبیری شریت میہ میں به وههنا ابتحاث الاول فیما تصان عنه المساجد الى ان قال والمرور فیها لغیر ضرورة ورفع الصوت للخصومة وادخال المجانین والصبیان لغیر الصلوة ونحوها لماروی عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله علیه وسلم عن الشراء والبیع فى المسجد وان تنشد فیه الاشعار وان تنشد فیه الصالة الحدیث. وفی صحیح مسلم قال علیه الصلوة والسلام من تسمع رجلا ینشد فى المسجد ضالة فلیقل لاردها الله علیك فان المساجد لم تبن لهذا ،١ الخ وروی عبدالرزاق ،٢ ثنا محمد بن اسلم عن عبدالله علیك فان المساجد کم وبیعکم وخصوماتکم عبدالرزاق ،۲ ثنا محمد بن اسلم عن عبدربه ابن عبدالله عن مکحول عن معاذ بن جبل ان رسول الله ورفع اصواتکم الخ والمواد بالبیع والمشواء ماکان للتجارة والکسب کماهوالظاهر من الاحادیث الخ ورفع اصواتکم الخ والمواد بالبیع والمشواء ماکان للتجارة والکسب کماهوالظاهر من الاحادیث الخ والمواد بالبیع فی المسجد. فقط والله تعالی اعلم

مسعودا حمد عفاالله عنه نائب مفتى دار العلوم ديوبند \_

الجواب صحیح۔ محمد سهول عثانی مفتی دار العلوم و یوبند۔ الجواب صواب بندہ محمد شفیع عفااللہ عند الجواب صحیح۔ محمر کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ و ہلی۔ ے اربیع الثّانی ال<u>ے ۳</u>۱ء

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب عن فشع الضالة في المسجدوما يقوله اذا سمع الناشد ج ١ / ١ ١٠ ، قديمي

<sup>(</sup>٢) مصنف عبدالرزاق، ج: ١/ ٤٧٢، بيروت

ر٣) (غنية المستملي في شرح منية المصلى المشتهر بشرح الكبير للشيخ ابراهيم الحلبي الحنفي فصل في احكام المسجد. (بعد فصل في الجنائز) ط. سهيل اكيدمي، لاهور ص ٦١٦)

# فصل ہفتم تعدد مساجد

#### جامع مسجد کے علاوہ دوسر ی مسجد بنانا

(سوال) کسولی ایک بہاڑی مقام ہے جو نوجی چھاؤنی ہے مجموعی آبادی تقریباً نین ہزار ہے۔ مسلمانوں کی آبادی تقریباً ایک ہزار ہے۔ یہاں ایک ہی مسجد ہے۔ کیا اس کو جامع مسجد کے نام سے موسوم کیا جاسکت ہے ؟ موجود ہ مسجد آبادی کے ایک بوے حصہ سے دور واقع ہے۔ بگلوں اور مار کیٹ بازار پھری اور ڈاکنانہ وغیر ہ سے کافی فاصلہ ہے۔ اکثر مسلمان بالخصوص تجارت و ملاز مت پیشہ اصحاب بیخ و قتہ نماز ، نماز جعہ و نماز تراو تک میں ہو جہ دوری و قلت وقت شامل ہونے سے قاصر رہتے ہیں اور ایک دوسری مسجد کی جو قریب تر واقع ہو ضرورت محسوس ہور ہی ہے۔ اندریں صورت دوسری مسجد کی بناڈا لنے والے کس حد تک اجرو ثواب کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

(جواب 1 £)اس مسجد کو جب که وہ جمعه کی جماعت کے لئے کافی ہو جامع مسجد کے نام سے موسم کیا جاسکتا ہے۔ دوسر م مسجد بنانا موجب اجر و ثواب ہے کیونکہ تمام نمازیوں کو ہر وفت اتنی دور مسجد میں جانا یقیناً موجب حرج ومشقت ہے۔والحرج مد نوع۔ محمد کفایت اللہ غفر لیہ۔

# فصل ہشتم مسجد کی زمین یاد بوار دبالینا

مسجد کی زمین یاد بوار پر قبضه کر لینے کا تھم

(سوال) وقف شدہ متجدیالام ہارہ پنچائی کا ایک جزو کھلا ہواہورت چبوترہ واقع ہے۔اس پر کسی فرد کو مکان سکونتی تغمیر کر کے بودوہاش کا مالکانہ حق شرعا ہے یا نہیں۔اگر چنداشخاص برادری کے خلاف بطور سازش کسی کو زمین موقوفہ پر مکان بنانے کی اجازت دے دیں توبہ شرعی اجازت ہوگیا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۶۲ مٹھو خلیفہ نداف۔ جھانسی، ۷ محرم ۳۵ سارھ ۲۶۳ پریل ۱۹۳۳ء (جو اب ۶۶) اگریہ چبوترہ مسجد یامکان مو قوفہ کا جز ہے اور و قف میں شامل ہے تواس پر مکان بنانااور مالکانہ قبضہ کرنا جائز نہیں ہے اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس پر مالکانہ قبضہ کرنے کی کسی کواجازت دے۔(۱) محمد کفایت اللہ

> (۱)مسجد کی دیوار پراپنی دیوار ر کھنانا جائز ہے (۲)مسجد کے حوض پر ذاتی مکان بنانا (۳)مسجد میں ہے راستہنانے کا حکم (۴)مسجد کی زمین پر ذاتی مکان بنوانا

(میوال)(۱)ایک هخص نے مبحد کی دیوار پراپی دیوار قائم کرئی۔اس سے مبجد کی مسجد بین کوئی فرق تو نہیں آیادراس کا یہ فعل کیسا ہے؟(۲) حوض کی جگہ کوئی شخص ابناذاتی مکان تغییر کر سکتا ہے یا نہیں؟ (۳) حجرہ اور عنسل خانہ کاراستہ صحن مسجد سے رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟ (۴) زمین مسجد کی ہے اس پر کوئی شخص مکان ہواد ہے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ (۴) نمین مسجد کی ہے اس پر کوئی شخص مکان ہواد ہے۔ یہ جائز ہے یا نہیں؟ ۔ العستفتی نمبر ۱۹۲ مصطفیٰ خال صاحب (جھانی) ۲۹ جمادی الثانی ۵ میں اور میں متمر ۱۹۲ جمادی الثانی ۵ میں اور میں متمر ۱۹۲ ہے۔

(جواب ۳ ع)(۱) مبحد کی دیوار پر جس نے اپنی دیوار قائم کی اس کا یہ فعل ناجائز ہے۔ اس سے مبحد کی مبحدیت میں کوئی فرق نہیں آیا(۱)(۲) حوض کی جگہ اگر مسجد کی تھی اور ظاہر میں ہے تواس پر کوئی شخص ذاتی مکان تغییر نہیں کر سکتا(۳)(۳) صحن مسجد سے مراو اگر وہ صحن ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے تواس میں سے حجرہ اور عنسل خانہ کار استدر کھنا مکر وہ ہے: ۔ ۔ (۳) جائز ہے مگر مکان مسجد کی ملک ہوگاجب کہ زمین مسجد کی ہے تواس پر ذاتی مکان تغییر نہیں ہو سکتا۔ محمد سکھایت اللہ سکان اللہ له دھلی.

(٩) وليس للقيم ان ياخذ مافضل عن عمارة المدرسة ديناً ليصرفها الى الفقراء وان احتاجوااليه (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف، ج : ٢/ ٥ ١ ٤، جديد)

 <sup>(</sup>۲) قلت: وبد علم حكم مايضنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فانه لايحل، ولوقع الاجرة (الشامية كتاب الوقف مطلب في احكام المسجد ج ٤/ ٣٥٨ وليس للقيم أن يأخذ مافضل عن وجه عمارة المدرسة دينا ليصرفها إلى الفقراء، وأن احتاجوا اليه..... (عالمكيريه: كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ٢/٥/٢) ماحديد،

<sup>(</sup>٣) اما لوتمت المسجدية، ثم ارادالبناء منع (الدر المختار : كتاب الوقف ، مطلب في احكام المسجد ص ١٩٨٤)

## فصل تہم مال مسجد کے مصارف

صحن مسجد ميس موجود قبر تريشهم إبنانا

(سوال) ایک متجد کے صحن میں متجد کی زمین میں ایک قبر تھی۔ اس صحن کو متجد او نجی کرنے کے لئے او نیا یہ گیالوراس کے ساتھ قبر بھی او نجی کی گئے۔ پھر دوبارہ متجد کو او نیجا کرنے کی ضرورت پڑی۔ اس مر تبداس قبر کے چارول طرف اینک کی و وار قبر سے بچھاو نجی چن کی گئی اور او پر سے بند کر دی گئی اور قبر اندر محفوظ ہو گئی او پر سے تمام صحن برابر کر دیا گیا۔ اب عرض ہے ہے کہ (۱) صحن کی اس جگہ پر جس کے پنچے قبر ہے پھر کا تعویذ رکھنا اور اس سے آس بیاس کئیر ابنا تا جائز ہے یا نہیں ؟ (۲) صحن کی اس جگہ میں جس کے پنچے قبر ہے چلنا پھر نا اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ اور نماز پر عن اب جگہ میں جس کے پنچے قبر ہے چلنا پھر نا اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ اور نماز پر عن اب جگہ میں جس کے پنچے قبر ہے چلنا پھر نا اور نماز پر عن جائز ہے یا نہیں ؟ ا

المستفتى نمبر ٣٥٩ محد لرابيم كالوپوراحمد لباد كارتياااول ٣٤٠ ١٩ و ١٩ ١٩ ١٩ المستفتى نمبر ١٩ ١٩ محد لبادى ارتياااول ١٩ ١٩ ١٩ و ١٩ ١٩ ١٩ الرواب ) (از موالما محر لبادى ) (۱) جو ييز جم كام ك لئو وقف بو تى جاس كواس كام يس صرف كرناچا بيز نين مند كام ك لئو وقف بو تى جاور پتر كام تعويزو كثر المجد كى دينازه جم ير مرد و كول جات تعويزو كثر المجد كه جنازه جم ير مرد و كول جات بين مصائ مجد ي نيس به كه جنازه جم ير مرد و كول جات بين مصائ مجد ي نيس به و تي تي المحد الواقف والمجهة وقل موسوم بعض الموقوف عليه ) كثر المجد كى ذمين مين بنانا جائز نهيس به و اتحد الواقف والمجهة وقل موسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خواب وقف احدهما (جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الاخر عليه) لانهما حينئذ كشئ واحد (وان اختلف احدهما) بان بني رجلان مسجدين اورجل مسجداً ومدرسة ووقف عليهما اوقافا (لا) يجوزله ذلك (۱) (شاعي استنبولي ج ١ صفحه ١٥٥) هل يشتري الممتولي عليهما اوقافا (٢) يجوزله ذلك (۱) (شاعي استنبولي ج ١ صفحه ١٥٥) هل يشتري ما مدن لان الجنازة ليست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوي كتاب الوقف ج ٤ صفحه ٢٠٤) (۱) الجنازة ليست من مصالح المسجد (خلاصة الفتاوي كتاب الوقف ج ٤ صفحه ٢٠٤) (۲) مكان مي به نوره محرية سي تي تربي بينا پهرائم را نهي بين بي بينا پهرائم را نهيس به ابنا ظام رحره محداد المناه مي مكان مي بين بي بينا پهرائم را نهيس به ابنا ظام رحره محداد التي المربي شمن البدي پند مكان مي بين بين عرب المورد المورد بي مكان مي سيد محداد والمنافي حقى بي بين مدر اسلام بي شمن البدي پند المحد آباد جواب صحح سيد وال عثاني حقى پشتي بر نبل مدر اسلام بي شمن البدي پند المدر الولول ١٩٠٥ و متح الولول عثان حقى منه بين من ما الماد و المدر و المدر الماد و المدر الماد و المدر الماد و المدر الماد و ال

(جواب ٤٤) (از حضرت مفتی اعظم ؓ) قبر مسجد کی زمین میں تھی توجواب یہ ہے جو مذکور ہواکہ اس پر نماز پڑھنا چلنا پھرنا جائز ہے اور تعویذ بنا کرا سے ممتاذ کر دینا جائز نہیں خواہ تعویذ مال مسجد سے بنایا جائے خواہ اس کی الاگت کوئی اپنے یاسے اداکرے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: شامي من سبق قلم، والصحيح الدر المختار: كتاب الوقف ٤ / ٣٦٠ ط سعيد (٢) (الفصل الرابع في المسجد واوقافه ومسائله، ٤ / ٢ ٢٤ ، ط. امجد اكيدُمي لاهور)

### مسجد كايراناسامان اور ملبه فروخت كرنا

(سوال)م جد کاپراناسامان اور ملبه جواسی مسجد کی تنمیر جدید میں کام نه آسکنا ہو فروخت کر دیناجائز ہے یا شمیں ؟ بیواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۲۷ کبادشاہ خان صوبیدار (مسلق غازیپور) ۲۳ اذی قعدہ ۱۹۳۳ھ م ۱۸ فروری من ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۵ ) مسجد کاپراناسامان اور ملبہ جو ای مسجد کی تغییر جدید میں کام نہ آسکتا ہو، فروخت کروینا جائز ہے ۔ بہتر بیت کہ مسلمان کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور اس فی قیمت کو ای مسجد کی ضروریات تغییر میں یا جس فیم کا سامان نفاای کے مثل میں صرف کرویا جائے۔ (۱) تحد کھا تھا بیت اللہ کان اللہ لیہ،

## ایک مسجد کی رقم دوسری میں خرچ کرنا

(سوال) ایک متحد کارو پید دوسری متحد میں خرج کرسکتے بین اسیں۔ وہال پر ایک نمازی بھی نہیں نیم آباد متحد ہے۔ المستفتی نمبر و ۱۳۵۲ مولوی صاحب ( سلی بہر وج ) کے عفر ۲۵۳ ایریل کے ۱۹۳ء ( جواب ۲۶۱ ) جب متحد کی جگہ و بران ہوجائے اور متحد میں نمازی ندر ہیں اور اس کو آبادر کھنے کی کوئی صورت متصور نہ ہو تو اس کو مقفل کر کے محفوظ کر ویاجائے اور اس کارو پید کسی دوسری حاجت مند متحد میں صرف کر ویا جائے۔ (۱) محمد کفایت ابتد کان اللہ لد ، و الی

## مسجد کی آمدنی ہے امام اور مؤذن کو تنخواہ دینا جائز ہے (اخبار الجمعیة مور خد ۲ مئی کے ۱۹۲۶)

(میں وال) ایک مسجد کے تحت و متعلق دوو کا نیں اور ایک مکان اور ایک کو ٹھر اے جن کی مجموعی آمدنی تخیینا سولہ روپ ماہوار ہے۔اس میں سے امام و مئوذن کی تنخواہ بحساب و سروپ ماہوار اور چار روپ ماہوار و بینا شرعاکیساہے ؟

(جواب ٤٧) مسجد كى آمدنى ميں سے امام اور مئوذن كى تنخواہ دينى جائز ہے۔ كى دبيشى كا فيصلہ و قف كى آمدنی اور مقد ارليافت لمام ومئوذن كے محاظ سے كيا جاسكتا ہے۔ (٣)

(۱) سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية افترقوا وتداعى مسجد القريه الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد و ينقلونه الى ديارهم ، هل لواحد من اهل القريه ان يبيع الخشب بامرالقاضى ، ويمسك الثمن ليصرف الى بعض المساجد ، او الى هذا المسجد ! قال نعم كذا في المحيط (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٢ / ٢ على على على ١٤٧٩ على ماحديه)

(٢) في فتاوى النسفى : سنل شيخ الا سلام عن اهل قرية افترقوا وتداعى مسجد القرية الى الخراب ، وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد، وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من اهل القرية ان يبيع الخشب بامر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال : نعم ، كذافي المحيط . (العالمكيرية : كتاب الوقف الباب الثالث عشر في الا وقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صوف غلة الا وقاف الى وجوه آخر ٢/ ٤٧٨ ، ٤٧٩ ط

(٣) ويبدأ من غلته بعمارته ، ثم ماهو اقرب لعمارته كا مام مسجد ، ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم (الدرالسختار كتاب الوقف ٤ / ٣٦٧،٣٦٦ ط سعيد)

## ظهر اور عصر کی نماز میں اکثر ناغه کرنے والے امام کی تنخواہ کا تھکم (اخبار الجمعیة مور خه ۱ مئی کے ۱۹۲۶)

(سوال) زید مدرسہ اسلامیہ میں صدر مدرس ہے۔ مدرسہ کی آمدنی چندہ وغیرہ سے مبلغ چالیس روپے ماہوار تخواہ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان و کیل کوعر بی پڑھا کر اس سے مبلغ دس روپے ماہوار تنخواہ لیتا ہے اور آیک مسجد میں جو مدرسہ فد کور سے کچھ فاصلہ پر ہے وہاں امامت کر تا ہے اور مبلغ دس روپے مزید حاصل کر تا ہے۔ آغاز تقر رامامت میں زید مدرسہ کی ملازمت کی وجہ سے ظمر وعصر کی نمازیں اپنے لڑکے سے پر توایا کر تا تقا۔ اب کچھ و نوں سے لڑکا چلا گیا ہے اور زید سے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ آئندہ میں ان وونمازوں کی پامدی شیں کر سکتا ہوں۔ اب مغرب، عشا، فجر تین وقت کی نماز تو وہ پائد کی سے پڑھارہا ہے عصر کی گاہے گاہے۔ اور ظهر میں شاؤ و نادر ہی کبھی آتا ہے۔ نہی محموجو و گی صالات شاؤ و نادر ہی کبھی آتا ہے۔ نہی مرجو و گی صالات فیرکورہ متولی معجد کو آمدنی کرایہ جا کداد متعلقہ مجد سے زید کو مبلغ دس روپے ماہوار و پنالور امام کو لینا جا کرنے یا فیریں ؟

(جواب ٤٨) امامت کی تنخواہ لینا جائز ہے لور امام جس قدر کام کر سکتاہے اور اس کا اقرار کرتاہے اگر متولی اس قدر کام کے عوض میں راضی ہو کر اے کوئی مقدار تنخواہ کی دینا منظور کرلے نواس میں کوئی وجہ عدم جواز کی ضمیں۔() ہاں اگر متولی کوامام موصوف کی طرح لیافت رکھنے رالا شخص ایسامل جائے جوپانچوں وقت کی نماز اتنے معاوضہ میں پڑھادیا کرے تو متولی کو جائز ہوگاکہ وہ سابق لمام کے بجائے اس کو مقرر کرے۔(۲)

محمر كفايت الله غفر له ، دبل

# فصل دہم مسجد میں ناجائزر قم لگانا

خالص حرام یا حلال و حرام مخلوط آمدنی سے بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) ہمارے ملک میں جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں ان میں مندر جہ ذیل اشخاص عموماً حصہ دار ہوتے ہیں۔
دھوکے سے پیسہ کمانے والے۔ زکوۃ نہ دینے والے ، حج فرض ادانہ کرنے والے ، عرائض نویس جو جھوٹ لکھ کر
پیسہ کماتے ہیں ....، سپاہی جو دشمنان اسلام کی طرف سے اٹل اسلام کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، زمین گروی
لینے والے ، لڑکیوں کا حصہ نہ دینے والے ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں پاک چیز قبول کرتا ہوں۔ جب خدا قبول
منہیں کرتا تو علیائے دین کیوں قبول کرتے ہیں اور ان مسجدوں میں نمازیں اداکرتے ہیں۔ جواب دیں کہ آیا ان
مسجدوں میں نماز اداکر ناجا ترنے یا نہیں ؟ یہ شہری علیاء کا طریقہ ہے ۔ اور دیساتی علیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ روشیال

<sup>(</sup>۱)كيوكديه أجاره بالوراجاره شي موجر ومستاجر جشني اجرت پرراضي بول التي مقرر كرناجائز بي جابكم بويانياده. (٣) رقوله ولم ارحكم عزله لمدرس وامام ولاهما ) اقول : وقع التصريح بذالك في حق الامام ، والمؤذن .... اذا عرض للامام والمتوذن عذر منعه من المباشر سنة اشهر للمتولى ان يعزله ويولى غيره ، وتقدم مايدل على جواز عزله اذا مضى شهر اقول : ان هذا العزل لسبب مقنض . (الشامية : كتاب الوقف ، مطلب في عزل الواقف المدرس ٤ / ٢٧ عط سعيد)

کے کر امامت کرتے ہیں اور مندر جہ بالااشخاص کے گھر ول سے درود وفاتحہ کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ کیاان کے چیچے نماز پڑھناجا تزہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو نماز بھی دعائی ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شبہ سے بیعنی شرک سے بچو۔ ہمارے ملک میں جس عالم سے مسئلہ بوچھو تو وہ میں جواب دیتا ہے کہ ساری و نیاکارواج جو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۹ مستری محمنالم (ضلع جملم) اجهادی الاول ۱۹ ساله الست ۱۹۳۹ میر الحدادی الاول ۱۹۳۳ الست ۱۹۳۹ میر مهیر (جواب ۶۹) جس شخص کی تمام کمائی حرام کی جواور وه اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نمیں ہوتی۔ نماذاس میں بھی ہو جاتی ہے گر مسجد کا تواب نمیں ملتا۔ اور جس شخص کی کمائی طلال بھی ہولور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تواکر جد حرام مال خرج کرنے کا اسے بچھ تواب نمیں ملے گالیکن احکام اور فتوی کی روست سے یہ مسجد مربوط کے گارور وقف صحیح ہونے کا تھم دیا جائے گالور مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ اس کو بحیقیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ (۱)

یی تھم وعوت قبول کرنے کا ہے کہ جس کی کمائی خالص حرام ہواس کے یہاں وعوت قبول کرنا جائز انسیں اور جس کی کمائی مخلوط ہواس کے یہاں وعوت قبول کرنا مباح ہے۔(۲) گر مقتدا کے لئے بہتر اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے۔(۳) امامت کی تخواہ لینا جائز ہے بیخی اگر تنخواہ مقرر کر کے کسی کو نماز پڑھانے کے بات یہ ہے کہ قبول نہ کرے۔(۳) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ، اللہ مقرر کیا جائے تو یہ بات جائز ہے اور تنخواہ اور امام کی امامت مکروہ نہیں ہے۔(۳) محمد کا بیت اللہ کا ان اللہ لہ،

### ناجائز آمدنی والوں سے چندہ لینا

(سوال) ایک انجمن اسلامی ہے جولوگ انجمن کاکام کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں مجد کاکام بھی ہے اور مدرسہ کا بھی۔ قوم کا چندہ جمعے ہو کرکام کرنے والے کو دیاجا تاہے۔ چندہ دینے والوں میں مختلف قوموں کے آومی ہیں۔ قوم کا چندہ جمعے ہو کرکام کرنے والے کو دیاجا تاہے۔ چندہ دینے والوں میں مختلف قوموں کے آومی ہیں۔ مثلاً سود کھانے والے ، شیعہ ، کچھی لوگ ، یو ہر ہو گوگ اور غیر مقلد لوگ، ان لوگول کا چندہ مسجد اور مدرسہ کے مصرف میں آسکتا ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٣٢٢ حافظ محمد اللحق (كونه)٢٩ جمادى الثانى ١٩٣٩ هـ ١٩٣٥ متمبر ١٩٣٥ء (حواب ٥٠) المجمن ميں ان لوگول سے چندہ نہ لينا چاہئے جن كى كمائى اكثر حرام موراكر حرام مغلوب لور

(٢) لا يجب دعوة من كان غالب ماله حرام مالم يخبر انه حلال، وبالعكس يجيب مالم يتبين انه حرام (عالمگيريه : كتاب الكراهية ،الباب الثاني عشر الهسايا والفيانات، ٢ / ٣٤٣ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>١)قال في الشامية : (قوله لو بما له الحلال ) قال تاج الشريعة : امالوا نفق في ذالك مالا خبريثاً وما لا سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب ،فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (كتاب الصلاة، مطلب في احكام المسجد ١/ ٦٥٨ ط. سعيد)بني مسجداً في ارض غصب لا باس بالصلاة فيه الخ (شامية كتاب الصلاة مطلب في الصلاة في ارض المغصوبة ١/ ٣٨١ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق ... ومن دعى الى وليمة فوجد ثم لعبا وغناء فلا باس ان يقعد وياكل فان قدر على المنع بمنعهم وان لم يقدر وهذا اذا لم يكن مقتدى به اما اذا كان (مقتدى) ولم يقدر على منعهم فانه يخرج ولا يقعد . (عالمگيرية ، كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشرفي الهدايا والضيافات ٥ /٣٤٣ ماجديه)

<sup>(</sup>٣)(وبعض اصحابنا المّتا خرين قال : يَجُوزُ (آَى آخُذُ الا ّجرةُ ) على التعليم والا مامةُ في زماننا وعليه الفتوى) لحاجة الناس اليه الخ (الا ختيار لتعليل المختار، كتاب الاجارة ٢ / ٥٩ ط. استنبول)

حلال غالب ہو تو ۔اہیت ہو گول ہے چندہ لینالور مدر سہ یامسجد میں خرج کئر ناجا مُزہے۔(۱) ۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ لیہ ،

## سودی اور غیر سودی رقم سے بنی ہو کی مسجد میں نماز

(جواب ۹ ۵)ای مسجد میں نماز جائز ہے کیونا۔ وومسجد قدیم ہے۔ تنبیر میں چند وکارو پہیہ جس اڈا ہے ، ۔ ۔ ہ خوار کا بھی۔ توسوو خوار کا جس قدر روپہیر لگاہے اگر وواطمینان وایائے کہ ودروپہیہ حلال کا تھا تو خیر ، درنہ اتنارہ پہیر اس کووالیس وے دیاجائے۔اور نماز ہم حال مسجد میں حیائز ہے۔ (۴) ۔ ۔ محمد کھا بہت اللہ کا نااہ تدا۔ ،

> حرام و حلال رقم ہے بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا تھام۔ سود دینے والوں کی رقم مسجد ہرا گانا۔

(سوال) آلیک شخص می آمدانی کے بیائی تھا ارسیدے ہیں جن میں ایک سود کا کاروبار مجمی ہے۔ بینی او اول و سووی رو پید و بیت بولیا کہ بی مسجد شہید کرک اس طور پر پہند بولیا کہ بی مسجد کو سخون کردیا اور اس میں مقد میں بھر سامان مسجد کو سخون کردیا اور اس میں معد میں بھر سامان مسجد میں اس میں مسجد بولئی۔ اس قیم میں بھر سامان مسجد سابعہ کا اور جھر رو پید با جند کان موضع کا سے نہ والے ہے بید رو پید جو اس سے بہت ذیادہ ہا اس شخص سے اپنے میں روا کیا ہم تبد کما گیا کہ باک رو پید اگانا۔ اس نے کماک خور رہا کہ ایک ہوئی کہ باک سے بہت کہ کہ ہوئی کہ بالی کہ باک ہوئی کہ بالی کہ باک ہوئی کہ بالی کہ باک ہوئی کا اس سے کہا گیا گیا گیا ہوئی کا اس سے کہا گیا گیا ہوئی کہ بالی کہ باک ہوئی کہ سے ایک کہ باک ہوئی کا اس سے کہا گیا گیا ہوئی کا کہ باک ہوئی کا کہ میں نماز پر ہونا جا کر ہے یا تمین کا اگر کوئی نقص ہے تو اس کے وقعید کی کیا بسور ہے کا مسجد کہ کہ دوبار دو جا کہ انجا شند گان موضوع کے لئا ممکن ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يحور قبول هدية الراء الجور لان الغالب في مالهم الحرمة الا اذا علم ال اكثر ماله حلال بان كان صاحب بحارة والهندية كتاب الكراهية ، ابات الثاني عشر ٥ /٢٤٢)

ر ٢)قال تاج الشريعة : امالوانفق مالا خبينا ومالاً سببه الخبيث والطيب يكره ، لان الله لايقبل الا الطب ، ودالسح كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على الـ المستحب غيره ، لان الباس الشرة. ١ - ١٥٨ ط سعمه،

(۲)جو لوگ بدر جه مجبوری کسی مهاجن کو سود دیتے ہیں حالا نکه وہ لوگ اس کو حرام جانتے ہیں توان کا فعل شریاً کیسا ہے ''اور ایسے لوگول کارو پہیے متحد میں یاکسی کار خبر میں لگانا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

المستفتی نبر ۸۵۸ محر حبیب الله (غازی پور) ۲۲ محرم ۱۵۳ ایریل ۱۹۳۱ء (غازی پور) ۲۲ محرم ۱۵۳ ایریل ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۰) سمجد میں نماز بلاشیه در ست ہے کیو نامه مسجد اور زمین تو پیلے ہے وقف ہے اور تغمیر میں جو رو پیدا سے نگایاوہ بھی خالص حرام کا نہیں بائحہ مخلوط ہے۔ اس لئے مسجد حرام مال سے بغی ہوئی قرار نمیں دی جاستی ہوئی قراد نمیں دی جاستی ہوئی قراد نمیں دی جاستی ہوئی قراد میں دی جاستی ہوئی اور سند ہوئی اور کردیں۔ (۱) محمد میں دی جاستان تھوڑا تھوڑا کر کے اس کارو پیدادا کردیں۔ (۱)

### جائز اور ناجائز مخلوط آمدنی ہے کنوال اور مسجد بنوانا

(سوال) زید عرصہ دراز سے اپنا گھر بار چھوز کر افریقہ میں مقیم ہے اور وہ ایک مرتبہ جج بیت اللہ سے بھی میں اس نے خلاف شرع باجائز چیزیں مثلا شراب خمز روغیر در تھی ہے اور وہ ایک مرتبہ جج بیت اللہ سے بھی ہر فراز ہو چکا ہے۔ اس نے وہال چھ عرصہ کے کاروبار سے ایک معتدبہ رقم جن کر کے ایک کنوال اپنے وطن میں قبر ستان میں خمیر کروائی۔ کیال افریقہ اور قبر ستان میں خمیر کروائی۔ کیکن الل افریقہ اور جمال کا وہ اپنے میں اس میں ہو اپنے اس مور کی ایک مسجد بھی تغییر کروائی۔ کیکن الل افریقہ اور جمال کا وہ پیدا کی ہے زید کی ان ہر دو تغییر اس سے جو اس نے اس قم سے تغییر کروائی نمایت ہی محترز میں۔ نہ وطن والے اس کنویں کو نہ الل افریقہ اس مورد کو استعمال کرتے ہیں۔ نیزا یک دوکان اپنی قوم کی پنچا بیت کے نام مخصوص کردی ہے وہ بھی اس میں ہے۔

<sup>(</sup>۱)وفي رد المحتار تحت قوله : بما له الحرام : قال تاج الشريعة : اما لو انفق مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب يكره . لان الله لا يقبل الا الطيب (كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على ان المستحب غيره،لان الباس الشرة، ١٠ ٨٥٨ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٢)وفي الروضة يجيب دعوة الفاسق والورع ان لايجيبه ، وفيها : ولا ينبغي للناس ان ياكلو ا من اطعمة الظلمة لتقييح الامر عليهم ورجر هم عما ير تكبون وان كان يحل كذافي الغرائب كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والتنيافات ١٥ ٣٤٣ . ٢٤٢ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) أما لو أنفق في ذالك مالا خبيثًا وُمَّا لا سببه الخبيث والطيب فيكره (الشاميه ، كتاب الصلاة مطلب في احكام السمجد، ١ ١٥٨ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) هي العالمكيرية ولا يجور قبول هدية امراء الجور لان الغالب في مالهم الحرمة ، الا اذا علم ان اكثر ماله حلال بان كان صاحب تحارة او روع فلا باس به لان اموال الناس لا تحلو اعن قليل حرام فالمعتبر الغالب. وكذا اكل طعامهم . كذافي الاختيار رئتعليل السحتار اشرح السحتار (كتاب الكراهية الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات ،ط ماجدية،كونـه ٥ - ٣٤٣)

## سٹه کانمبر بتاکر کمائی ہوئی آمدنی مسجد پر خرج کرنا

(سوال) زید جوایک فاسق آدمی ہے شریعت کاپایند نہیں اور جس کی کمائی ہے ہے کہ وہ سٹہ کا نمبر بتابتا کر بیبہ وصول کر تاہے کہ فلال نمبر کھلے گااور فلال نہیں گووہ خود نہیں کھیلتا۔اس نے ایک مسجد میں فرش لگوایا دروازہ ہولیااور کنویں میں پمپ لگولی۔اس مسجد میں نماز پڑھنا کیساہے ؟

#### المستفتى نمبر ١٩٣٢ حمد نورخال (اندور) ٢٨ صفر ١٩٣٥ هم ٢٠ مئ ١٩٣٠ ء

(جواب ؟ ٥) سٹه کانمبر بتاکر پید وصول کرنا کمائی گانا جائز ذریعہ ہے۔ اس ذریعہ سے حاصل کیا ہوامال شر عا مال طیب نہیں۔ (۱) ہذاا بسے مال کو مسجد میں لگانا ناجائز ہے اور اسے روکا جاسکتہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں جو پہلے سے شرعی مسجد ہے اس قتم کے غیر طیب مال سے کوئی تغییر کرائی گئی ہو تواس مسجد میں نماز تو جائز ہے کیونکہ وہ پہلے سے با قاعدہ مسجد ہے۔ البتة ان اشیاء سے نفع اٹھانا مکر وہ ہے اور اس سے پچنے کی صورت میہ ہے کہ فرش پرجو خراب مال سے لگوایا حمیا ہے اپنا کیڑ انتھالیا جائے۔ تل سے وضونہ کیا جائے وغیرہ۔ اور ان چیز وں کی لاگت اگریاک مال سے اداکر دی جائے تو یہ چیزیں قابل انتفاع ہو جائیں گ۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ،

### مخنث کی کمائی۔۔۔ بنائی ٹی جد کا حکم

(منوال) آگر کوئی مخنث شخص اینے کسب کردہ مال سے مسجد ہوائے تواس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور وہ مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد وں کے تھم میں ہوگی یا نہیں۔ اور مخنث کاذر بعد کسب گانا بجانا اور بلا ضرورت سوال کرنا اور ما نگنا اور پیوں کی پیدائش کے وقت مسلم و غیر مسلم سے مبار کبادئ کے ذراجہ رقم وصول کرنا ہو تاہے۔ آگر جائز نہ ہو تو اس صورت میں کوئی مسلمان اپنے حلال مال سے اس مخنث کور قم صرف کردہ دے کراس مسجد کواحکام مسجد میں کرسکتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۱۱۵ مولوی عبدالعزیز صاحب(ژیره اسمطیل خال) ۱۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ هم ۱۳ ۲ اگست ۱<u>۹۳۷</u>۶

(جواب ٥٥) آگرید معجد متحد قدیم ہے اس کی تغییر جدید بیجڑے نے اپنال حرام ہے کی ہے تو وہ متحد تو حقیقة متحد ہے۔ تغییر جدید میں حرام مال لگائے جانے ہے اصل متحد تھم متجدیت ہے نہیں نکل سکتی اس معین نماز جائز اور متحد ثواب بھی ملے گا۔ ہاں حرام مال کی تغییر ہے نفع افعانا موجب کراہت ہے۔ (٣) تو اگر کوئی مسلمان اس کو اس کی خرج کی ہوئی رقم واپس کر دے تو پھر متجد میں بلا کراہت نماز در ست ہے۔ اور اگر متجد کی زمین بھی اس جیجوے کی وقف کر دہ ہے تو دہ متجد شرعی نہیں ہوئی اور اس میں متجد کا ثواب نہیں اگر چہ

(١) انما الخمروا لميسر رجس من عمل الشيطان ، الآية

اس میں نماز بحرابت اوابو جائے گی۔ کیکن مسجد کا ثواب نہ ہو گا۔ (۱)اور اس صورت میں بھی اگر اس کی خرج کی ہو کی رقم اس کودے دی جائے لور رقم اواکر نے والا اس کواچی طرف سے مسجد قرار دے دے تو پھروہ صحیح طور پر مسجد ہو جائے گی۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ ، و ہلی

رنڈ بوں اور ہیجوں کی تغییر کر دہ مساجد میں نماز پڑھنا

(سوال) رنڈیوں اور ہیجروں کی تغییر کردہ مساجد میں نمازیز سنے کا کیا تھم ہے؟

(۱)جو علاء که نماز پڑھنے کا تھم فرماتے ہیں وہ اپنی دلیل مین بیت اللہ بعنی کعبہ شریف دہیت المقدس کی تغمیر کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔(۲)جو علاء که نمازنا جائز ہونے کی دلیل چیش کرتے ہیں وہ مسجد ضرار تغمیر کروہ منافقین کا حوالہ چیش کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۷۵ سامی شفی خان (فیروز آباد آگره) ۲۷ زی الحجه ۱۳۵۵ مارج ۱۹۳۶ و ۱۹۳۱ میل الحجه ۱۵۳ و ۱۹۳۱ میل جور تذیول اور نیج ول کی تغییر کرده بول نماز جائز تو ہے گر مسجد کا تواب نمیں ماتا۔(۳) آگر مسجدول کے بانی موجود بول اور ان کو ان مساجد کی لاگت کی رقم مال حلال سے اوا کر دی جائے تووہ جائز مسجد میں بوجائیں گے۔ فقط (۳) معجم کفایت اللہ کان اللہ له ، د بلی جائے تووہ جائز مسجد میں بوجائیں گے۔ فقط (۳)

ببیثه در زانبه عورت کی کمائی کی مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال) عرصہ ۳۵ سال کا گذرا آیک ذانیہ عورت (ریڈی) جو کہ زناکا پیٹے کرتی تھی ایک عورت رئیں کے پاس ہی تھی۔ اس کے پاس اس کی کمائی ناجائزے وس بندرہ بزار روبیہ تھا۔ اس نے خیال کیا کہ آگراس روپ سے ایک جامع معجد قصبہ کے اندر تغییر کراوی جائے تو بہت ثواب ہو۔ اس خیال ہے اس قصبہ کے اندر ایک جامع معجد بڑی عالی شان ہوادی۔ معجد تیار ہونے پر مسلمانوں ہے نماز پڑھنے کے لئے کما گیا تو مسلمانوں اور مولویوں نے یہ اعتراض پیدا کیا کہ یہ معجد رنڈی کے مرمایہ سے بنی ہے لبذا ہماری نماذاس میں نہیں ہوگی۔ اور سب مسلمانوں نے یہ اعتراض پیدا کیا کہ یہ معجد رنڈی کے مرمایہ سے بنی ہے لبذا ہماری نماذاس میں نہیں نہوگی۔ وی کہ تاکاد کر دیا۔ اس کے بعد اس رنڈی نے مسلمانوں کویہ دھم کی وی کہ تم لوگ آگر اس معجد میں نماذ پڑھنے ہو تو میں اس معجد میں ٹھاکر جی کابت رکھواکر مندر ہوادوں گی۔ اس کلہ کے سنے ہی چند پیرصاحبان اور مولوی صاحبان نے یہ فتوی دیا کہ بت خانہ سے تو معجد بزار درج بہتر ہو اس مسلمان اس معجد میں نماذ پڑھنے گئے۔ جب سے اب تک ۳۵۔ ۳۵ سال کاعرصہ گذرا ہوگا برابر اس

<sup>(</sup>١)بني مسجداً على سور المدينة لا ينبعي ان يصلي فيه ... فالصلاة فيها مكروهة تحريما في قول و غير صحيحة في قول والشامية ، كتاب الصلاة ، مطلب في الصلاة ، في الارض المغصوبة ج : ١ / ٣٨١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) بني مسجداً في ارض غصب ، لا باس بالصلاة فيه (شامية ، كتاب الصلاة ،مطلب في الصلاة في الارض المغصوبه ١ / ٣٨١)

 <sup>(</sup>٣) تكره الصلاة في ارض مغصوبة اوللغير (درمختار، كتاب الصلاة: ١ / ١ ٨١ ط. سعيد).

<sup>(</sup>س ) ماياخذ من المال ظلما ، ويخلطه بما له وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له . نعم لا يباح الا نتفاع به قبل اداء البدل في الصحيح من المذهب وردالمحتار كتاب الزكاة، مطلب في التصرف من مانحوام ٢٩٢/٢ ط. سعيد،

مسجد میں عیدین و جمعہ و پنجو فقہ نمازیں پڑھی جارہی ہیں۔ لیکن اتنا عرصہ لکل جائے کے بعد اب چہو مولوی ساحبان اس مسجد میں نماز پڑھنے کو ناج زبانا ہے ہیں تواب ہم مسلمانان قصبہ آپ سے فتوی طلب کرت ہیں کہ سامبر میں نماز پڑھنے کو ناج زبانا ہے ہیں تواب ہم مسلمانان قصبہ آپ سے فتوی طلب کرت ہیں کہ سرمسجہ میں نماز پڑھیں کے تووہ مسجد فیر انان دینی سے مسجد میں نماز پڑھیں کے تووہ مسجد فیر انان دینی سے ویران دوجائے کی تواس میں ہم اوال کرا دول کے یاشیں۔ اب اس عالی شان مسجد کو قفل اگا کر بند کر وین کیا ہے یا جائے یا یہ مرنا چاہئے ؟

الدسستفتی نب ۱۹میجوب خان صاحب (ریاست و حولبور) ۱۹۴ می قعده الای ساه م ۱۶۰۰ وی ایران (جواب ۵۷) می مسی مین نماز ده جاتی ہے۔۱۱۱س و چموره ینالورو بیان کردینا مناسب نمین ۱۰۰ نامب کردینا مناسب نمین ۱۰۰ اس کا و نی نک نمیس تو مسلمان اس پر شماط میں اوروداس و مهر قراره ب سئتے ہیں۔ محمد خادیت اللہ کان المدارہ

ذِاتَى چِيزِيْ أَرِاسَ كَى قيمت ہے بنائى ہوئى مسجد كالحكم

(سوال ) آیک شخص نے میں نے سامنے ایک گائے کا پیدی بیل ہے جائر مسجد کے مصلیواں ہے جائے سائے ا یہ چہ آپ و وں ہے یہ ہے تجور وین ہول ہے بیل بلا شمسیمی ہندواور مسلمانوں ن زراعت میا راجہ سرا یہ جہ یہ دیا ہے اس وی آئے وہ تج قیمت میں میل ہوگی اس ہے یہ مسجد ن چھاؤٹی وغیم دویا جائے گا۔ ہے اس فتم س تہمورے دوئے دیل کی قیمت سے مسجد بلاتا یام میت مرنا جائز ہے یا شمیں۔اوراً لرواقعی میں وٹی شخص اس فتم کی مسجد عاد ہے اس اس میں نمازیہ میں بھی جائز ہے یا شمیل !

المستفتى نم ۱۳۳۱مونوى عبرالقار صاحب من علوم و وبند ۲۴رش الثاني عرف الده ۱۳۲۸ون

م المن ومسجدا في أرض غصب لا باس بالصلاة فيه ، وساهية . كتاب المصلاة ، مطلب في الصلاة في الارض السعصودة ١ ١٣٨١ - فيك الصال في مدوسرط، منافر النبوعات) افاد ال الواقف لابد ال يكول مالكه وقف الوقف ملك باد و ما حسمة فاست وهيه وضع وهند القبص وعليه القبسة للنابع ، مكالشواه المهنة الفاصدة بعد القبص أساسا أوقب عدد عدالة عدد القبص أساسا أوقب

 <sup>(</sup>۹) هي الكري مسجد مني واد دريفت وسيه تاب احكم من الله، الأول ، نسل له دلك ، لا به لا ولا به ادا به بريا ولله ادا به يكن النافي من أهل تلك السحله ، (عالمكرية كتاب الوقف الناب المحادي عشر ۱۹ ۵۷۰ م ه محد المحد و ۱۹ وقت النافي من أهل تلك الناب المحد و المحد من الله الله و المحد المحد

و أن إلى في النباعية وقوله من هذه حالها غيره صيس لفصائد، في شرح النفاية للغلا مَا فاسها أن شاء صيسه فسه الحالط وأن من أحد النفص وخلسه النفصان ، وليس لذاك يحره على البناه كما كالدلا فالمحالط ليس من دوات الاحال الح ، والمحد كذات الغصب أمثلت فيداد هذه حالط ح ١٠ صفحه ١٨٨ سعيد)

سود کاروپیه مسجد پر لگانانا جائز ہے

(مسوال) مود كاروپيه مسجد يامدر سه مين اگايا جاسكتا ت يا نسين؟

(جواب **۵۹)** سود کارو پیدند مسجد میں اگایا جا سکتا ہے نہ مدر سد میں۔(۱)وہ تو جس سے لیا ہے اس کو داپئی دیا جائے یہ ممکن نہ ہو تو خیر ات سر دیاجائے۔(۱) محمد کفایت انڈد کان انڈد لہ ، دبلی

### حرام مال ہے ،یا قرش لے کر مسجد تقمیم کرنا (اجمعیة مور ہمہ ۱۳ تند میں ۱۳

(مدوال) آئر کوئی زان بازاری مذهبا مسلمان اینامال جو که بذرایجه سب حرام ایک بندو آثنا سے اس بسلم حاصل با بینامال جو کہ بذرایجه سب حرام ایک بندو آثنا سے اس با حاصل بینام سبحہ بقیم صحن مسجد میں سرف کرنا جائے تو مسلمانوال ورد کرناچا ہندیا قبول الآئروہ عورت بقدر تعمیر مسجد سبح سے روپید قرمن کے تعمیر مسجد کی سب اور قرنسه سبخ مال سے اوا کرد سے اقال اواجازت می جاسمتی ہے مام سے تعمیر البر جارہ ہے انہیں ا

(جواب ۱۹۰۰) خاس و دال دوست حرام بندر بدست حاصل کیا ہے ؟ نسیس لینا چاہئے۔ مال اس سند مسجد می تغییر ناجائز ہے۔ ۱۹۰۱ز قرض ہے اگر وہ عمن المبحد تغییر کرائے توجائز ہے۔ ۱۹۰۱ز قرض سے اگر وہ عمن المبحد تغییر کرائے توجائز ہے وہ حوال ہے المبدر تعید کرائے توجائز ہے دو حوال ہے المبدر ہے دو حوال ہے المبدر ہے المبدر مسلمان المبدر ہے دو حوال ہے المبدر المبدر المبدر مسلمان ہو تو المبدر المبدر

### سودی اور ووٹ کے عوش لی دو لگر قم مسجد پریگانا (الجمعیة مورید ۱۹۴۹ری ع<u>رصور</u>ه)

(سوال)(۱)اکر ن هنس نے بعد ہ سووے رام سجد بنائے میں شریقاً سرویا تو بیب ہے ''

(۲)ووے دینے ہے ہے جو روپید دوروں وولاجا تاہے اس سے متحد عیر گاداور قبر انتان وہ استے جی یہ نہیں '' (جواب ۲۹)(۱)ونٹ نے بیادہ ۱۰۰ کاروپید سار قدار دیناچاہئے متحد میں شین انکانا جائے ۔

 (۱) لا يجور قبول هديد دراء الجور الان الغالب في هالهم الحرصة إعالمگرية. كتاب الكراهم الديد سال ما دارا دراء جاد فاصفحه ۲ (۳ )

<sup>(</sup>٣) وعلى هذا فالوان الوجال وكسبه من بيع الباذق او الطلم او حد الرسوة ، ينورغ الورثة ولا با حدود فله سبب وهو اولي بهم ويرددونها عني اربا بها ان عرفو هم والا نصد قوا بها لاد سبل الكسب الخبب الصدق ادا بعد الرد عني صاحبه اورد المحتار ، كتاب الحطر والاباحة ، فصل في البيع ، ج : ٣٨٩ ، سعيد)

<sup>(</sup>٣٠٠) ايت بحواله سابق بسر ٤٠٠ صفحه محك

 <sup>(</sup>٢) كان المنك ماملُ ساندال تشرّف فيه بوصف الاحتناص (رد المحتار، كتاب الوقف، ج ١٤ ٢٠٥ سعيد)
 (٩) ويسبك القرص المستقرص بالقرص الصحح ، إذ سيحتار، فصل في القرص ، ح ١٩١٥ سعيد،

ر حاريفين تقريل مستسرس تاعوس المستوعي المستفرد . (۱۹) لو كان اللجبين نصا بالا يدرمد الركو و لان الكال و حب التصدق ، فلا بفيدابجات التصدق للعصد ومسه في الدرارية رودالمحتار ، كتاب الوكاف ناب وكواف العنم . ح ٢ - ٩ ٩ ٢ . سعيد )

(۲) ووٹ کی قیست لیناجائز نہیں(۱) اوراس پیسے کومسجد میں لگانابھی جائز نہیں محمد کفایت اللہ کان اللہ ك ،

## فصل یاز دہم سمت قبلیہ

سيحيح سمت قبله ہے منحرف مسجد کوگرا کر دوبار ہ تغمیر کرنا

(سوال) ایک مسجد زیادہ ٹیڑ تھی بن گئی اور بعد مدت کے معلوم ہوا کہ ٹیڑ تھی ہے تواس کو منہدم کر دیناچاہئے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۵۰ ۱۳ امنٹی عبدالوحید صاحب (ضلعبلند شہر) کے صفر ۱۳۵۷ ادم ۱۳۵۸ اپریل س کے ۱۹۳۷ء (جواب ۲۲) اگر اس کو منہدم کر کے از سر نو تقمیر کرنے کاسامان ہو تو منہدم کر کے جدید تقمیر کرلینا جائز ہے اور جب تک اس کی وسعت نہ ہو تواس میں صحیح خطوط صفول کے قائم کر کے نماز اواکرنی چاہئے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کان اللہ کا بیالہ کان اللہ کا بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کی بیالہ کا بیالہ کا بیالہ کی بیالہ ک

#### فصل دواز د ہم غیر مسلم کامال مسجد میں لگانا سے دون مار معرب میں ا

غیر مسلم کی زمین اور مال مسجد کے استعمال میں لانا

(سوال)(۱)اگر کوئی کافریامشرک ہندوبغیر عوض زمین دے تواس زمین پر مسجد بناناازروئے شرایعت جائز ہے یا نہیں؟(۲)مسجد میں کافریامشرک (ہندو)رو پیہ وغیرہ کی ایداو کرے تووہ لینا جائز ہے یا نہیں۔(۳)اگر بجائے رو پیہ ، اینٹ، چونا، پھر، لکڑی وغیرہ کی رعایماً ایداد کرے تووہ بھی قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔(۴)مندر جہالاایداد کی بناء پر جو مسجد نغیر ہوئی ہو آیا س مسجد میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۲۳ فقیرسید منور علی صاحب (جمت نگر) اجهادی الثانی از ۱۱۵ است ۱۳۵۶ و ۱۹۳۶ (۱۳۵۰ الست ۱۹۳۶) (۱۰ جواب ۱۳۳۶) (۱) اگر ہندوا پنی خوشی سے زمین کسی مسلمان کودے دے اور وہ مسلمان اس زمین کواپئی طرف سے مبعد کے لئے وقف کر دے اور اس پر مسجد بنائی جائے تو جائز ہے اور مسجد صحیح طور پر مسجد ہو جائے گی۔ ۲۶)

(۱)ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب . (رد المحتار ، كتاب القضا، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية ، ج : ٥/ ٣٦٣ ، سعيد)

(٣) مسجد مبنى اراد رجل ان ينقضه ويبنيه ثانياً احكم من البناء الا ول ، ليس له ذلك لا نه لا ولا ية له كذا في المضمرات وفي النوازل : الا ان يخاف ان ينهدم ، كذافي التاتار خانية، ونا ويله اذالم يكن الباني من اهل تلك المحلة ، واما اهل تلك المحلة فلهم ان يهد موا ويجد دوابناء ويفر شوا الحصيرو يعلقوا القنا ديل ، لكن من مال انفسهم ، اما من مال المسجد فليس لهم ذلك الا بامر القاضي . (عالمكيريه، الباب الحادي عشر ، ج : ٢ /٧٥ كم ، ماجديه)

(٩) قال صاحب الدر المختار في كتاب الوقف (وسببه اداء ق محبوب النفس) في الدنيا ببرالاحباب في الآخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامى : يعنى قديكون مباحاكما، عبر في البحر، والمرادانه ليس موضوعا للتعبيه كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نية القربة، منهو بدونها مباح حتى يضح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال (ومصد ف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم النع)..... (مصالحنا وكذاتغور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر) .... ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط..... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على اقامه شعائرهامن وظائف الامامة والاذان ونحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤، ط. سعيد)

(۲) اس طرح کافر کی دی ہوئی چیز مسجد میں لگانی بھی جائز ہے۔ بیعنی کافراپی خوشی ہے کسی مسلمانوں کو کوئی چیز دے دے اور وہ مسلمان اپنی طرف ہے مسجد میں لگادے۔(۱)(۳) اس کا تھم بھی وہی ہے جو نمبر ۲ میں تکھا گیا ۔(۲)(۴) نمبر ایک کاجواب دیجھو۔(۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد۔ دہلی۔

غیر مسلم کی رقم ہے تغییر شدہ مسجد میں نماز پڑھنا

(سوال)ایک قدیم زمانہ کی بہت پرانی مسجد ہے جوالی جگہ واقع ہے کہ جس کے پس و پیش آج ہے چند سال پیشتر مسلم آبادی کی ایک زبر و ست محمق مقی۔ تقریباٰدس گیارہ سال کا عرصہ ہو تاہے کہ یوروپین ممپنی نے ایک غیر مسلم زمیندار سے جٹ میل کی تغییر کے لئے ایک وسٹی سے وسیعی تر خطہ زمین خرید کرلی۔ چنانچہ جامع مسجد بھی وسط زمین پر گئی۔اب ممپنی نے آبادی کو ہٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کی کوشش اور زور لگایالور باشندوں پر جگہ چھوڑ دینے کے لئے نمایت جبرو تشدہ کرنا شروع کیا۔ آخر کاریہ لوگ مجبور ہو کراس جگہ کو خیر باد کہتے ہوئے مختلف سمت میں منتشر ہو کر بو دوباش اختیار کر چکے ہیں۔ابان حضرات کواس مسجد کے ساتھ دور کا تعلق بھی باقی نہیں رہا کیو نکہ ممینی نے شہر بناہ کی طرف جار و بواری مھینے دی اور مسجد ایک گوشہ بیان پر گئی۔ جمال بازاری اور آبادی کے لوگوں کا گذر شاذونادر ہو تاہے-اب ممپنی کی سے سعی د کو شش ہونے لگی کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے اور عیدگاہ کی زمین پر جو عین مسجد سے متصل ہے مشرقی وجنوبی حصہ پر پڑتی ہے قبضہ کر لیا جائے یا معاوضہ میں مسلمان جہال کہیں بھی دوسری جگہ منتخب اور پہند کریں مسجد ہوادی جائے اور عیدگاہ کے لئے بھی زمین وی جائے۔لیکن اس جٹ میل کی مسلم مز دوریار تی نے اس بات سے انکار کر دیا کہ اسلامی مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جگہ مسجد ہوائی جائے۔غرض بیہ کہ تمپنی کواس حرکت ناشا نکتہ ہے بازر کھنے کے لئے ان بی مز دور غریب نے انتائے جوش و خروش کے ساتھ جانی ومالی ایٹار و قربانی کا نمایاں طریقہ پر ثبوت پیش کیا۔ اس سلسلہ میں جھے سات سال تک عمینی ہے مقد مہ بازیاں بھی ہوتی رہیں۔ نتیجہ یہ ہواکہ عمینی نے مسلمانوں کے مطالبات منظور کر کے باہمی مقدمہ بازی کا تصفیہ کر لیا کیو نکہ مسجد کی صیانت و حفاظت اور آبادی کا دارو مدار اب ان ہی غریب مز دوروں پر ہے جن کار ہنا سہناجٹ میل کی جار دیواری کے اندر اندر ہے۔لہذا تصفیہ مقد مہ کے موقع پر تمینی نے بر ضا رغبت اینے مز دوروں کی مزید سہولت کے لئے باضابط برتی روشنی اوروضو کے لئے مسجد میں حوض بوریانی کا نظام کر دیاہے-اب اس کے متعلق مندر جہ ذیل مسائل دریافت طلب ہیں۔ (۱)حوض اوریانی کا نظم نیزبر تی روشنی کاانتظام مسجد میں جو پوروپین تمپنی کی طرف سے ملاہواہے کیااس یانی سے

<sup>(</sup>١) (٢)(٣) قال صاحب الدر المختار في كتاب الوقف (وسبه اداء ة محبوب النفس) في المنيا ببرالاحباب في الآخرة بالثواب يعنى بالنية من اهلها، لانه مباح بدليل صحته من الكافر، وقال العلامة الشامى: يعنى قديكون مباحاكما، عبر في البحر، والمرادانه ليس موضوعا للتعديه كالصلاة والحج بحيث لايصح من الكافر اصلابل التقريب به موقوف على نية القرية، منهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر كالعتق والنكاح. (ردالمحتار كتاب الوقف اوائله، ص ٣٣٩ ط سعيد) قال (ومصرف المجزية والخراج ومال النفلي وهديتهم الخ)..... (مصالحنا وكذاتفور وبناء قنطرة وجسر وكفاية العلماء) قال العلامة الشامي، لقوله وبناء قنطرة وجسر).... ومثله بناء مسجد وحوض، ورباط..... وكذا النفقة على المساجد كمافي زكاة الخانية، فيدخل فيه الصرف على الهامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان وتحوهما بحر (ردالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ٢١٧/٤، ط. سعيد)

و نسو كرنااور حالت نماز مين الناروشني يه فالنده الخاتاش عاجا تزمو سكتا ہے يا نهيس؟

(۲)وہ مسجدیں جس کو بیرز مہین کمپنی نے عام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے واسطے ذاتی اخراجات ہے ہوادیا ہے کیاوہ مسجدیں مسجد کمازگی جاسکتی میں یا نسیں۔

(۳) مسهد مکین شاز پر منطق فی دو منسیلتین اور برز کیال قر آن اور حدیث مین آئی مین وه سمپنی کی دعوائی مسید و سامین حاصل دیو نستی میں یا نسین -

( ۱۶ ) کمپنی از سه نو نفسه کرناچیا بنتی ہے۔ میاشہ عانفیس کروائی جاسکتی ہے یا شیس۔

(۵) تمپنی نے مفاہمت اور مسالحت مقدمہ کے سلسلہ میں جو زمین کے قماز عبیرین نے لینے جیمور ہ تی ہے اس عبیر گاہ میں نماز عبیرین جائز: و مکنی ہے یا نہیں ؟

متجدیر کافر کاروپیہ خرج کرے اس میں نمازیڑ صنا

(سوال)اً کر کا فرنمازیز ہے کے لئے متجد ہنادے تواس میں نمازیز صناحائز ہے یا نہیں ؟

(٢) مسهد نائے میں کافر کاروپیہ خریق کر ناجائز ہے یا خمیں ؟

المستفتی نمبر ۲۹۳۴ مولوی عبرالهق امام مسجد دوحد تشنع پنج محل ۱۳ جرادی الثانی و ۲۰ جولائی و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ ایرانی و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

#### ہندو کامال مسجد میں اگانا

(سوال) ہندوکامال متحدین لگانادر ست ہے انہیں؟ المستفتی محمہ سلیمان پٹیالوی (جواب ٦٦) ہندواگرا پی خوشی ہے کوئی مال دے دے تواسے متحد میں لگانادر ست ہے البتہ اس ہے متجد کے نئے حلب کرنا نہیں جائے۔(۱) محمہ کفایت اللہ نحفر اله ،مدرس مدر سیدامینید د ہلی۔

(١) قال في الدرالمختار رومصرف الجزية والحراج ومال التغلبي وهديتهم الخ).... مصالحنا النع وفي الشامية (قوله وبناء قنطرة وجسر) . . مثله بناء المسجد الخ (٢١٧/٤)

(٨٠٧٠٥٠) ولوقال بسرج به بيت المقدس اويجعل في مرمة بيت المقدس جاز. (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الاول. ج: ٢، ص ٣٥٣، ماجديد)

(٣٠٤٠٣) ونظيره (آي تبدل الملك كتبدل العين) المشترى شراء فاسداً اذا أباح لغيره لايطيب له ذلك، ولو ملكه يطيب. رهدايه، باب موت المكاتب، ج: ٣/ ٣٣٩، شركة علميه ملتان) الجواب صحيح بند ه ضياء الهتي عفي عنه مدر سه اميينيه وبلي\_

مسجد میں ہندو کامال لگانابلا حیلیہ در ست نہیں۔ موبوی عبدالحیٰ صاحب مرحوم بلطنے ہیں <sup>،</sup>

"حسب تقر ت معترات مال بنود كا تغير معبد فاصد الل اسلامين صرف كرناورست نيس ب-بناء عليه صورت مسلم مين روپيه بنود كا خواه تخر كي غير خواه بلا تحريك وين نمين ليناچائي - " ( قاو كي عبدا تني الله ساحب مدارك للحق بين عبدار تنها ما استرم منها وقمها و تنظيفها و تنويرها بالمصابيح المخر (٢) مراج المنير مين به ما ما المنبغي للمشوكين ان يعمروا مساجد الله بدخوله و القعود فيه و خدمته و ذهب جماعة الى ان المرادمنه العمارة المعروفة من بناء المسجد و ترميمه عند خوابه الخر (٢) أتدى ماصح للمشركين و ما استقام لهم الجمع بين المتنافيين عمارة بيت الله و عبادة غيره نعلم منه ان البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الاوللي فان المتنافيين عمارة بيت الله و عبادة غيره نعلم منه ان البناء الجديد ممنوع لهم بالطريق الاوللي فان اراد كافران يبني مساجد او يعمر يمنع منه الغرية.

اقول و بالله التوفیق۔اصل سوال یہ تھاکہ مسجد تن ہندو کا مال اگاناور ست ہے یا نہیں۔ خاسار نے اس کے جواب میں لکھاکہ بندواگر اپنی خوشی سے کوئی مال دے دے تواسے مسجد میں لگانادر ست ہے۔البتدائی سے مسجد کے لئے طلب کرنا نہیں چاہئے۔خاکسار کے اس مخضر جواب کی صحت بعض افاضل پرواضح نہ : و ئی ور مواذنا عبدالحق تکھنوی اور بعض کتب تفصیس کرنی مواذنا عبدالحق تکھنوی اور بعض کتب تفصیس کرنی مناسب ہے۔ بندو کا مال مسجد میں لگانے کی کئی صور تمیں ہیں۔

اول سے کہ ہندوکوئی مال کسی مسلمان کو بہہ کر وے اور مسلمان اس مال کامالک ہوکراپی جانب ہے مسجد میں لگادے۔ مثلا ہندو نے پختہ اینٹیں مسلمانوں کو دے دیں اور انہیں مالک تادیا اور مسلمانوں نے ایہ اینٹیں مسجد میں لگادی۔ دوسری صورت بہ ہے کہ ہندو نے پختہ رو بہہ مسلمانوں کو دیا اور انہیں مالک بنادیا اور مسلمانوں نے اس رو بے کو مسجد کی تغییر میں خرج کر دیا۔ تغییر کی صورت یہ کہ ہندو نے پختہ سامان مثلاً اینٹ چونہ مسلمانوں کو اس طرح دیا کہ یہ سامان مثلاً اینٹ چونہ مسلمانوں کو اس طرح دیا کہ یہ سامان تنم اپنی مسجد میں لگائے۔ یعنی مسلمانوں کو شملیک نہیں کی بلتھ انہیں لگائے کاو کیل بنا کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) <mark>(مجموعة فتاوی عبدالعبی " کتاب المساجد، ص ۱۷۶ ط. سعید)(اس کی مبارت بیاب ، موال ، مسجد کی تنمیر می</mark>ں بتدو کا روپیدالگاناچائزے یا تنمیل 'جواب : ممیل\_)

<sup>(</sup>٢) (تفسير المدارك، ٣/١ ٢ سورة التوبة الجزء العاشر، رقم الايه نسبر ١٧) ١٣٠ م. الدريام الاركان القرير الزالة المراك والتراكية العاشر، وأما الأيان المراكز المراكز والمراكز والمراكز وال

<sup>(</sup>٤٠٣) والتفسيرات الاحمدية في بيان الآيات الشرعية، سورة التوبة، الجزء الغاشر، رقم الايه نمبر ١٧، ١٠٤ ع. المطبع الكريمي الواقع في بمبني)

چو بھی صورت ہے کہ اس نے اس طرح رو پیہ مسلمانوں کو دیا کہ بید رو پیہ مسجد کی تغییر میں خرج کرو۔ پانچویں صورت بیہ کہ کسی شکتہ مسجد کی کسی ہندونے خود مر مت کرائی اور ابناسامان یارو پیہ اس کی مر مت میں یا تغییر میں خرج کیالور نشنگم تنمیر بھی خود رہا۔

یہ پانچ ضور تیں ہیں جن کا حکم خاکسار کے خیال میں یہ ہے:۔

پہلی اور دوسری صورت میں تو غالباً کسی کواختلاف نہ ہوگا کہ جائزہے۔ کیونکہ جب ہندونے سامان یا روپے کا مالک مسلمانوں کو ہنادیا تو اب وہ ہندو کا مال ہی نہ رہا باسمہ تبدل ملک سے حکما تبدل عین ہو کر وہ مال مسلمانوں کا مال ہو کر مسجد میں لگالوراس کے جواز میں کوئی اشتباہ نہیں اور بھی میرے جواب نہ کور وَبالا کا مصداق ہے کہ "ہندواگر اپنی خوشی ہے کوئی مال مسلمانوں کو دے دے تو اسے مسجد میں لگاناور ست ہے۔ البتہ اس ہے مسجد کے لئے مانگنا نہیں جا ہے۔ "(۱)

تیسری اور چوتھی صورت کا تھم ہیہ ہے کہ خاکسار کے خیال میں یہ صور تیں بھی جائز ہیں۔ کیونکہ کا فرول کا مال جب کہ وہ اپنی خوشی سے مسجد میں لگانے کے لئے دیں محض اس وجہ سے کہ وہ کا فرول کا مال ہے لینے اور مسجد میں لگانے سے کوئی وجہ شرعی مائٹ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں زمانہ جا جاہیت کے دفائن حضور سول کریم تیکھنے کے زمانہ میں موجود ہے اور حضور تیکھنے نے ان کو نہیں نکالا اور نہ خلقائے راشدین نے نکالا۔ حضرت مریم فاروق سے نکالا اور قریم کا ارادہ بھی کیالیکن شیبہ کے اس کہنے پر کہ رسول اللہ تیکھنے اور حضرت صدیق نے ان کو نہیں نکالا، فاروق اعظم نے بھی ارادہ ملتوی کردیا۔ (۲) اور ظاہر ہے کہ یہ مدفون خزانے خانہ کعبہ کے ملک میں اور اگر احیانا خانہ کعبہ کی ضرورت پڑے تواس میں خریج ہوسکتے ہیں اور خریج کرنا جائز بھی ہے۔ میں اور اگر احیانا خانہ کعبہ کی تقمیر کی ضرورت پڑے تواس میں خریج ہوسکتے ہیں اور خریج کرنا جائز بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) ايضاً بحواله سابقه ص ٢٠٤٠٣، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) "عن ابي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال لقد جلس هذا المجلس عمر. فقال: لقد هممت ان لاادع فيها ولا بيضاء الاقسمته، قلت: ان صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرأن اقتدى بهما." (صحيح البخاري. كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة، ج: ١ ٢١٧، قديمي)

<sup>(</sup>٣) رجل اعطى درهما في عمارة المسجد اومصالح المسجد صح، لانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض (الى ان قال) ولو قال، وهبت دارى للمسجد اواعطيتهاله صح ويكون تمليكا، فيشترط التسليم، كمالوقال وقفت هذه المأة للمسجد يصح بطريق التمليك، اذا سلمه للقيم، كذا في الفتاوى العتابية ، ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم الى قيم المسجد كذا في المحيط (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الحادى عشر الفصل الثاني، ص ٢/ ١٠٤)

اگر شبہ کیاجائے کہ جزید اور خراج ہوجہ وظیفہ شرعیہ ہونے کے ان کے ذمہ واجب الاوا ہے اس لئے ان سے وصول کیے جانے کے بعد وہ مال کفار نہ رہا توجواب یہ ہے کہ بیہ حکم اموال واجبة الاخذ کے ساتھ مخصوص شمیں بلعہ ہدیے کفار اور ترک ہنگ کے صلہ میں وصول کیا ہوا مال اور ترکہ ذمی کا بھی بہی حکم ہے - جیسا کہ در مختل کی عبارت منقولہ بالا میں صراحة موجود ہے۔ اگر شبہ ہو کہ النا اموال سے بنائے مساجد اس لئے جائز ہے کہ دینے والے کا فرول نے یہ مال خاص معجد کے نام سے شمیں و یئے جیں بلعہ انہول نے مسلمانوں کو دیئے اور مسلمان الن سے وصول کرنے کے بعد مالک ہو گئے اور پھر انہوں نے معجدول کی تغییر میں الن کو خرج کیا تو گویا اپنال خرج کیا۔ توجواب یہ ہے کہ الن تمام اموال کا جن کے مصارف در مختار کی عبارت منقولہ بالا میں خہ کور بیں اپنال خرج کیا۔ توجواب یہ ہو کہ الن تمام اموال کا جن کے مصارف در مختار کی عبارت منقولہ بالا میں خہ کور بیں سلمان اسلام یا فقر اے مسلمین کی ملک میں واخل نہ ہو جاتا ممنوع ہے - سلطان کی ملک خاص میں داخل نہ ہو تا اس لئے کہ آگر فقر اے اس مال کے مستحق بھی خامت شمیں تو کوئی معنی ہی خبیر ۔ نوکوئی معنی ہی خبیں۔ اور حب کہ فقر اع کا ستحق بھی خامت نہیں تو کوئی معنی ہی خبیر ۔ نوکوئی معنی ہی خبیں۔ اور عام مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ قار اعال کے مستحق بھی خامت نہیں تو کوئی معنی ہی خبیں۔ اور عام مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ عام مسلمانوں بھر ملک کے شوت کے توکوئی معنی ہی خبیں۔ اور عام مسلمین کی ملک میں داخل نہ ہو نااس لئے کہ عام مسلمانوں

<sup>(1) (</sup>الدرالمختار ، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ص ٢٩٧٤، مكتبة ايچ، ايم ،سعيد) (٢) كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والبجزية مطلب في مصارف بيت المال، ٢٩٧٤، ط. سعيد)

ُ نواس سے وینااور تنظیم کرناج کز شمیں۔ ہال ان کا مول میں جور فادعام سے تعلق رکھتے ہیں خریج سے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے عام مسلمانواں کی ملک ٹانت شمیں ہو سکتی۔ پس یہ کہنا کہ ان صور نوال میں یہ مال مسلمانوں کے مال بن کر مسجد میں لگے صبح نہیں ہے۔

اور ترکہ ذمی یابدیہ کفار اور وہ مال جو کوئی ہندو مسجد میں اگانے کے لئے ویتا ہے اس حیثیت سے کہ کافر کے مال میں دونوں برابر جیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ ترکہ ذمی اور مدید کفار مسجد میں لگائے کے نام سے شہر و بئے گئے جیں۔ لیکن اس کی کوئی وجہ شمیں کہ مال کا فرجو نے کی وجہ سے تو مسجد میں اگانا ناجائز نہ ہولیکن مسجد کا نام لینے سے مسجد میں اگانانا جائز ہو جائے۔

پھر میں پر ایک سوال غور طلب ہے کہ جس کا فر کے ذمہ جزیہ کے مثناه ورو پے جیں وہ اپن خوشی سے وورو پے کی جگہ جیار روپ اور جس کے ذمہ خراق کے جار روپ جیں وہ جار کی جگہ آنچہ اور تغلبی ذکوہ کی دولی مقدار کی جائے چو تی بی خوشی ہے دے دے و ب تو یہ زیاد تی ایمان سے جائز ہے یا شیس الآسر جائز ہے تو اس زیاد تی مقدار کی بجائے چو تی جی ہے اور مقدار ف جو اسل کے مقدار ف جی اس زیاد تی کے مقدار ف جو اس کے بیان کے مقدار ف جی اور کی مقدار ف جو اسل کے مقدار ف جی اس زیاد تی کے مقدار ف جو اس کے بیان کے مقدار ف جی تو اس کے بیان ک مادوہ ؟ اگر وہی مقدار ف جی تو گھر متجد بھی ان مقدار ف جی داخل ہے۔ پھر مال کفار کا متجد میں اکانا س المرت ناجائز ہو سکتا ہے ؟

ربی پانچ یں صورت اس کا تھم ہے ہے کہ کفار کو بیہ موقع وینا کہ وہ کی مجد ی تب کہ محبد فرات بات کا جائز ہے لیکن عدم جواز کی وجہ یہ نہیں کہ مال کفار مسجد ٹی انگانا جائز ہے باتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبد فرات اہل اسلام پر کفار کا تقیر ف اور تسلط ممنوع ہے ۔ ایک تواس وجہ ہے کہ ان کے تقیر ف و تسلط ہے مسلمانواں فراتا ہی اور قصور ظاہر ہو تا ہے دوسرے یہ کہ کافر بحیثیت کافر ہون کے شعائز اسلام اور خانہ خدا پر تنہ ف اور تسلط رکھنے کا مستحق نہیں جیسا کہ آپہ شریفہ ما کان للمشور کین ان یعمو و احساجد الله دروس اس تقدیر پر کہ تعمیر معروف مراو ہو ثابت ہو تا ہے کہ اس میں حق تعال نے تفار سے حق تمیں من نئی فرون کی ہوئے تعمیر معروف مراو ہو ثابت ہو تا ہے کہ اس میں حق تعال نے تفار سے حق تمیں من نئی فرون کی ہوئے استحقال کی تفیر کے ایک اندی مراو ہو تا ہو اور وہ تنہ ف و تسلط ہے۔ لیس آیت شریفہ شار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال کی خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال کی خار میں مطلب ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا کا تھا ہوں وہ تنہ ف و تسلم ہے کتب تغییر کی ان عبار تول کا جن تال کیا تول کا کہاں عبار تول کا کھا ہے۔

اور جب کہ تغیبہ ظاہر ی بھی موجب استحقاق تغیر ف و تسلط نہ ہو تو وہ بھی کفار کے نئے ممنوع نئیں ہو تی ۔ جیسے ہندو معماروں سے اجرت پر مسجد کی تغیبر کرانا۔ کیونلیہ مز دوری پر کام کرنے سے کوئی استحقاق تنہ ف و تسلط عابت نہیں ہو تا۔ اس لئے باوجود کید ہندو معمار حقیقی طور پر تغمیر کامباشر ہے لیکن سے مباشر سے بھی ممنوع نہیں۔

پس آیت شریفه اور عبارات کتب تفسیر سے کفار کامال مسجد میں انگانے کی ممانعت ثابت شمیں ہوتی۔ البته ایسی تمیر جس سے ان کو تعبر ف اور تسلط کا مشحقاق حاصل ہوجائے بھیم آیت و کتب نقاسیر

<sup>(1) (</sup>سورة التوييدر فمارية أس عداماج والعاش)

ممنوع ہے اور اس میں یہ بھی نشر وری شمیں کہ یہ تغمیر کفار کے مال سے ہوبلیحہ اگر کوئی کا فرمسلمانوں سے چندہ جمع کرے اور مسجد کی تغمیر کرائے لیکن انتظام وا ہتمام میں خود مستفل ہو کسی مسلمان کو اس میں و خل نہ دینے دے تو یہ تغمیر بھی تغمیر ممنوع ہے۔ بادجود کیمہ مسلمانوں کے مال سے ہوئی ہو۔

اس تمام بیان سے واضح ہو گیا کہ موالمنا عبد الحق صاحب تکھنوی مرحوم کا بیہ فرمانا کہ "حسب نقسر تک معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی معتبرات کی عبر تیں اور حوالے موال نانے نہیں و بیئے کہ ان میں دیکھا جاتا اور جیسا کہ ہم او پر بیان کر چکے مال کفار کا مساجہ میں انگانے کا جواز مصرح ہے۔ ممکن ہے کہ موالانا نے تفییر کی ان عبار تول سے جن میں کفار کے لئے تمیم مساجد کی ممانعت نہ کورہے ۔ یہ مسمجہ نوکہ کفار کا مال مسجد میں انگانا درست نہیں ہے کیئن ظاہر ہے کہ بید خیال مساجد کی ممانعت نہ کورہے ۔ یہ مسمجہ میں انگانا درست نہیں ہے کیئین ظاہر ہے کہ بید خیال مسجد میں سے دو او پر ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ محمد کفایت اللہ

ہندو کی بنوائی ہو ئی مسجد میں نماز پڑھنا (الجمعیة مور خہ ۹ ااَ تؤبر ۱۹۳۵ع)

(سوال) مبحد میں جو مسلمانوں سے چندہ و سول کر کے بواتے ہیں اگر ہندوؤں سے چندہ لیں یا ہندواس میں چندہ و بے کر شامل ہو ناچا ہیں تو چندہ لینایا شامل کرنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر کوئی ہندوپوری مسجد ہواوے تواس میں نماز یۂ سنا کیساہے ؟

(جواب ٦٧) مجد کی تغییر کے لئے غیر مسلموں سے چندہ طلب کرنا جائز نہیں۔اوراکر غیر مسلم خود چندہ دیں بینی بغیر مانکے ہوئے اپنی خوشی ہے دے دیں تواس صورت سے قبول کرنے میں مضا گفتہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کی تملیک کر دیں۔ای طرح اگر غیر مسلم (ہندویا مسلمانوں کی تملیک کر دیں۔ای طرح اگر غیر مسلم (ہندویا عیسائی) مہور تغییر کر کے مسلمانوں کو دے دیں تواس کے شر فاصحبہ ہوئے کی صورت بی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو دے دیں تواس کے شر فاصحبہ ہوئے کی صورت بی ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلم کا وقف ملک کر دیں۔(۱) غیر مسلم کا وقف مسلم کو تقف کر دیں۔ اور اسلام کے نزدیک آئی صورت میں صحیح ہوتا ہے کہ جس کام کے لئے وہ وقف کرتا ہے وہ کام اس کے مذب اور اسلام کے نزدیک قربت نہیں (جیسے قربت نہیں ہوتا۔ یعنی قاضی اسلام ایسے وقف کی صحت کا تکلم نہیں کرے گاجو واقف کے مسلمان کا بنایا ہوایت خانہ )وائڈ اعلم۔ محمد کا ایت اللہ نخفر لہ۔

<sup>(</sup>١) ايضاً بحواله سابق نمبر ٢٠٤، ٦ ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) اما شرائطه ... فمنها أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف فلا يصح وقف المسلم أوالذمي على البيعة والكنيسة اوعلى فقراء اهل الحرب كذافي النهر الفائق للوحفل ذمي داره مسجداً للمسلمين، وبناه كما بني المسلمون وأذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميراثالورثنه، وهذا قول الكل كذافي جواهر الاخلاطي (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الاول، ص ٢٥٣،٢، ط، ماجدية)

#### بت خانه میں استعال شدہ اشیاء کو مسجد میں لگانا (الجمعیة مور خه ۲ ااکتوبر سم ۲۰۰۳)

(سوال) ضلع کاوار تعلقہ سرسی سے چودہ میل کے فاصلہ پر بنام ہوای ایک قصبہ میں مسلمانول کی دوجہا عول کے در میان بزئی نور فردعی اختلاف کی وجہ سے ایک جماعت جن کی اکثریت احناف کی ہے مجد کی تغییر کے لئے بہت خانہ سے لکڑی یا پھر فرید کر دوسرے ایک اہل حدیث جماعت کے رہن کے خلاف کے باوجود لکڑی یا پھر سے امداود سے ہوئے ہیں۔ یہ جا تربہ پر سلم ہوئے ہیں۔ یہ جا تربہ ہیں ؟ سے امداود سے ہوئے ہیں۔ یہ جا تربہ ہیں کا رجو اب ۱۸۸) اگر کوئی مسلمان اہل حدیث مجد کے لئے سامان تغییر دیتا ہے تواسے لیناچا ہے اور بہتر ہیں ہے کہ مسلمان سے لیاجائے لیکن اگر بحق خانہ کی استعمال شدہ اشیاء خرید کر معجد میں لگادی جا تیں تو معجد میں نقصان مسلمان سے لیاجائے لیکن اگر بحث خانہ کی استعمال شدہ اشیاء خرید کر معجد میں لگادی جا تھی تو معجد میں نقصان مسلمان سے لیاجائے گئین شامت کو بھی حضور عظیم کی بوجہ سے پہلے مشر کمین شامت خانہ کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ (۱) کیا۔ لیکن حضور عظیم کان اللہ لیہ اور پر استعمال کی گئی ہے۔ (۱)

مندو کی رقم مسجد میں لگانا (الجمعینة مور خه ۸ افرور کی ۱۹۳۹ء)

(سوال) علاقہ کنٹور محلّہ سنگری گنڈ میں ایک مسجد ننی تغییر کی جارہی ہے اور مبلغ پانچے سورو ہے ایک ہندو کی امداو بھی ملی ہے جواس نے اپنی ممبری کونسل کی کامیابی کی خوشی میں دی ہے۔ کیااس رقم کو مسجد کی تغیبہ میں اگایا جاست ہے ؟

(جواب ۹۹) اگر مسلمانون نے اس ہندو سے مسجد کے لئے روپیہ طلب نہیں کیا تفالورنداس کو دوت و بینہ کا یہ معاوضہ تھر ایا تفاکہ وہ مسجد کے لئے روپیہ دے تو مسلمان اس کو دوت دیں گے لورنداس ہندو کی کوئی فر شرایک ہو جس سے مسجد پراس کا کوئی بڑوا قندار قائم ہو تا ہو بائحہ اس کی نیت محض بیہ ہوکہ تغییر مسجد ایک اچھاکام ہے اس میں کچھالداد کر دول توبیہ مسجد میں اگانا جائز ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لیہ،

فصل سیزرد ہم متفر قات

جامع مسجد دہلی کا بقشہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے مشابہ نہیں ہے (سوال)مسجد اقصیٰ کہاں ہے پوریت المقدی میں جومسجد ہے اس کا کیانام ہے ؟اور جامع مسجد دہلی کا نقشہ مسجد

(١) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح دخول البيت ستون وثلث مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، ركذاعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام مكة ابي ال يدخل وفيه الالهة فامربها فاخرجت (صحيح بخارى، كتاب المغازى، ج ٢٠٢٢، ٢٠٢٠ قديم )

(٢) لورقف الذمى داره على بيعة اوكنيسة اوبيت نارفهو باطل، كذافي المحيط، وكذاعلى اصلاحها ودهن سراجها ولو
 قال يسرج به بيت المقدس اويجعل في مرمة بيت المقدس جاز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٣٠٣١)

اقصیٰ کے مشابہ ہے یا نہیں اوراس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ ثابت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۳ مہم منٹی محمد میں عاصی (بمبیئی) کم محرم میں ہے۔ المعیاری اللہ ۱۹۳۶ء (جواب ۷۰) مجد اقصی زمین پر ہے۔ بیت المقدس کی مسجد کانام مسجد اقصلی (۱) ہے۔ جامع مسجد و ہل کا نقشہ مسجد اقصیٰ ہے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس کے نقشہ کے ساتھ کوئی تاریخی واقعہ صحیح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ ل

#### مسجد کے پیمیوں پر بونی کے ذریعے رویے کمانا

اليوع، باب الرباء ص ١٧٢،١٧١)

(سوال) پھواڑہ میں جامع مجد تعمر ہورہی ہے جس کے واسطے عیدالفطر کے موقع پرارکان مجد کمیٹی نے چندہ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ شار کر کے رو بیہ کے علاوہ اڑھائی بیے ذاکہ بیج۔ چنانچہ چند اصحاب نے اڑھائی بیے ک بولو ہے بی ہی اور بی اس کووہ بیے دینے ہول ہے۔ مثالاان ڈھائی بیے کی بولی ایک آدمی ایک رو بید دینا ہے۔ دو سراایک رو بید آٹھ آن، تیسرادورو پ تو ان تینوں کوا پی اپی بولی کے بیجے ویلے ہول گے۔ جس نے ایک رو بید بولی دی ہے اس کوالک رو بید دینا ہوگاؤور اس سے زیادہ جس طرح پر زائد کے لئے بولی وی ہوان تھا کہ اس معاملہ میں اس سے زیادہ جس طرح پر زائد کے لئے بولی وی ہوان تمام کو بید و اظل کرنے ہول کے لیکن اس معاملہ میں ادکان مجد کمیٹی نے کوئی و ظل تو تمیں دی بایعہ خاموش رہے۔ اس طرح بولی وی دی کر مجد کے واسطے رو بید بید اکٹھا کرنا جائز ہے یا شمیل کا ان مجد کمیٹی آباد کی دہنا کہ سے تمام کی متاب کو بید کا ان معرد کمیٹی آباد کی متاب کو بید کرتے ہولی کہ اور خامو شی اور بولی وی کوئی ہول کے ان مقام کم عمیدالفطر میں جھے باتی نمازی نماز عمید سے فار غیر سے بیل کرتے ہیں اندیل میں مقابلہ کرتے ہیں اندیل اس واسطے دینی شروع کی تھی کہ معلوم ہووے کہ ادکان معجد کمیٹی آباد کی بین مقابلہ کرتے ہیں اندیل اس وار بولی ویلے گے۔

المستفتی نمبر ۱۹۵ شیخ چراغ الدین۔ پیمگواژه ۵ شوال ۱۹۵ میم جنوری ۱۹۳۱ء (جواب ۷۱) بید نیام اور بولی نیچ ہیںوں کی بیچ پیروں کے ساتھ کی پیشی کے ساتھ ناجائز ہے۔ (۶) ہال المو نیم کے سکتھ ناجائز ہے۔ (۶) ہال المو نیم کے سکتھ یاجاندی کے ساتھ جائز ہے بیٹی ڈھائی ہیںے جو تا نبے کے جیں ان کے عوض کوئی آئی ودنی یارو پید جاندی کاوے تو جائز ہے۔ غرضیکہ جنس بدل جانے کی صورت میں کی بیشی جائز ہے۔ (۲) یولی خواہ

 <sup>(1)</sup> قال في تفسير ابن كثير: بسبم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الخ ومن المسجد الحرام) وهو مسجد الاقصى وهو بيت المقدس، الذي بايلياء معدن الانبياء من لدن ابراهيم الحليل (تفسير ابن كثير، للامام الجليل، الحافظ عمادالدين، ابوالفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى سورة بني اسرائيل، رقم الآية نمبر ١، ط. لاهور ص ٢/٢)

<sup>(</sup>۲) (قوله وقلس بفلسیس) هذا عندهما وقال هجمد: لایجوز ومبنی الخلاف علی آن الفلوس الرائجة المان والائمان لاتعین بالتعین، فصار عنده کبیع درهم وعندهما لما کانت غیر اثمان خلقة بطلت ثمنیتها باصطلاح العاقدین و ذا بطلت فتعین بالتعیین کالعروض و ثمامه فی الفتح. (الدرالمختار، کتاب البیوع، باب الربا، ط. سعید. ص ۱۷۵/۵) (۳) (وعلته) ای عدة تحریم الزیادة (القدر) المعهود بکیل اووزن (مع الجنس، فان وجداحرم الفضل) ای الزیادة روانساء) بالمدالتاخیر (وان وجداحدهما) ای القدر وحده اوالجنس (حل الفضل وحرم النساء) (الدرالمختار، کتاب

نمازی ویں یامسجد سمینی کے ارکان ویں اس میں کوئی فرق خمیں اور اس طرح چندہ کرنے میں بھی منسا کتے خمیر کیو کلہ اس میں کوئی چبر خمیں ہے۔ چوچاہے ہوئی دے جونہ چاہیے نہ وے۔ ہر ہولی دینے والہ مسجد کے لئے چند دو بن ہے۔ لیعنی ڈھائی چیمیوں کواکیک روپ میں ایپنے فنصد دافتنیار ہے اس کئے خرید تاہے کہ مسجد کوفائد دہو۔ محمد کفایت الند کان ابتدل ،

خمارت قدیم پرجب مسجد ہونے کی نشانیال ہول اور گواہ موجود ہول تو ہ مسجد ہوگی (سوال) ایک عمارت ایک متبرک مقام میں ایک واقع ہوئی ہے جس کی خرب رویہ و بوار میں مغرب کے رتا پہ محرانی قائم میں اوراس کے متعلق عرصہ دراز سے شہ ت ہمی ہیں ہے کہ وہ مسجد ہے بھر ساایت مسلمان موجود میں جنبول نے مسلمان موجود میں جنبول نے مسلمان موجود میں جنبول نے مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیاد ہے جنبول نے میں جنبول نے مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیاد ہے جنبول نے مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیاد ہے جنبول نے مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیاد ہے جنبول نے مسلمانوں کی تعداد اس سے بھی زیاد ہے کا نذات میں بھی اس کو مسجد بھی کھی ہوئی اور سے تغییر کی دائیں جانب کا نذات میں بھی اس کو مسجد بھی کھی ہوئی اور سے تغییر کی دائیں جانب میں ہی ہوئی اور سے تغییر کی دائیں جانب کا نذات میں اس کو شریعا مسجد قرار دیا جائے گایا نہیں۔ نیز یہ کہ ایک مجد کوائر کوئی شخص ذاتی رہائش بنائے تواس کا یہ نعیل جائز ہوگایا جائز ؟

المستفتی نمبر ۱۰۸ مرزا عبدالقادر بیک دوبلی دروازه داجمیر ۱۳ ایجادی الاول هرف سواه مره است ۱ سواه ا (جواب ۷۷) بهب که اس ممارت می و منتی اور بیئت مسجد کی طرح ہاور اس میں نمازو تراوی پزشند اسده ۱۰ موجود میں اور اس میں نماز ہوت ہوئے و کیعنے والے بھی بخترت موجود میں تواس ممارت کے مسجد میں نئی شہر شد میں اور قاف قد کا یہ میں آئر واقف اور تاریخ تقیم کے علم نہ ہو تو یہ بات ان کے واقف دون میں مائے شہر موجود کی معاملات کے متاب ان کے واقف اور تاریخ تقیم کے علم نہ ہو تو یہ بات ان کے واقف دون میں مائے شہر موجود کی دون میں مائے دیا ہوئی دون کے معاملات کے متاب اللہ کا اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اس مائے کا کہ کوئی دون کے متاب کی مائے کی اور تا میں کہ کوئی دون میں کا دون کا کہ کا کا کہ

ر ١ ، قال في العالمكيرية : الوقف التي تقادم امرها و مات وارثها و مات الشهود الذين يشهدون عليها، فان كاب لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها، فاذاتنا رخ اهلها فيها اجريت على الرسوم الموجودة في ديوانهم، وان لم تكن لها رسوم في دواوين القضاة يعمل عليها، تحعل موقوفة فمن اثبت في ذالك حفاقضي له به هذا كله ادا لم تني ورثه الوافن رعالمكيريه، كتاب الوقف، ج: ٣٩٠٦، ماجديه) وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف كذا بشهادة السناء مه الرجال كذافي الظهيرية، وكذا الشهادة بالتسامع تقبل شهادتهما وان صرحا به لان الشاهد ربما يكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف مانة سنة فيتيقي القاضي ان الشاهد بشهد بالتسامع كالتسامع المالكيون العالمكيرية، كناب الوفف الناب السادس في الدعوى والشهادة، الفصل التاني، ط متحدية، ٢٠٨٤ ؛

اما اِن میں ہے کہ وہ اس سیمامنڈ پ کی تغییر کے بعد اس میں نیو سعس ضیں ہون وے گی۔ جس کا مفہ میں بیان کیاجا تا ہے کہ بھجن اور کیر تن اس طرح نہیں ہونے دیاجائے گا کہ مسلمانوں کی عبادت میں خلل واقع ہو۔

اب قابل استفتادہ چیزیں ہیں: (۱) یہ کہ آیا مجد کے سامنے بندہ بھجن اور کیر تن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ خواہ وہ او قات نماز میں ہویا فیر او قات نماز میں۔ (۲) آگر گور نمنٹ نے اس اعلان کے مطابق بندہ وُل کو اجازت و دے دی کہ ہندہ او قات نماز کے ماہوہ بھجن اور کیر تن کر سکتے ہیں اور اس اینان کی بیغید میں اپنی حاکمانہ قوت کا بھی اعلان کرے تو ایس صور ت میں کیا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ گور نمنٹ کے حکم کی خوف ورزی کریں اور اس کی ہر ہر پاواش کے لئے تیار ہو جانمیں۔ یعنی آگر گور نمنٹ گولیاں چلائے تو مسلمان اس میں کریں اور اس کی ہر ہر پاواش کے لئے تیار ہو جانمیں۔ یعنی آگر گور نمنٹ گولیاں چلائے تو مسلمان اس میں مسلمانوں کی موت یقین ہے۔ یہ تصر سی کرد بیاضروری ہے کہ بندہ اور گور نمنٹ دونوں اس کی منفق ہیں جس میں مسلمانوں کی موت یقین ہے۔ یہ تصر سی کرد بیاضروری ہے کہ بندہ اور گور نمنٹ دونوں اس کی منفق ہیں کہ نماز کے او قات اور ایام متبر کہ میں بھی اور کیم تن بد کرد یا

المستفتى نم سي المعانب بير الميف ممين - بسبكى - عبان ١٩٣٥ مم اكتوبر المعلاء (جواب ۷۳)امتفتاء پر نظر کرنے، نیز مستفتیول ہے زبانی دریافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ مسجد اور مندر قریب قریب واقع میں اور مندر تھی سالہا سال ہے موجود ہے بلحہ مستفقی حضرات نے بتایا کہ مسجد تخمینا یجی س سانھ سال سے موجود ہےاور مندراس ہے بھی جیلے کا ہےاوراباس مندر کے ساتھ مندر کی افتاد وزمین میں ایک عمارت سبھامند پ کے نام ہے بنائی جارہی ہے۔ اس کی تغمیر پر بیہ تمام ہنگامہ ہوا۔ میں اس ام ک سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب کہ پچپاں ساٹھ سال ہے یہ مندر اور مسجدان قدر قریب قریب واقع ہے کہ ایک طر ف ہے دونوں میں تخمینادی بارہ فٹ اور دوسری طر ف سے تخمیناً پانچ چھ فٹ فاصلہ تھا اور بھی کوئی جھگڑا نهیں ہوا تواب سیمامند پ کی تمیہ اس خون خراب کی ہیاد کیسے بن گئی۔اس میں اتناہی تو فرق ہوا تھا کہ یا پیج تید فت فاصلہ کی طرف اب دونواں کے در میان دو نٹ فاصلہ باقی رہے گا۔ مجھے بتایا گیاہ کہ سبھامنڈ پ کی تنہ وجہ زراع خمیں۔ آخر مندر مدت دراز ہے موجود ہی تھابائے وجہ نزاع میہ تھی کہ من**در میں تو آج تک** بھجن اور کیر<sup>ت</sup>ن نہیں ہوااور اب سبھامنڈ پ میں ہندو مجھن اور <sup>س</sup>یر تن کرنے کااراد ہر کھتے ہیںاور اس سے عبادت میں خلل پڑنا بیٹنی ہے۔ میں ان تمام علات کے پیش نظم یہ عریش کرنے کی جرائت کر تاہوں کہ ہندو ستان ایساملک ہے جس میں مختلف رسومات اور متضاد جذبات رکھنے والی قومیں آباد ہیں۔ حکومت نمیر ملکی اور غیر مسلم ہے۔اس کاد عویٰ یہ ہے کہ وہ تمام بندا: ب کو آزاد ی دین ہے اور کسی کے بند: ب میں مداخلت شمیں کرتی۔اور بیہ بھی طاہر ہے کہ جب پچپاس سال سے مسجد اور مندر قائم ہیں تو کوئی ایک فربق دو سرے فریق کے معبد کو ہٹا نہیں سکتا۔ ایعنی نہ تو ہندو مسجد کو بنا کیتے ہیں اور نہ مسلمان مندر کو۔ پس وونوں جیسے کہ اب ایک دوسرے کی ویوار کے بیچے موجود میں اس طرح موجو در ہیں گے اور اس بناء 'پر بندو مسلمانوں کا مذہبی، قومی ،وطنی ،انسانی فراینیہ لیمی ہے کہ وہ خود باہمی ''مجھوبة كرليں آئيكنا اگر ملك كى بد فشمتى ابھى اس كى اجازت نہ وے تو پھر حكومت كا فرض ہے كہ وہ تصادم ك صورت پیدانہ ہوئے دے۔ مسلمان مسجد میں آزادی ہے عبادت کریں اور ہندو مندر میں۔بشر طیکہ نہی ایک

فریق کی عبادت میں خلل اندازی نہ ہو۔ کیونکہ ہی خلل اندازی نا قابل برواشت اور موجب نقض امن ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اگر میدوا فقعہ ہے کہ مسجد اور مندراس قدر قریب واقع ہوئے ہیں کہ اس ساٹھ سال میں بھی تصادم شیں ہوا تو ایس صورت حال کو قائم رکھنا فریقین کا بھی نہ ہی اور انسانی اور وطنی فریضہ تھا اور ہے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ تعامل قدیم کو جس کے سامہ میں بچاس ساٹھ سال امن سے گذر سے قائم رکھ اور کوئی جدید صورت فساد کی نہ ہونے دہے۔ لیکن آگر انسانیت اور وطن کے دعمن کوئی نئی صورت فساد کرئے ہی چھوڑیں اور حکومت بھی نئی صورت فساد کی روک تھام نہ کرے اور کوئی ایسا فار موال بنائے جس سے مسلمانوں بچھوڑیں اور حکومت بھی نئی صورت فساد کی روک تھام نہ کرے اور کوئی ایسا فار موال بنائے جس سے مسلمانوں کی عبادت میں خلال نہ پڑتا ہو تو اس کو قبول کرلینے میں مسلمان معذور سمجھے جا نمیں گے اور امید ہے کہ وہ خدا کے نو کی باخوذ نہ ہوں گے۔ فقط۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ

## طواف کرنے کی جگہ پر چھت بنانا

(سوال) ایک شخص چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں طواف کی جگہ پر دہاں کے بادشاہ کی اجازت سے جنتنی کہ طواف کی جگہ ہر دہال کے بادشاہ کی اجازت سے جنتنی کہ طواف کی جگہ ہر چھت ہنانے میں کوئی شرعی مما نعت ہے یا کہ نہیں ؟ جگہ ہے او پر چھت ہناؤل تو سوال ہیہ ہے کہ طواف کی جگہ پر چھت ہنانے میں کوئی شرعی مما نعت ہے یا کہ نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۵۸۷ موکی بیقوب مایت (جوہانسبرگ ٹرانسوال) ۳ جمادی الاول الانسازہ م ۱۲جولائی

(جواب ۷۶) مطاف (طواف کی جگه) پر چھت بنائے کی ممانعت کی کوئی دلیل تو ہماری نظر میں نہیں۔ مگر میری طبیعت لور وجدانی کیفیت اس کی اجازت کی طرف ماکل نہیں ہوتی که سازھے تیرہ سویر سے جو بیئت مطاف کی قائم ہے اس کوبدل دیا جائے۔

مملوکہ مکان جنب مسجد کے لئے وقف کر دیا تواہے خالی کرناضروری ہے

(میوال) کمیاست دوجانہ میں محلّہ فروز خاندول میں ہے مسمی غوث محمد خال ولد امام خال نے اپنا مکان جو کہ خرید کروہ ہے مسجد بازار محلّہ دولت خاندول میں و قف کر دیا ہے۔اس کے لڑ کے مکان خالی کرنے ہے۔ انکار کرتے ہیں۔ راس صورت میں شرعا کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ا٦٢ الميمان خال ولدا الاعمل خال مرياست دوجانه ١٣ جمادى الاول ١٣ عمل الصراحم ١٢ جولائى من عر<u>٩٣ ع</u>

(جواب ۷۰) غوث محمد خال نے اپنا مملو کہ مکان مسجد کے نام و نف کر دیا توبقول مفتی به و قف تصحیح ہو گیااور متولیان مسجد کو حق ہے کہ وہ مکان مو قوف کو مسجد کے لئے غوث محمد خال کے لڑکول سے خالی کرامیں۔(۱) صحت و نف کے بعد لڑکے مکان مو توف پر مالکانہ قبضہ شمیل رکھ سکتے۔ فقط(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(۱) قال في العالمگيرية: ذكر الصدر الشهيد رحمة الله عليه في باب الواو، اذا تصدق بدا ره على مسجد او على طريق المسلمين تكلموا فيه والمختار انه يجور (وفيها :) رجل وقف ارضاله على مسجد و لم يجعل آخره للمساكين . تكلم المشايخ فيه والمختار انه يجور في قولهم جميعا ، كذا في الواقعات الحسامية ،(كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر . الفصل الثاني ط. ماجدية، ٢ - ٣٦٠)

(٢) في العالمكيرية : ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب، فعليه ان يردها الى الواقف ، فان ابي و تبت عصبه عند القاضي حبسه حتى رد . (كتاب الوقف ، الباب التاسع في غصب الوقف ٤٤٧/٢)

کیامشتر کہ زمین پر قبر ستان یامسجد بنانے کے لئے تمام شرکاء کی رضامندی ضروری ہے (مسوال ۱۷) ایک اراضی موسومه قبرستان جس پر سر کاری مالنگذاری نہیں ہے لیعنی معافی دوام ہے بہت ہے مسلمانوں کی مشتر کہ ہے۔ جوان کی مملو کہ اور مقبوضہ ہے (بیہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ ہند وہست وہم کے کاغذات سر کاری میں مالکان ارامنی ہذامیں صرف تین چار نام تھے پھر بند وبست یاز دہم میں بہت ہے ہو گوں کے نام واخل ہو گئے جوشر عااور قانو ناوار نے نہیں تھے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ماتا کہ ان کے نام بذر بعیہ بیع نامہ داخس ہوئے ہول بلحہ ظاہر ایبامعلوم ہو تاہے کہ اصل مالکان نے ان بقیہ لوگوں کے نام کاغذات سر کاری میں اس <u>لئے</u> درج کرائے ہوں گے کہ ان کو بھی قبر ستان مذکور میں دفن کرنے کا حق حاصل ہو جائے ) اس ارامنی کے ً ور میانی حصہ میں خام و پختہ قبریں ہیں اور ایک جانب میں چند مکانات اس حیثیت سے بن گئے ہیں کہ بھض ش<sub>ر</sub> کاء نے اپنے حصہ کی ارامنی دوسر ہے اشخاص کو فروخت کر دی اور انہوں نے مکانات بنا لیئے یا شر کاء نے دوسر ہے شر کاء کے ان کاکل یا جزو حصہ خرید لیااور اپنے اس کل یا جزو میں مکانات بنا لیئے۔ اس مشتر ک اراضی کی دوسری جانب کچھ حصہ بغیر قبر ستان کے پڑا ہواہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مجھی کوئی قبراس حصہ میں نہیں ،نائی گئی۔ اس حصہ میں بھش شر کاء نے اپنی جانب ہے ایک فقیر تکیہ دار آباد کر دیا ہے اور کچھ اراسی لب سڑ ک پڑی ہوئی ہے جس میں بعض شر کاء اپنی جانب ہے مسجد بنانی جائے ہیں۔ مصارف تغمیر ۔ دوسر ہے لوگ اور بعض شر کاء بھی در داشت کر ناچاہتے ہیں۔ یہ جگہ ایس ہے کہ جمال معجد کی ہخت ضرور ت ہے۔اب ایسی صور ت میں جب که کل اراضی مشتر که ہےاور بہت شر کاء نابالغ اور مستورات بھی ہیں۔ تنمیر مسجد میں ہر حصہ دار کی فر دا فر دا اجازت ضروری ہے یا نہیں ؟ (٢)اور نابالغ کی اجازت کی شر عا کیاصورت ہو سکتی ہے۔ شر کاء کی تعداد چو نَند بہت زیادہ ہے اور چونکیہ کیچھ نامعلوم بھی ہیں اور بہت ہے دور دور بھی ہیں۔ ایسی صورت میں سب کی رضا مندی حاصل کرنا مشکل ہے۔ (۳) کیابند وبست دہم کے ان مااکان وار ثان کی ہی رضامندی کافی ہے یابعد کو بیر وبست بازد ہم میں جن کے نام غیر دارت ہوئے کے باوجود کا غذات میں ہوں گے ان کی بھی ضر دری ہے۔ ایسی صور ت میں ایک دوبروے حصہ داریہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے حصہ میں سے بقدر معجد جکہ دیدیں مفت یا قیمتا کیکن ظاہر ہے کہ ان کا حصہ تقسیم شدہ نہیں ہے۔ تو کیاوہ جگہ متعین کر کے مسجد کے واسطے دے سکتے ہیں وہ اس بات پر ر ضامند ہیں کہ مسجد میں ارامنی وے و بینے کے بعد جوان کا حصہ باقی رہتا ہے وہ اس ہے کم نے لیس گے اور اس آخری صورت میں اگر کوئی دو سر امعترض ہو تو مسجد ہنانا کیسا ہے۔ بیہ امر بھی دریافت طلب ہے کہ ایسے مشتر ک قبر ستان میں چند شرہ کی اجازت ہے کئی مروے کووفن کرنا جائز ہے یا نہیں جب کہ جملہ شرکاء کی اجازت حاصل ہونائ ہے زیا<sup>ہ می</sup>ل ہے۔

المستحقی نمبر ۲۰۱۸ سیدر سنی حیدر (بجنور پیلی) ۱۰ مضان ۱<u>۳۵۳ ه</u>م ۵ انومبر ۱<u>۹۳۶ء</u> (جواب ۷۶) جب که مسجد کی اس جگه ضرورت ہے اور بعض شر کاء اپنے حصہ کی زمین مسجد کے لئے وے ویں نؤاس زمین پر تنمیں مسبد جائزے آئر چہ حصہ نمیں منقسمہ ہو مگر مملوکہ تو ہے۔(۱)اور آئر سر کارئ طریقہ پر تنظیم کیکارروائی ممکن ہو تووہ بھی نرالبہٰ جاہئے۔ اگر یہ قطعہ قبر ستان کے نام سے بغر طن و فن اموات چھوڑا ہوا ہے تواس میں دفن کرنے کے گئے تھی مزیدا جازت کی ضرورت منمیں۔(۲) سے محمد کفایت اللّٰہ کالنالنّہ ا۔ ۱۰ پی

#### ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسجد کی تغمیر میں ر کاوٹ بدنا

(مدوال) ہماری گاڑی میں ایک مسجد جدید خام ہے۔ اس میں تین چار سال سے نماز ہموتی آر ہی ہے اب تین چار ماہ ہے اہل اور نے جھڑا چار کھا ہے اور فبضہ میں ہمارے ہے۔ پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس گاؤی میں دوند بہ ب کے آومی ہیں جو ہوگ شیعہ ہیں دو ہمارے شریک حال ہیں اور جو حنفی مذہب واس ہیں وہ ہماراس تھ نمیں ویتے ہیں۔ شریعا الن کے لئے کیا تھم ہے ؟

المستفتى نم ٢٠٤٩ ٢٠٠ مضال الاعتاطة ٢ نومبر عصواء

(جو اب) جب کہ ودار مین عرصہ سے مسجد کے لئے مالک نے وی ہوئی ہے اور مسلمانوں نے اس میں ہماعت سے نماز پڑھ کی ہے اور پڑھ رہے ہیں آؤوہ مسجد سے اور اس کی تغمیہ کرنااور آباد کرنا مسلمانوں کے لئے ازم ہے اور اس کی تغمیہ کرنااور آباد کرنا مسلمانوں کے لئے ازم ہے اور اس جو مسلمان کے ہندہ واں مرسنی نے مطابق الن کی بال میں بال ملا میں اور مسجد کی تغمیہ کی مخاطف سریں وہ سب کہ تفاور ہول کے دیسال ابنا کی بلز ہوگی۔ ۱۳۶

> (۱)مسجد کے چند د کے لئے جاری اسٹیم کورو کنا (۲)مسر فانہ اخر اجات اور فضول رسومات کو چھوڑ نامستخس ہے

(سوال)(۱)ایک قیم مسلمانان نے آپی میں میں کر اپنے محلہ کے اندرانک مسجد تنمیر کی اور اس و آباد اور قائم رکھنے کے لئے اس کی آمد فی کاذر مید سب نے بالانفاق اس طرح پر مطبے کیا تفاکہ جس تنخفس کے یسال شاد می خواہ

( )( مشترک زمین کاه قت بر ناآمری امام لو وست کے قزو یک در ست سے اور متافرینا آپ پر فتوی بھی دیتے میں ایکن خوامام لو یا ہے۔ بے قبل کے مطابق بھی دشترک زمین پر آنجا ہوں ورست ضمیں ہے آپ کے سیم نر نے الگ کیاجادے صرف مملوک وہ وہ کی نہیں )

يناي ماسم بينان في وقف المشاع المحتمل للقسمة لا يحوزعند محمد رحمة الله عليه وبد اخذ مشايح بحارى وعليه الفتوى . كذاهي السراحية والمتاخرون التوابقول ابي يوسف انه يجوز وهو المختار . كذافي خزانة المغتيس وانتنا (الا مامان ابر يوسف وحمد الله عليه و محمد)على عدم جعل المشاع مسجد ااو مقبرة مطلقا سواء كان مما لا بحتمل الفسمة أو تحتملها هكذا في فتح القدير وعالمكيوبة . كتاب الوقف الباب الثاني ، فصل في وقف المشاع ٢٥٥٦ ولوضاق المستجد على الناس وبجنيه ارض لرجل توحذ الارض بالقيمة كرها كذا في فتاوى قاصى حان . (كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول فيما يصيريه مسجدا ج . ٢ ، ٢٥٦ ماحديه ) وفي الاجناس ونوادر هشام قالت سالم محمد بن الحسن عن بهر قرية كثيرة الاهل لا يحصى عددهم به واراد قوم أن يعمروا بعض هذا النهرينواعيه مسجدا لإيضر دلك بالنهر ولا يتعرض لهم احد من أهل الهر قال محمد يسعهم أن بنوا ذلك المسجد للعامة والمحلة ، كذا في المحيط , وعالم كيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، التصل الاول ٢ / ٢ ٥٥ (٢) وهذ ظاهر .

(٣) إذا قال: ارضى هذه صدقة موقوفة على الجهاد اوالعراة اوفى اكفان الموتى اوفى حضر القبور او عير دلك مسا يشبهسا فذلك جانز. (عالسكيرية، كتاب الوقف، الباب التالث في المصارف ، ج: ٢/ ، ٣٧ ، ماجدية)

(٣) التسليم في المسجدان تصلي فيه الجماعة باذنه عالمكبريه ، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ح ٢ - 200 ماجديه (٣) ومن اظلم ممن منع مساجد الله ال يذكر فيها السمه وسعى في خرابها اولنك ماكان لهم الديد حلوها الاخانتين لهم في الديبا حزى ولهم في الاخرة عداب عظيم (سورة المقرة ، رقم الايه: ١١٤)

لڑ کی کی ہویالا کے کی ہوو دروو قت کھانا اپنی پر اور می اور دوست احباب و غیر ہ کوجودیتا ہے جس کا صفحہ تقریبا ا کی وقت کا چاکیس پچیا سارو ہے ہے کم نہیں سمجھا جاتا ہے اس کئے وہ ایک وقت کھانا پر اور کی یا ملئے والوں و کھلائے اور دوسرے وقت کے کھانے کاصر فہ جواوسط درجہ ہے سے بھی کم سمجھا جاتا ہے وہ مسلخ تمیں • ساروپ مقرر سر کے معجد میں اللہ کے واسطے دے دیا کرے تاکہ اس آمدنی سے معجد کا کام بخوبی چلتارے سب معاملہ آ ایس میں بر ضامندی منظور ہو کر اور تقریبا **ایا ایا اسال ہے اس طرح جا**اجا تا تھالور مسجد ً و ترقی ہوتی رہتی تھی الکین اے حال میں قوم کے ایک شخص نے جو نمایت مالدار اور سب سے خوشحال ہے جو ٹیکٹر سے اس معاملہ میں شرکے حال رہا۔ابوہ یہ چاہتاہے کہ یہ کام بند کرویاجائے تواب اس میں دریافت طلب سیرے کہ فوم کے اس تخفس کااپیا کر ناجو بالا نفاق اس کی رضامندی کے ساتھ تھا شریناً جائز تھا کہ نمیں۔اً کہ جائز تھا تواس کار نبیر کو رو کنے والا عنداللّٰہ کیسا ہے -اکر ناجائز ہے تو مفصل تحریم فرماُنمیں-

(۲)شاد وال میں جور سومات خداف شر بعت چلی آتی ہیں اور الن کے اندر فضول خرج کرتے ہیں ہوا ت و بھی قدم ے آپس میں من کریے ہے کہ ان تمام رسومات خلاف شریعت کو چھوڑ وینا جاہے اور اس کے جائے جمال تمهاري ان رسومات ميں وٽ روپ خرج ہول وہاں تم عندائلد پانچے روپ مسجد ميں وے دیا سرو نؤ قوم کا ايسا ' ریا جا آنز ہے کہ خمیں اور زو خفس غریب ہے اس کی غربت پر نظر کرتے ہوئے لہد دیا جا تاہے کہ جھائی آ<sup>س جھی</sup>ز میں چھے قوت ہےاور کو کی تاکا نے معلوم نہ ہوتی ہو تو نامہ واسطے مسجد میں چھے وے دیا کرواتو قوم کاانیا میا کیسے ا

المستفتى نمبر ٢٢٦٦ مسترى محمر عمر صاحب سروت دروازه (مظفر تكر) ٢٥ربيّ الاول عرف العدم

۲۶ منی ۸ ۱۹۳

(جواب ۷۸)(۱)جوبوگ که این خوشی سے بیار قم مسجد میں ویں توان کو کون روک سیمیا ہے۔ ۱۰۰ن وید اور ی اور پہنچائیت کے دباؤ سے مجبور کر کے لینا جائز شیں۔ معالور جس بو گول کے ابتداء و مدد کیا تھا اس میا بدی دور م<sub>ر سن</sub>دو ٔ ول کوجو مجلس وعده میں شر یک خمیس تنجیز ازم خمیس م

(۲)اییا کرناای صورت میں جائز ہے کہ کسی پر چبر کر کے رقم نہ لی جائے۔۱۰ ۴ بال مسر فانہ اور فضول برسمیس ترک کرنااور ترک کرانے کی کوشش کرناہیر صورت ام مشروع اور مستحسن ہے۔ ﴿ ﴿ ﴿ مُحْكِمَا عَالِمِهِ كَانَا مِهِ لَمَّ

مسجد کے قریب مدید وہالا کور دوارار دہنانا

(صوال)(۱)مسجد کے قریب مندریاً وردوارہ پانا چائز ہے یا نہیں۔ شعبہ جانایامیلیہ کرنا جس ک وہ ہے کہاڑیوں ی نماز میں خلل آتا ہے جب اہل جنود ایسا کریں تو مسلمانون کو کیا عمل کرنا جا ہے ؟ (٢) مسجد خانه خداست او تجن عمارت بهنانا ، مندرياً 'ورووار د جائز بهاشین؟

١٠ لو وقت الذي \_ وقال يسرح به بيت المفدس او يجعل في مرمة بيت المفدس جاز وعالمگيريه. كتاب الوقت ، الباب الاول. ع: ۲ ۲۵۳، ماجدید)

و ٣٠٠) لاينجل مال امري الابطيب نفسه ومشكوة شريف. باب الغصب والعارية، ج: ١٠٥٥، معبد،

و ٤ ) من حسن اسلام السراء تركه مالا يعنيه

المستفتی نبر ۲۳۳ شخص حرد میں اربی ایک موقت کا یہ فرض ہے کہ وہ شعائر کفر کے اظہار وابابان کا موقع نہ (جواب ۷۹)(ا) دارالا سلام میں اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ شعائر کفر کے اظہار وابابان کا موقع نہ وے۔ لیکن دارالحر ب میں جمال مسلمانوں کو کوئی شوکت اور حیفیذی قوت حاصل نہیں وہال ان کا فرض ہے کہ وہ حکمت عملی اور باہمی رواداری کے ذرایعہ سے اظہار شعائر کفر کورو کیں اور حکومت مسلطہ کے واسطے سے ایک باتوں کورکوائیں جو فتنہ اور نقض امن پیدا کریں۔ مجد کے قریب مندر برنانے کی اجازت و بے سے سکھ اور گھنٹ کی آواز سے مسلمانوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا تینی ہے۔ اس لئے اس فتنہ کا سدباب حکومت کے فرائنس میں کی آواز سے مسلمانوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا تینی ہے۔ اس لئے اس فتنہ کا سدباب حکومت کے فرائنس میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زمین پر مجد سے او نجی می دروی ایش موجود ہیں۔ مندر اور گوردوارد کا کیا جائے اسے روکا نہیں جاسکتا۔ براروں مسجد سے روکا جائے گا۔ محمد کفایت انٹدکان انٹذلہ ، و بلی۔

مسجد کے دروازہ پر کتب میں اوالہ الواللہ لکھ کندہ کرنا لااله الاالله (قال محمد) محمد الرسول الله الصلوق قربان لکل تقی

(سواں)ایک مسجد نے وروازہ پر مندر جہذیل طریقنہ پر کتبہ کندہ ہے۔

اس کے متعلق سوال میہ ہے کہ اس کتبہ کاظر زنتحریر صحیح ہے یا غلط ہے۔ کسی نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے کیو فار اے جو شخص پڑھے گااس طرح پڑھے گاکہ ایال الماللة کے بعد قال محمد پڑھے گا۔ محمد سول اللہ پڑھے گا۔ اوپر کی سطر کا مطلب اس طرح سے وال ہوگا کے ایالہ الداللة کما محمد و بنچے کی حدیث شریف پڑھے گا۔ اوپر کی سطر کا مطلب اس طرح سے وال ہوگا کہ ایالہ الداللة کما محمد نے کہ محمد سول اللہ ۔ اب خاکسار جناب سے سوال کرتا ہے کہ کیا فہ کور و بالا اعتراض بجا

لااله الا الله محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوة قربان كل تقى محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوة قربان كل تقى

ر ١) جامع صغير، حرف الصادح: ٢: ٥ ٥ المكتبة الاسلاميه

رُ ٣) كنورًالحقانَق علَى هامش الجامع الصغير، ج: ١٣ ٤ المكتبه الاسلامية -

<sup>(</sup>٣) كنز العمال الفصل الثاني في فضائل الصلاة، ج: ٧ . ١٨٨٠ وقم الحديث: ١٨٩١٧

#### مسجد کی تغمیر کے متعلق چند سوالات

(سوال) ایک قدیم مجدی از سرنو تغییر کے دوران میں زیدی طرف سے محراب مسجد پر کلمہ طیبہ کی سختی نصب کرنے کے متعلق خالد نے سائزہ غیرہ دریافت کی۔ اس وقت بحر صدر تغییر مسجد کمیٹی نے کہا کہ دوست یا بشمن مسجدی زیائش کے لئے کوئی چیز د سے تو ہمیں ایکارواعتر اض نمیں۔ عہد یداران تغییر کمیٹی فدکور کی موجوہ گ میں مستری نے خالد سے کہا کہ زید کو سنگ مر مرکا منبر بوانے کی ترغیب ولائیں تاکہ مسجد کی زیبائش بڑھ جائے۔ خود عمرہ سکریئری کمیٹی فدکور نے تغییر سے روز خالد کو بلاکر منبر کے لئے مستری کا مجوزہ شخمینہ بھی بتلایا توزید نے چار روز کی کوسٹس کے بعد ایک کمیٹی سے معاملہ بالکل ملے کرے منبر کا بلان بھی حاصلی کیا۔ لیکن ایک یک عدر بے جا پیش کر کے اس وقت منبر فدکور لینے سے انکار کردیا۔ عمرہ نے بھی کہا عمد بداران کمیٹی فدکور نے ایک عذر بے جا پیش کر کے اس وقت منبر فدکور لینے سے انکار کردیا۔ عمرہ نے کے لئے لکھا ہے ؟ "

قریباً تمین ماہ گذرنے پر اب خالد نے بذر بعیہ تحریر عمد پراران تغییر مسجد کمیش سے سختی و منبر مذکور قبول کرنے کے متعلق دریافت کیا توجواب سے بلطا نف الحیل گریز کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ذیداب بجائے منبر منہ کور ہوانے کے نغیبر مسجد میں نقذاً حصہ لے لے تاکہ محض ذید کی ضد میں بحر کواپنی طرف سے ایسا ہی منبر موات کا موقع مل سکے۔اندریں صورت کہ

(۱) عدد بداران تمير مسجد مميني كازيدكي طرف سے منبر لينے سے انكار كرنا جائز ہے يانا جائز؟

(۲) زید کو منبر مذکور بنانے کے عزم اور طے کروہ معاملہ ہے بدلنے پر مجبور کر کے تغییر مسجد میں نفذاً حصہ لینے گ تر غیب د الاناجائز ہے یاناجائز ؟

(۳) پحر محض زید کی ضد میں عہدیداران تغمیر مسجد سمیٹی کے ذریعہ زید کو منبر مذکور ، وانے ہے روک کر خود دوسر ا منبر ، وانا چاہتا ہے تو بحر کابیہ فعل شر عاً جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) جو لوگ بحر کی تائید و حمایت میں زید کواس کار خیر کے انجام دینے سے بازر کھنے کی کو شش کرر۔ ہے ہیں ان کے لئے کیا تھم ہے ؟

ّ (۵)عمرو کے قول ''کس کتاب میں منگ مر مر کا منبر ،وانے کیلئے لکھاہے '' پر شخفیقی روشنی ڈالی جائے۔ کیو ُنا یہ حرمین شریفین اورا کٹربڑی مساجد میں اس فتم کے منبر موجود میں۔

المستفقی نمبر ۲۶۳۸ محر حبیب الله صاحب (بمبدئی) ۲۲ جمادی الثانی ۱۹۵۹ اه م ۲۹ جولائی و ۱۹۳۰ او الم ۱۹۳۰ محر حبیب الله صاحب (بمبدئی) ۲۶ جمادی الثانی ۱۹۵۹ این محبد کوئی عطبه (جواب ۸۹۱) (۱) عمدیداران تعمیر مسجد کمیٹی کا منبر لینے سے انکار ناجائز نے کیونکہ مسجد کے لئے کوئی عطبہ قبول نہ کرنامسجد کو نة مسان پہنچانا ہے اور مسجد کو نقصان پہنچانے کا متولی یا منتظم کو حق شمیں ہے۔(۱) (۲) آگراس میں حقیقة مسجد کا فائد دوید نظر ہوذاتی غرض کی آمیزش نہ ہو توامیا مشور دو بتا گناہ شمیں۔ مشور دقبول

<sup>(</sup>۱) خیر الفتاوی میں ہے : مساجد ، مداری ، میتیم خانے اور ویگر اداروں کے لئے مسلمانوں کا چند د قبول کیا جاسکہ - صال ہویا فائش ، جیسا کہ ۔ ہر مسلمان کی وفات پر جناز د پڑھا جاتا ہے ، جاہے نیک ہویابد … البیتہ ایک احینا لا نشر دری ہے کہ مسجد میں حرام مال نہ لگایا جائے۔ ( ما بعملق باحکام المساجد ، نے : ۲ / ۲ ۷ ۷ )

ئرنانه کرنازید کے اختیار میں ہے۔

(۳) اَگر بحر کابیہ فعل محض ضداور اپنی شہرت اور نامور می کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے۔ من سمع سمع اللّٰہ بدہ (۴) مَّسر نیت امر قلبی ہے۔ کسی برید نیتن کا الزام لگانا بھی بغیر پختہ و بیل کے خطر ناک ہے۔ ۱۱)

( سم ) زید ایک نیک کام کالراد و کر رہائے۔ اس نے اسے بازر کھنے کی کوشش کرناور سٹ نہیں۔ اگر دو آدمی ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں توباہمی رضامندی ہے فیصلہ کرلیں یا پھر قرعہ ڈال لیس- جس کا نام نکل آئے ود منبر ہنائے اور دوسر آدمی رقم مسجد کے کن اور کام میں سے ف کردے۔ ۱۶۱

( ف ) یہ قول تو مجھن عامیانہ ہے کیونایہ سنک مر مر کامنبرہ وانے کاجوازات پر موقوف شیں ہے کہ وہ کن کتاب میں تکھا ہو۔ مسجد میں تالین کا فرش پھھانا کسی کتاب میں شیب لکھا۔ ٹائل لگانا کسی کتاب میں شیاں تکھا لیکن سے سب کام متمول اوگ کررہے ہیں اور لاحت اصلیہ کی ہناء پر ہر واشت کئے جارہے ہیں۔ محمد کفایت اللّٰہ کا انا اللّٰہ

مسجدیااس کے سامان میں شرکت نہیں ہو سکتی

( بسوال) نخانہ خدا آیکی مسجد کی عمارت ، رقبہ ، جارہ یواری ، تنهہ زمینی ، ملبہ سامان وغیرہ میں کوئی صورت انتہ اک سی تشخص کی قائم روسکتی ہے یا نہیں 'اور مسجد کی دیوار مسجد کے اور کسی ہمسامیہ کے در میان مشتر ک ہوسکتی ہے یا سمیں '

المستفتى نب ۲۲۳ عند النشاء و محميات نسخ جمنّك ٢٠٩ جمادى النافى ٢١ مرد مرد ابو الراهم ما ابو الراهم و المورد و المورد المورد و المورد ا

ری میم نفیت ابتد کان ابتد اید و بلی مسجور کی کوئی چیز اینی ملکیت میں شمیں

جیس میں بڑی ہوں ہے۔ اپنے متنازیہ فیہ کے متعلق جاتی محمدالمحق صافحب کاجوا یک معززارا کین کمینی مسجد کئے (سوال)متبد کے بین بیان ہے کہ یہ پشتہ شاہی وقت کا ہے اور تغمیر کنند وُمسجد نے مسجد کے ساتھ اس پشنہ کو بیوایا ہے-ایااس چیز کے نامت دیوت ہوئے کہ یہ پشتہ مسجد کا ہے تی دنیوی مصلحت کی وجہ سے وہ پشتہ کی شخص کو دے

<sup>(</sup>۱) خیر الفتاوی میں ہے۔ مساجہ امدار سے بیٹیم خانے اور و کمراداروں کے لئے مسلمانوں کا چندو قبول کیاجا سکتاہے۔ ساٹ دویافات مجیسا کے مسلمان کی وفات پر جنازہ پر خان ہے ، جاہت نیک دویابہ سے البیندا کیا احیناط شروری ہے کہ مسجد میں حرام مال نہ لگا جائے۔ (مایشنطی ہو کام اسماجہ این کے مسجد میں حرام مال نہ لگا جائے۔ (مایشنطی ہو کام اسماجہ این کے ۲۰۲۶) حکام اسماجہ این ۲۰۲۶ کے ک

<sup>(</sup>٢) لماروني أن النبي عليه السلام كان اذا ارادشفرا اقرع بين نسانه (هداية كتاب النكاح، باب القسم ص ٢٠٣٤٩ . ط. مكتبه شركه علمية) روقال في الدراية : متفق عليه)

<sup>(</sup>۴) منداند ای ۵ مهریروت

 <sup>(</sup>٣) ركتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، القصل الاول فيما يصير به مسجد اوهي احكامه واحكام مافيه ص ٢/٤٠٧ ط. ماجدية)

ر٤) رردالمحتار : كتاب الوقف ص ٢٠٨، ٤ سعيد)

ویاجائے کہ وہ اپنی عمارت میں واض کر لے یابیہ شرعاجا نزہے؟

المستفقى خليل الرحمن-كلي يان والى بهارَ تنج . و بلي-

(جواب ۸۳) مجھے یہ معلوم نہیں کہ حابق محمد المحق صاحب نے بیان دیاہے یا نہیں 'اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اگریہ بیان دیاہے یا نہیں 'اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اگریہ بیان ہے تو کسامر پر مبنی ہے۔ بہر حال مسئلہ تو صاف ہے کہ معجد کے تمام اجزاء جو مسجد کے ساتھ و انت ہوں اور ان کی جزئیت اور و قف ہونے کا ثبوت شرعی ہووہ کی مصلحت کے باعث منتقل نہیں ہے جا سکتے ۔ فہذا محمد کفایت اللہ کان ابتد لہ ، دبل

مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر مسجد کے لئے مکان بنانا (الجمعیة سلطان العلوم نبس مور نحه ۱۳ انو مبر ۱۹۲۸ء)

(مدوال) میرے دالد مرحوم اپنی اراضیات میں ہے دو پیٹھ اراضی نوع کاشت رغیتی مسجد میں و فف کر گئے۔ اب اس زمین کی پیشت یو جہ قبض وزرید دریانا قبل ہو گئی ہے اور پید دار بھی کم جو گئی ہے۔ کیامیں اس زمین کو مکال ، نا کے لئے بند وہست کر سکتا ہواں۔ اس کی آمدنی اس طرخ نسبتازیادہ ہو سکتی ہے۔

(جو اب ۸۶)اس زمین پر مسجد کے لئے مکان بنانا جائز ہے جب کہ مکان مسجد کے لئے وقف ہو اور اس ک آمد فی مسجد پر صرف کی جائے۔۔۱۰) محمد کفایت اللہ غفر لد،

> مبجد کے صفائی کے متعلق احکام مسجد کے احکام متعلقہ صفائی ونظامت

(۱)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا الحديث\_(خارى\_مسلم\_مشكوة)(۲)

(٢) البزاق في المسجد خطيئة (خارى مسلم ومشَلُوق) (١٠)

(٣) وجدت في مساوى اعمالها النخاعة في المسجد الاتدفن (مسلم\_مشكوة)(د)

المستجدج ١٠٧١٦، ولكن بهده الالفاط التفل في المستحد خطيته، مشكَّرة ص ٩٩ تحواله بالا

رق) مسلم شريف، باب النهي عن الصاق، ج ١٠٧٦، ٥٠ قديمي، مشكوة شريف ص ٦٩ بحواله بالا

ر 1) وكذالك اذا جعل دارد مسكنا للمساكين و دفعها الى وال يقوم بذالك فليس له ان يرجع فيها والعالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثانى عشر، ص ٢٠٤٦ قل ماجديدية وجل له ساحة لابناء فيها امرقوما ان يصلوافيها بجماعة الى قوله حارت الساحة مسجد الومات لايورث عنه زعالمكيرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٢٥٥ عمر ص ٢٥٥ عمر الكعبة اذا صارحلقا لا يجوز الحدد وعالمكرية كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل التاني ص ٢٥٩ عماجديه ولام والرص بجنب ذلك المسجد وارادواان يزيد وافي المسجد شيئا من الارعى جار لكن يرقع الامر الى القاضي ليا ذل لهم مستغل الوقف كالدار والحانوت على هذا، كذافي الخلاصة وفتاوي عالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشريف، باب المسكرة من الشوم والمقول، ج: ٢٠ ص ٢٥٤) وتبعد حانه، مسلم شريف باب س اكل توما اوبصلا ونحوها. ج: ٢٠ ع ١٩٠ هذا المسجد، ح. ص ١٩٨ توما اوبصلا ونحوها. ج: ٢٠ ع ١٩٠ هذا المسجد، ح. ص ١٩٨ توما اوبصلا ونحوها. ح. ١٩٠ عداد المؤلى عن البزاق في المسجد، ج: ١١ ٩٠ قديمي مسلم شريف، باب كمارد المزاق في المسجد، ج: ١١ ٩٠ قديمي، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد، ج: ١١ ٩٠ قديمي، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد، ج: ١١ ٩٠ قديمي، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في المسجد، جن ١١ ٩٠ هذا في المسجد، عن البزاق في المسجد، جن ١١ ٩٠ هديمي، مسلم شريف، باب المهي عن البزاق في

- (٣) امو رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وان ينظف ويطيب (ابوداؤو. ترندي\_ابن،اجــمثكوة)(١)
- (۵)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأ يتم الوجل يتعاهد المسجد فاشهدواله بالايمان (ترندي\_انناجوس ۸ هاببلزوم المساجدوا تظار الصلؤة\_قد يمي\_وارمي\_مشكوة)(r)
- (٢)راي النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فشق ذالك عليه حتى رئى في وجهه فقام فحكه بيده(الخاري\_مشكلوة)(٢)
- (۷) جنبوا مساجد کم صبیانکم و مجانینکم وبیعکم و شواء کم و رفع اصواتکم (متذری روالحار صرالح) استار الحار می الحار سرا ۲۱ سرا ۱ سرا ۱
- (A) وكره تحريما الوطى فوقه والبول والتغوط واتخاذه طريقا بغير عذرواد خال نجاسة فيه وعليه فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه ولا تطييبه، بنجس ولا البول والفصد فيه ولوفى اناء (در يخار)(د)
   (4) لايد خل المسجد من على بدنه نجاسة (ردالمختار عن الهنديه (١/٣١١) ١/٣)
- · (١٠)كره تحريما البول والتغوط فوقه لانه مسجد الى عنان السماء (درمختار) ٧٠، وكذاالي تحت الثري (ردالمحتار) ٨٠)

ہروقف عام کے لئے تابید ضروری ہے

(۱) ويجعل اخره لجهة لاتنقطع (تنوير الابصار) (۹) يعنى لابدان ينص على التابيد عند محمد خلافالابي يوسف برهذا في غير المسجد اذلامخالفة لمحمد في لزوم (۱۰) (ردالمحتار ص ٣/٣٧٦) فظهر بهذا ان الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التابيد وعدمه انما هو في التنصيص عليه اوما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم واما التابيد معنى فشرط اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققوالمشائخ اه (روالجار(۱۱) ص٣٥٦)

. مسجد کے لئے تابید بالا تفاق ضروری ہے

ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدا (درمختار) (۱۰۰)قوله بالفعل اى بالصلوة فيه ففى شرح الملتقى انه يصير مسجدا بلاخلاف ثم قال عند قول الملتقى وعند ابى يوسف يزول بمجردالقول ولم يردانه لايزول بدونه لما عرفت انه يزول بالفعل ايضا

ر ۱) ابو داؤ د، باب اتخاذ المسجد في الدور، ج: ۱، ص ٦٦ سعيد، ترمذي شريف، باب ماذكر في تطيب المساجد، ج: ١٣٠٠، سعيد، ابن ماجه، باب ماذكر في تطيب المساجد، ج: ١٣٠٠، سعيد، ابن ماجه، باب تطهير المساجد وتطبيبها، ص ٥٥، قديمي، مشكوة شريف ص ٦٩ بحواله بالا ر ٢) بخاري شريف، باب حك البزاق بالبدمن المسجد، ج: ١/ ٥٥، قديمي، مشكوة شريف ص ٣٩ بحواله بالا ر ٢) ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسدالصلاة، ج: ١/ ص ٣٥٦، سعيد ر ٢) ايضاً ١٥٠ ايضاً ٢٥ ايضاً ١٧٠ ايضاً

<sup>(</sup>٤) ايضا (٥) ايضا (٦) ايضا (٧) ايضا

 <sup>(</sup>٨) تنوير الابصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ج: ٤ ص ٣٤٨، سعيد
 (٩) ردالمجتار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ص ٤/٣٤٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۱۰)(ایضاً ص ۲۹۳۹)

<sup>(11)</sup> والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في احكام المسجد، ص ١٠٣٥، ٣٥٥ ط سعيد)١٠٧١ البِطَّة

بلاخلاف اه قلت وفي الذخيرة وبالصلوة بجماعة يقع التسليم بلاخلاف حتى انه اذا بني مسجدا واذن للناس بالصلوة فيه جماعة فانه يصير مسجدا(روالحتارن)س ٣٨١)

اعلم ان المسجد يخالف سائر الاوقاف في عدم اشتراط التسليم الى المتولى عند محمد وفي منع الشيوع عند ابى يوسف وفي خروجه عن ملك الواقف عندالامام وان لم يحكم به حاكم كما في الدرر وغيره (روالجاره) سا٣٨١)

ولوحرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عندالامام والثانى ابداالى قيام الساعة وبه يفتى (درمختار) (٢) فلا يعود ميراثاولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخرسواء كانوا يصلون فيه اولا. وهوالفتوى (حاوى القدسى) واكثرالمشائخ عليه (مجتى) وهوالاوجه (فتح) اله بحر ردالحتار (٣) ص ٢/٣٨٢) ان المسجد اذا خوب يبقى مسجدا ابدا المفتى به قول ابى يوسف انه لا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر كما مر عن الحاوى (٨) رد المحتار س٣٨٣)

اذا جعل ارضه مسجدا ونواه واشهد ان له ابطاله وبيعه فهو شرط باطل ويكون مسجدا. كذا في الذخيرة (عالمگيري (د) ص 2 ٤) والفتوي على قول ابي يوسف رحمه الله تعالى انه لا يعود الى ملك مالك ابدا (عالمگيري (١) ص 2 ٤) وقيل هو مسجد ابدا وهوالاصح كذافي خزانة المفتين (عالمگيري س٣٥٥) (د)

## باوجود عدم استعمال کے مسجد کی منجدیت زائل نہیں ہوتی

ان المسجد اذا خرب يبقى مسجدا ابداً (ردالمحتار)(٨)سئل القاضى الامام شمس الائمة محمود الاوزجندى مسجد لم يبق له قوم وخرب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لاويسنل هوايضا عن المقبرة فى القريم اذا اندرست ولمه يبق فيها اثر الموتى لاالعظم ولا غيره هل يجوززرعها واستغلالها قال لاولها حكم المقبرة كذافى المحيط (قاول .

فان حرمة المسجد واحكامه الثابتة له باقية الى يوم القيامة ولواتسع وازيلت جدره واعيدت عادت على ذالك الحكم من غير تغير فان الحكم المذكور منوط بالمسجد من حيث هولا بذلك الجدار بعينه (الحاوى)(١٠ ص١٧ ج٢

<sup>(</sup>١) (ردالمختار، ايضاً ض ٤/٣٥٦)(٢) ايضاً ص ٣٥٥،٣٥٥) ٤

٣) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لوخرب المسجداوغيره ص ٤٠٣٥٨ ط سعيد) ٠٠

<sup>(</sup>٤) (ايضا ص ٤/٣٥٨)(٥) (ايضاً ص ٢٥٩/٤)

ر٦) والفتاوي العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٢٠٤٥٨،٤٥٧ ط ما جديه)

<sup>(</sup>٧) ايضاً ص ٤٥٨ /٢) (٨) (العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص ٤٥٨ ٢٠ ط ماجدية،

ر 9)ردالمحتار، كتاب الوقف مطب قيما لوحزب المسجد اوغيره، ص ٢٥٩، ط سعيد)

<sup>(</sup>٦٠) الفتاوي عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧٠ ط ماجدية) .

<sup>(</sup>١٤) والحاوى للفتوى فصل في بيان ان جماعة من مفتى عصر المولف افتوا بجواز فتح الباب الكوة والشباك من دار بنيت ملا صقة للمسجد ص ٢ / ٧ ٧ ط بيروت

# مسجداً بني جائيداد مو قوفه كى مالك ہے اور قانونی شخص كى حيثيت ركھتى ہے

ولو قال وهبت دارى للمسجد اواعطيتها له صح. ويكون تمليكا فيشترط التسليم كما لوقال وقفت هذه المائة للمسجد. يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافى الفتاوى (۱) العتابيه لوقال هذه الشجرة للمسجد لاتصير للمسجد حتى تسلم الى القيم كذا فى المحيط (فتاوى عالمگيرى ص ٢/٤٤٧) رجل اعطى درهما فى عمارة المسجد اونفقة المسجد اومصالح المسجد صح لانه وان كان لايمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض كذافى الواقعات الحساميه (فاوئ عالماً يرى (ع) ص ٢٣٥٠)

رجل وقف ارضاله على مسجد ولم يجعل اخره للمساكين تكلم المشائخ فيه والمختار انه يجوز في قولهم جميعا كذافي الواقعات الحساميه (فتاوي (٣) عالمگيري ص ٢/٤٤٧ ص ٢/٤٤٥ ما الله غير شجراً في المسجد فالشجر للمسجد (فاول (٣) عالمليري س ٣٥٥ ٢) رجل غوس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فاراد متولى المسجد ان يصرف هذه الشجرة الى عمارة بيرفي هذه السكة والغارس يقول هي لى فاتي ماوقفتها على المسجد قال الظاهر ان الغارس جعلها للمسجد فلا يجوز صرفها الى البيرولا يجوز للغارس صرفها الى حاجة نفسه كذافي المحيط (عالمليري (٤) مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم ان يفطر وابهذاالتفاح قال الصدر الشهيد رحمه الله المختار انه لايباح كذافي الذخيرة (فتاوي عالمگيري (١) ص ٤٥٦) مسجد له اوقاف مختلفة المختار انه لايباح كذافي الذخيرة (فتاوي عالمگيري (١) ص ٤٥٦) مسجد له اوقاف مختلفة الكل للمسجد ولوكان مختلفالان المعني يجمعها(١).

(۱) ہر وہ چیز جو موقوف ملیہ بن سکے اور متعین ہووہ قانونی شخص ہے اور مسجد موقوف ملیہ بن سکتی ہے۔ (۲) ہر وہ چیز جو مالک بن سکے وہ قانونی شخص ہے اور اس کی ملک کی حفاظت گور نمنٹ کا فرنس ہے اور اس کو اپنی ملک کی حفاظیت کے لئے وعویٰ وائز کرنے کاحق ہے۔

(٣) منتخص ملک قابل زوال وانتقال ہے- مالکانہ حیثیت جو قابل زوال وانتقال ہے جب یہ اپنے مالک کو قانونی شخص کی حیثیت دے دیتی ہے تو مسجد کی ملک جو نا قابل زوال وانتقال ہے اپنے مالک (مسجد ) کو قانونی مفخص کا مرتبہ بدر جہ او کی دے گی۔

<sup>((</sup> ٩ ) (العالِمگيريه ، كِتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني، ٢/ ٣٠ £ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (ايضاً) (٣) ايضاً (٤) (العالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثّاني عَشر، ٢/ ٤٧٤ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٥) العالم كيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ص ٧/٤٧٧ ط ماجديه ،

<sup>(</sup>٦) رايضا

<sup>(</sup>٧) (الشامية، كتاب الوفف مطلب في نقل انقاض المسجد وتحوه ، ٣٦١/٤ طاسعيد) ومثلة في البزازية، كتاب الوقف الفصل الرابع، ص٣-٢٦٩٩ ٢٧٠،٢٦٩ طاماجدية)

### دوسر لباب فصل اول مدر سے کااور اس کے مال کا صحیح مصر ف

مدرسہ کی رقم کفار کی تعلیم میں خرچ کرنے کا حکم ا

(سوال) قصبہ موناتھ جھنجن ضلع اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ دارالعلوم نامی صرف قرآن پاکاور دینی تعلیم کی غرض ہے محض صد قات و قربات چرم اضحیہ و مفلس و بے س غریب نادار مسلمانوں کی پاک کمائی ہے جاری ہے۔ اگرچہ چندروز سے بطور اید او منجانب سر کار انگاشیہ بھی ملیخ • ۵رو پ ماہوار اور وہ بھی خاس عربی تعلیم کے لئے ملتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھوڑ ہے روز سے چند ناعا قبت اند لیش مسلمانوں کے ناجائز مشور سے ایک ہندو آریہ ملازم رکھا گیا ہے اور کفار اشر ارکے ہیں ول لا کے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں اور غریب مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ملاعنہ اشر ارکی تعلیم میں برابر صرف ہور ہاہے۔ ابدا الساطیب اور حلال مسلمانوں کی پاک اور گاڑھی کمائی کا بیسہ ان ملاعنہ اشر ارکی تعلیم میں برابر صرف ہور ہاہے۔ ابدا الساطیب اور حلال مال جو تیموں وربیو اول کے مند سے چھین کر صرف اسلامی تعلیم کیلئے دیاجا تا ہے کفار کی تعلیم میں خربی کرنا کیسا

(جواب ٨٦) چنده كارو پياى كام ميں صرف ہوسكتا ہے جس كے لئے دينوالوں يوبيہ اس كے علاوه خرج كر ناجائز نسين (۱) جو خرج كرے گاوه خود ضامن ہوگا۔ حساب كتاب وغيره كى تعليم مسلمانوں اور كافروں ك پئوں كود يناناجائز نسيں گراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج نسين كياجا سكتا جو خاس دينى تعليم ياخاص مسلمانوں ك پئوں كود يناناجائز نسيں گراس كام كے لئے وہ رو پيه خرج نسين كياجا سكتا جو خاس دينى تعليم ياخاص مسلمانوں ك پئوں كى تعليم كے لئے ديا گيا ہو۔ مدرسہ كے كاركن چنده دينے والوں كے وكيل بين اور و كيل اگرا بينے مؤكل ك تحكم اور اجازت كے خلاف فرت كرت كرت كو خود ضامن ہوتا ہے۔ الوكيل اذا خالف ان خلاف الى خير فى الجنس كيم بالف در هم فباعبه الف و مائة نفذ و لو بمائة دينارا لاولو خيرا (خلاصہ وو ور۔در نختار) (۱)

#### و قف کامال واقف کی نیت کے مطابق خرچ کرنا

(سوال) وبندار مسلمانول کی ایک جماعت نے صرف دینی و مذہبی تعلیم واشاعت کی نیت سے ایک عمارت مع زمین و قف کر دی وہ عمارت مدرسه إسلاميہ عربیہ کے نام سے مشہور ہو کر تقریباً عرصه بیس سال سے اب تک دینی و نذہبی واسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنی رہی۔ مقامی طلباء کے علاوہ بیر ونی تشنگان علوم عربیہ بھی اس مدرسے سے سیر اب ہوتے رہے۔ مخیر حصر ات کی امداد کے ذریعہ ان کی خور دونوش کا انتظام ہو تارہا۔ لیکن چندماہ سے ایک شخص مدرسہ کے انتظام کو بعض حکام کی مدد سے اپنے ہاتھ میں لے کربانیان مدرسہ کے اغراض و مقاصد کے

<sup>( 1 )</sup> سئل القاضي الامام شمس الاثمة محمود الاوزجندي في مسجد لم يبق له قوم وخرب ماحوله، واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة ؟ قال : لا (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ج : ٤٧/٢ ) ( ٢ ) (ردالمحتار، كتاب الوكالة، ج : ٥/ ٢١٥، سعيد)

خلاف مدر سے گوانگریزی اسکول بنانا اور انگریزی تعلیم و مغربی شنظیم کے مانحت لانا چاہتا ہے۔ علوم اسل میہ عربی فارس کی تعلیمات کو محض اپنی شخصی و ذاتی رائے سے وقف کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس دینی درس گاہ میں جائے مولوی کے انگریزی دال کو ہیڈ ماسٹر بنانا جو کہ علوم دیدیہ و مذہبی معلومات سے قطعانابلد ہے عربی فارس کے طلباء کو خارج کردینا چاہتا ہے۔ یہ جائز ہے یا شیس ؟

المستفتی نمبر ۹۶۱ ماری عبدالغفور (ضلع مجنور) ۱۰ دینی الاول ۱۳۵۵ میم جون ۱۳۹۱ میر العقور (ضلع مجنور) ۱۰ دینی الاول ۱۳۵۵ ه میم جون ۱۳۹۱ میر (جواب ۸۷) شرط واقف کی رعایت از م اور واجب ہے جو عمارت که وینی تعلیم کے لئے وقف کی گئی ہے اس کو دنیوی تعلیم کے لئے استعمال کرناور ست نمیں۔ ۱۱) ایسے مدرے میں جو وینی تعلیم کے لئے وقف ہے۔ وینی تعلیم کے ماہرین ہی مدر سینائے جا مجنع ہیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

## مسجد میں دینی اور عصری تعلیم جاری کرنا

(مسوال)(۱) مسجد کے اندر مدرسہ بناناہایں خیال کہ مدرسہ مسجد کے اندر مستقل طور پر قائم کیا جاوے اوراس میں وین و و نیاد ونوں کی تعلیم وی جائے حتی کہ بندو کے لڑکے بھی تعلیم پاویں اور ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد بھی لی جائے -بورڈ کا مستحن بھی برائے امتحان و معالیمہ خواہ کی قد جب کا ہو آوے۔ کیا شرعا ایساکر ناجائز ہے ؟
(۲) اور اگر بحیثیت مذکور وَبالا مدرسہ نہ ہوبلیمہ خاص و نی تعلیم ہو قر آن و حدیث کی کوئی مدرس شخواہ نے کر پڑھانے والا ہواوراس مدرسہ کوخانس طور پر مسجد ہی کے اندر رکھاجائے شرعا کیسا ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۳۳۰ محراین صاحب (ضلع اعظم گرده) ۲۸ صفر ۱۳۵ مره م، امنی ۱۳۳۰ و بیانویه (جواب ۸۸) معجد کے اندر مدرسد بنانے سے اگر مرادیہ ہے کہ معجد کا حصد (میاللصلوة) کو مدرسد بنانویا تو یہ نمیں ہو سکتا۔ (۳) ہال معجد میں بیٹھ کر دبینات کی تعلیم دینے میں مضا کقد نمیں مگر معجد کی حیثیت معجد ہی کی رہا ہے گی۔ مدرسہ کی حیثیت پیدانہ ہوگی۔ (۳) اور آداب معجد کی رعابیت لازم ہوگی اور اگر مرادیہ ہے کہ احاط معجد کے اندر فاصل جگہ موجود ہے۔ موضع میاللصلوة اس سے علیحدہ ہے تواس فارغ اور فاصل جگہ میں مدرسد بنانا جائز ہے۔ لیکن مدرسہ عارضی ہوگا اور اگر بھی معجد کواس جگہ کی ضرورت ہوگی تو مدرسہ اٹھانا پڑے گا اور جگہ معجد

 <sup>(1)</sup> على انهم صرحوامراعة غرض الواقفين واجبة....وقدمر وجوب العمل بشرط الواقف (ردالمحتار، كتاب الوقف،
 مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة، ج: ٤/٥٤٤، سعيد)

<sup>(</sup>٢) اذاولي السلطان مدرساً ليس باهل لم تصح توليته، لان فعله مقيد بالمصلحة خصوصا ان كان المقرر عن مدرس اهلا فان الاهل لم ينعزل، وصرح البزازي في الصلح، بان السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بضع المستحق واعطاء غير المستحق او (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة اوعدم اهلية، ص ٢/٢٨٤ (٣) مسجد لم يبق له قوم و خرب ماحوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة قال لا (العالمگيرية، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ص ٢/٤٧٠ ط ماجدية)

ر٤) قوله لالدرس اوذكر، لانه مايني لذلك وان جازفيه ذلك (ردالمحتار كتاب الصلاة، ج : ٦٦٣/١، سعيد)

کے حوالے کرنی پڑے گ۔(۱) ایسے مدر سہ میں جو فارغ جگہ میں بنایا گیا ہو دینی و نیوی جائز تعلیم جاری کرنا بھی جائز ہے اور اس میں مسلم وغیر مسلم لڑے تعلیم کے لئے اور انسپکٹر تعلیم معائنہ کے لئے آسکتے ہیں۔ ڈسٹر کٹ بورڈ سے امداد لینا بھی جائز ہے(۲) فقط۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، ملی



(١) اوض لاهل قرية جعلوها مقبرة واقبر فيها ثم ان واحدا من اهل القرية بنى فيها بناء وضع البن و آلات القبر واجلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا اهل القرية اورضا بعضهم بذلك، قالوا ان كان في المقبرة سعة بحيث لايحتاج الى ذالك المكان وفع البناء حتى يقبر، كذافي فتاوى قاضيخان (عالمگيرية. كتاب الوقف، الباب التاني عشر ص ٢٠٤٦٨، ٢٠٤١) اوادانسان ان يدرس الكتاب بسراج المسجد ان كان سواج المسجد موضوعا في المسجد للصلاة فيل لاباس به، وان كان سراج المسجد موضوعا في المسجد لالصلاة، بان فر غ القوم من صلاتهم ذهبوا الى بيوتهم وبقي السراج في المسجد قالو الاباس بان يدرس به الى ثلث الليل وفيما زاد على التلث الايكون له حق التدريس كذافي فتاوى قاضيخان (العالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٩٥٤/٢) هذا يدل على جواز التدريس في المسجد ولو بسراج المسجد، فالتدريس نحارج المسجد في ارض وقف له يجوز بلاويب و كذا يعيى ان يجور فيه كل مايجوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في يعيى ان يجور فيه كل مايجوز في المدرسة ايضا وان لم يجز ذالك في داخل المسجد لحرمته كما قال في الدرالمختار كره تحريما والوط، فوقه، والبول والتعوط الانه مسجد الى عنان السماء ورفع صوت بذكر الاللمتفقة وم المسجد وم هنايعلم جهل بعض مدرسي وماننا من منعهم من بدرس في المسجد)

ر ٢) قال في العالمكيرية : اذا جعل في المسجد ممرا فانه يجوز لتعارف اهل الا مصارفي الجوامع وجازلكل و احد ان مرفيه حتى الكافر (الالجنب والحائض و النفساء، ولهم ان يدخلوا فيه الدواب كذافي التبيين (كتاب الوقف ص ٧/٤٥٧)

# فصل دوم مدر ہے کے لئے غیر مسلم سے امداد لینا

ڈسٹر کٹ بورڈ سے نسوانی مدرسہ کے لئے امداد لینے کا تھم

(سوال) ایک خاتون جو که ایک بهت بری زمیندارن بانهول نایخ اتی صرفه سے ایک نسوانی مدرست قائم کیا ہے جس میں صرف مسلمانول کی پیال مذہبی تعلیم پاتی ہیں۔ بانی مدرسہ کی آمدنی کا ایک کیئر حصہ گور نمانت کے صرفہ میں آتا ہے۔ اگر بانی مدرسہ اپنے مدرسہ میں فرسٹر کٹ بور قرسے لمداو نے لیں توشر عی نقطہ نظر سے چھ حرج تو نمیں ہے اور آیا یہ فعل ازروئے شرع شریف جائز ہوگا۔ جو جو صور تیں جواز کی ہوں وہ سب لکھ دی جائمیں۔ یعنی اس قشم کارو پیہ تنخوا ہوں و تعمیر اس و خرید کتب و غیر وہ یہ صرف ہوسکتا ہے یا سی خاس جکھ ان جائمیں۔ یعنی اس قشم کارو پیہ تنخوا ہوں و تعمیر اس و خرید کتب و غیر وہ یہ صرف ہوسکتا ہے یا سی خاس جکھ ان المستفتی نمبر ۱۰ ای بی سیدہ صغیر وبانو (بلند شہر) اور مضان ۱۹ سے اور اس رقم کو (جو اب ۸۹) اور شری بورڈ سے نسوانی مدرسہ کی امداد کے سلسلہ میں کوئی رقم لینا جائز ہے اور اس رقم کو تنخوا ہوں اور دیگر ضروریات مدرسہ میں خریق کرنا جائز ہے۔ (۱)

## فصل سوم مدر ہے کی رقوم کوبینک میں رکھنا

سخت ضرورت کی بناء پر مدرسه کی رقم بینک میں رکھنے گا حکم

(سوال) ہمارے قصبہ میں ایک مدر سہ اسلامیہ ہے اس کی رقوم خزافجی مدرسہ کے پاس جن ہیں گر آج کل مدرسہ میں پوری وغیر وکی ایس و قبر میں ہیں ہور ہی ہیں جن سے سبب خطر والاحق ہو گیا ہے کہ کہیں ہی رقومات مدر سے ضائع نہ ہو جائیں اس سنے آگر بطور حف ظنت اس رو ہے کو کسی بینک یا خزانہ سر کاری میں جمع کراویا جائے تو کوئی شرعی نؤنسان تو نہیں جب کہ اس سے مقصد صرف حفاظت ہواور نفع وغیر و پجھ نہ ہو۔

المستفتی نبر ۱۱۸۰ شخطی محمد صاحب ۱۱۴ یقعده ۱<u>۳۵ اه</u>م ۱۹ اجنوری <u>۱۳۹</u>۱ء (جواب ۹۰) حفاظت کی معتمد صورت نه به وتوبینک میں جن کراوینامباح ہے۔(۲۰) محمد کفایت اللہ کان اللّٰہ ایر ۱۰ بلی

<sup>(</sup>١) قال في الدرالمختار : (ومصرف الجزية والخراج ومال التغلبي وهديتهم ... مصالحنا كسد ثغور وبناء فنطرة وجسرو كفاية العلماء وفي ردالمختار وكذا النفقة على المساجد كزكاة الخانية فيدخل فيه الصرف على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان وبحوهما والدرالمختار، كتاب الجهاد، مطلب في مصارف بيت المال، ط سعيد ٢١٧ ٤)
(٢) فمن اضطر غير باع ولا عاد فلا اثم عليه: سورة البقرة، رقم الآية، ١٧٣

# فصل چہارم مدارس اسلامیہ کے سفر اءاور متفرق مسائل

مبلغین اور سفر اء کے لئے ہدلیاو تھا کف وصول کرنے کا حکم
(سوال) مدرسہ عربیہ جس میں علوم دیدہ کی تعلیم کے لئے مدرس اور عوام کی ہدایت کے لئے مبلغ اور فراہمی سرمایہ کے لئے سفیر مقررہ تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ اس مدرے کے مدرسوں، مبلغوں اور سفر اء سے اطراف کے عوام کو پچھالیں دکچیں ہے کہ اپنی انجمنوں اور اپنے مدرسوں کے سالانہ جلسوں پر بلات ہیں اور عاوہ اخراجات سفر کے کوئی پٹر آئی پھھ منھائی، کوئی بحس یا کوئی الین استعمال کی چیزیانفذر و بیہ بطور مدیہ پیش کرتے ہیں تو یہ بدلیا کی چیزیانفذر و بیہ بطور مدیہ پیش کرتے ہیں تو یہ بدلیا کی چیزیانفذر و بیہ بطور مدیہ پیش کرتے ہیں تو یہ بدلیا کی چیزیانفذر و بیہ بطور مدیہ پٹر گی اور معقول سے ہدلیا کی چیزیانفذر و بیہ کے متعلق جب کہ یہ تصر سے بھی ہوگئی ہو کہ مدرسے کی خدمت ہم لوگ کسی اور موقع پر اور معقول طریقہ پر کریں گے۔ یہ تو تھیر بدیہ محض آپ کی تکایف فرمائی پر آپ کے اٹل و عیال کے لئے ہے۔ قرآن و حدیث و فقہ حفی سے بالخضوص اپنے اکابر کے و ستور العمل کے حوالے سے فتوی عنایت ہو۔

المستفتی نمبر ۲۱ امظفرالدین ، داج مر چنٹ مر او آباد ۲۱ شعبان ۱۹۵۵ اوم سخبر ۲۹۱ اعظفرالدین ، داج مر چنٹ مر او آباد ۲۱ شعبان ۱۹۵۹ اوم سخبر ۲۹۱ احتواب ۹۹ مدر سے کے مدر سین اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلغ کے کام پر مامور ہول یعنی فراہمی چندہ ان کا فرض منصی نہ ہو ، مدر سہ ہے ر خصت حاصل کر کے کسی جگہ جاگر و عظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی چیز یا نقد ہدیے ملے تووہ ان کی اپنی ہے - ہاں مفر او جو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور مدر سے نے ان کو شخصی طور پر ہدیے ہے دنڈ میں پر ہدیہ لینے سے ردک دیا ہوان پر لازم ہے کہ یا تووہ شخصی ہدلیا قبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدر سے کے فنڈ میں ڈال دیں۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی۔

(۱) کیا چندہ وصول کرنے والوں کو اسی رقم سے اجرت دی جاسکتی ہے؟ (۲) مبلغ اور مدرس کوز کو قدینے کا حکم

(سوال)(۱) مدرسہ عربیہ میں بمدز گوۃ جورو پہیے پہنچاہے کیااس میں سے مدرسہ کے سفیر کوجو چندہ کی فراہمی کے لئے مقرر ہو تاہے۔ والعاملین علیھا کی مدمیں داخل سمجھ کراس کی تنخواہ میں دہرو پہیہ دیاجاسکتاہے یا نہیں ؟ (۲) مدرسہ کا کوئی ابیا مبلغ یا مدرس ہو جس کے پاس کسی رقم کا نصاب نہیں۔ صرف ماہواری تنخواہ پرجو مدرسہ سے حاصل کرتاہے نہایت بنگی اور دشواری ہے آگراس پر گزاراکر سکتہ ہے۔ کیاا بیسے مبلغ کور مدرس کو بھی بمد

<sup>(1)</sup> رقوله ويردهدية)الاصل في ذالك مافي البخارى: عن ابي حميد الساعدى قال استعمل النبي عليه السلام رجلا من الازد يقال له ابن اللتية على الصدقة فلما قدم قال : هذالكم، وهذالي، قال عليه السلام، هلا جلس في بيت ابيه اوبيت امه فينظرايهدى له ام لا؟ (الى قوله) واستعمل عمرا باهريرة بمال، فقال له من اين لك هذا؟ فقال تلاحقت الهدايافقال له عمر : اى عدو الله هلا قعدت في بيتك، فتنظرا يهدى لك ام لا؟ فاخدذالك منه، وجعله في بيت المال النج وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سبها الولاية \_\_\_ وكذاكل من عمل للمسلمين عمداً، حكمه في الهدية حكم القاضى؟

ز کوة آمده رقم سے شخواه دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

المستفقی نمبر ۱۹ مولانا محد چرائ صاحب صدر مدر ت مدرسه عربیه گوجرانوالد ۲۰۱۰ جب ۱۹ میل هر المستفقی نمبر ۱۹ مولانا محد چرائ صاحب صدر مدر ت مدرسه عربیه گوجرانوالد ۲۰۱۰ (۹۲ بخواب ۹۲ ) (۱) زکوة کی رقم وصول کر کے لائے والوں کو ای رقم میں سے اجرت عمل و بینے کی شجائش ہوادو غنی ہوں مگر کی حال میں ان کی وصول کی ہوئی رقم کے نصف سے زیادہ نمیں وی جائے گ (۱) کی مستحق زکوة کوز گوة کوز گوة کی رقم کی عماد ضد میں (سوائے مخصیل و جمع زکوة کے ) نمیں دی جاشت ہوگئی میں تملیک بلاعوض شرط ہے۔ مااز مین مد تبلیخ و تعلیم کو تخواہ بطور عقد اجارہ دی جاتی ہو تھیلک بلاعوض (۱) نمیں ہے۔ البت اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہواری رقم وی جائے اور مستاجر کی حیثیت ہے ان کے تملیک بلاعوض (۱) نمیں ہے۔ البت اگر ان کو بطور و ظیفہ ماہواری رقم وی جائے اور مستاجر کی حیثیت ہے ان کے عمل کی جائے نہ کی جائے اور کی جائے اور ای کو خیفہ دینا جائز ہوگا گایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی۔

الجواب صحیح۔ فقیر محمد یوسف دہلوی۔مدر سدامینیہ وہل

# مدرسه کے لئے اصل قیمت ہے کم پربذریعہ سر کار زمین خرید نا

(سوال) ایک جگہ مدر سد اسلامیہ جاری کی گیا۔ مکان مدر سہ مختصر تفا۔ وہال زیادہ عمارت کی اشد ضرورت بھی۔ مدر سہ کے مکان کے قریب مسلمانوں کی زمین تھی۔ اہل مدر سہ نے ان انوگوں کو ہر طرح ہے مہمیانوں وو ق مدر سہ کے مکان کے قریب مسلمانوں کی زمین تھی۔ اہل مدر سہ کو وہ زمین نہیں دی۔ اس واقع ہے پہنے سر کاری ہو وہ کو سزک کے لئے اس زمین میں سے تھوڑے سے قطعہ کی ضرورت بڑی تھی تو سر کار سے مرا کاری معمول کے مطابق مرف سے بہت ہی قابیل عشر عشیر قیمت وے کر ان انوگوں سے زمین لی تھی۔ اہل مدر سہ کو جب ان انوگوں سے زمین کی مدر سہ کو جب ان انوگوں سے زمین کی مدر سہ کو جن شرورت ہے۔ مدر سہ بیان چو نامہ گیر القی وار دو بھی عربی کے ساتھ بڑھائی جاتی تھی جس کا قوم کے لئے خود سر کار میں ہو خور کیا اور مدر سے والوں سے ہندو است اسپنے خرچ سے کرتی ہے۔ اس لئے سرکار نے اس عربی منی پر خوب غور کیا اور مدر سے والوں سے ہندو است اسپنے خرچ سے کرتی ہے۔ اس لئے سرکار نے اس عربی منی پر خوب غور کیا اور مدر سے والوں سے ہندو اس کو نسی ہونے وہ کیا تاری زمین کی قیت کی وہ فیت عشر عشیر مالکان زمین کو وہ کرا سے زمین مدر سے اللی مدر سہ کو دے وہ بیا۔ ایک زمین ان تم کم قیت پر مجھی ہے زمین مدر سہ والوں کو نہ دیتے لیکن سے کار کے سات کی جبور اس سے شم کرنا پر الور قبضہ سے دست بر دار ہو گئے اور اس پر سخت ناراض ہوئے اور ہیں۔ ایک زمین مدر سہ کی ممارت بنانا جا کرنے ہیں جمد دسہ والوں نے سے اور ہیں۔ ایک زمین مدر سہ کی ممارت بنانا جا کرنے ہیں جمد دسہ والوں نے سے مرکد سے دور کے دور سے کی ممارت برکار سے کرنے دیں کا مور کے دور کی کو دور کہ کی دور کے دور کے تعرب کی کرنان دور کی کی دور کی کی دور کی کی در سہ والوں کے سے دور کی کی دور کی کی دور کی کو دی کرنان کی کرنان کی کرنان کی کرنان کی کرنان کی دور کرنان کی کرنان کرنان کو کرنان کرنان کرنان کرنان کرنان کی کرنان کو کرنان کرن

<sup>(1)</sup> مصرف الزكاة والعشر (هوفقير، وهو من له ادنى شنى، ومسكين من لاشنى له وعامل فيعطى بقدر عمله) ولو غنيا لاهاسبيا لانه فرغ نفسه لهذا العمل، فيحتاج الى الكفاية، والغنى لايمنع من تناولها عندالحاجة كابن السبيل، بحر عن البدانع (الدرالمختار مع ردالمحتار) كتاب الزكوة، اول باب المصرف طسعيد ص ٣٣٩، ٣٢٠، ٢٢٤٠ المملك من كل وجد للله (٦) (هي تعليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرهاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجد للله تعالى) (تنوير الابصار اول كتاب الزكاة، ص ٥٦، ٢٥٨) القاموس الفقهي ص ٥٩ اطادارة القرآن كراتشي، تعالى) (تنوير الابصار اول كتاب الزكاة، ص ٥٩ ٢ م ١٥) القاموس الفقهي ص ٥٩ اطادارة القرآن كراتشي، (٣) قال في الشامية : واستدل على ذالك بمسئلة غيبة المتعلم، من انه لاتاخذ حجرته ووظيفته على حالها ادا كانب غببته ثلاثة اشهر وكتاب الوقف مطلب لايصح عزل صاحب وظيفة ص ٣٨٦) وقد مر من كتاب الجهاد ان العلما، والنفيا، يعطون الوظائف من الجزية والخراج والزكاة

یوی پروی شرطول کے ساتھ بیہ زمین لی ہے۔ کیااس طرح سے زمین کالیمة مدرسہ والول کے نئے جائز ہے ؟ اور اس زمین پر حسب معاہدہ و شرائط سر کار مدرسہ کا مکان بنایا جارہاہے۔ آخرت میں اہل مدرسہ سے منواخذہ ہوگایا . نہیں اور درصورت عدم جواز اس وقت ان لوگوں کو ..... اہل مدرسہ مدرسے کے روپے ہے پوری قیمت ادا کردیں توبیہ معاملہ کیماہے؟ غرض اہل مدرسہ پراب کیالازم ہے؟

(جواب ۹۴) صورت مسئولہ میں چونکہ نتظمان مدرسہ نے خود درخواست کرکے جاتم سے جہرا زمین خریدوائی ہے تو گویاجا کم کے جہر و نشدہ کا سبب بیہ ہے جی سے اس لئے جا کمانہ جبر وشدہ کے گناہ میں یہ بھی شر یک میں اور اخروی مواخذہ ان کے ذمہ بھی ہے ۔ (۱) اب اس مواخذہ سے نجات کی سوائے اس کے وئی صورت شیں کہ یا تو یہ زمین مالکوں کو واپس و میں یابقیہ قیمت اواکر کے ماللول کو راضی کرلیں یاان سے معافی حاصل کریں۔ (۱) باقی مدرسہ والوں کا سرکار ہے اس زمین کوشر وط کے ساتھ خرید ناوہ معاملہ جدار ہا۔ اگر شروط فاسدہ عقد بچ میں واضل ہیں تو وہ بچ بھی فاسداور حرام ہے۔ فقط (۲)

مسجد کی رقم پر بینک ہے سود لینالور اسے مسجد کے دوسر ہے رفاہی کا موں پر خرج کرنا (سوال) مسجد کا جورہ پیہ بینک میں جمعی رہنا ہے اس کا سود لینا شریفاً جائز ہے یا نہیں ؟اگر بیر رہ پید نہ لیا جائے توہ ہوگ اس کو مشن اسکولوں و غیرہ میں صرف کرت ہیں۔اگر جائز ہے تواس رہ پ ہے امور کار خیر مثل تبلیغی مدر ہے کی امداد ، غرباء کی اعانت ، مسافر خانہ ، کنوال اور سز ک و غیرہ کی تغییر ، سز کول پر روشنی ، مسلمان طلباء کے لئے انگریزی تعلیم پر صرف کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ان صور تول میں ہے جن میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ان صور تول میں ہے جن میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ان صور تول میں ہے جن میں صرف کر ایک ہوا۔

(جواب ۹۶) جورو پید پینک میں جمع کیا جائے اس کا سود بینک ہے وصول کر لیا جائے تاکہ اس کے ذرایعہ سے مسیحی مذہب کی تبلیغ اور مسلمانوں کو مرتد بنائے کی اعانت کا گناہ نہ ہو۔ وصول کرنے کے بعد اس روپ کو امور خیر میں جو رفاہ عام ہے تعلق رکھتے ہول۔ یا فقراء و مساکیوں کی رفع حاجات کے لئے مفید ہول مثلاً بین می و مساکیوں اور طلبائے مدار ساسا میہ کے وظا گف اور امداد کتب وغیر ہ پر خریج کرنایا مسافر خانہ ، کنوالی میز ک وغیر ہ پر خریج کرنایا مسافر خانہ ، کنوالی میز ک وغیر ہ پر خریج کرنایا مسافر خانہ ، کنوالی میز ک وغیر ہ نخیر ہ تنجہ مرجد مرجم دینے نہ کی جائے کہ بیہ تفاد ک

 <sup>(</sup>٦) الغصب (هوارالة محقة) ... روحكمه الاثم لمن علم أنه مال الغير وردالعين قائمة والعزم هالكة ولغبر من علم الاخيران) الدرالمختار، أول كتاب الغصب ص٧٧٠. ١٨٠ طاسعيد)

ر ٢) و حكمه ألاثم وردالعيل قائمة والعزم هالكة (ايضا ص ٢/١٧٩) ويجب ردعين المغصوب او مثنه ان هلك وهو مثنى، وإن انقطع المثل وقيمته يوم الخصومه، (ايضا، ص ٢/١٨٣،١٨٢) لقوله عليه الصلاة والسلام "لابحل لاحدكم ان ياخذمال اخيد، لاعبا و لاجادا، وإن اخذه فليرده عليه وظاهره ان ردالعين هوا لواجب الاصلى، وهوا لصحيح الح وردالمحتار، ص ٢/١٨٦) فان غصب وغير فزال اسمه واعظم منا فعه واختلط ضمنه وملكه بالاحل انتفاع قبل ادا، ضمانه، او تضمين قاض، وكذا لوغصب ارضا اوغرس يضمن صاحب الاكثر قيمة الاقل فان اصطلاحا على شنى جاز والدرالمختار، كتاب العصب ص ١٩٣٠١٩،

 <sup>(</sup>٣) ثم الشرط على وجود الكان لايقتضيه العقد فعلى التفسير الذي ذكرنا الكان الشرط لا يلايم العقد (و) لم يردالشرع بجوازه ولاهو متعارف ولكن فيه منفعة البايع اوالمشترى اوالمعقودعليه لايجور العقد (حلاصة الفتاري، كتاب البوع، الفصل الخامس، ص ٣٥٠٠٤ ط المجد اكيدمي، لاهور)

مسجد کے منافی ہے۔ () ہوالقد اعلم و علم اتم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی

(جواب) از موایا اشف عی تحانوی۔ اول تو مسجد کارو پیدینگ میں جن کرنا جب دوسر اطریق حفاظت کا ہو خلاف احتیاط ہے۔ اور اگر غلطی ہے یا غفلت ہے یا مجبوری ہے اساا تفاق ہو گیا تواس وقت وصول کرنے ہیں نو وہی عمل کرے جو مجیب اول نے تحریر فرمایا ہے۔ البتہ جزواخیر بیخی مصارف مذکورہ میں صرف کرنا اس میں تر میم کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ خاص اس کا مسجد میں صرف کرنا تو تفتری مسجد کے خلاف ہے (۱) اور دو سری جکد صرف کرنا ملک مسجد کا نیم مسجد کا نیم مسجد میں صرف کرنا ہے اور اس سود کی دونول محذورول سے چنے کی صورت ہے کہ اس قدر رو پید کئی ہے۔ وہ قرض اور مسجد میں صرف کرنا ہے اور اس سود کی رقم سے وہ قرضہ ادا کرد یہ اور یہ خاص اس کا مسجد میں صرف کردے اور اس سود کی رقم سے وہ قرضہ ادا کردے اور یہ نامت ہے کہ مسجد کی نیت سے جو قرضہ لیا جادے اس کا مسجد کی آمدنی سے ادا کرنا جا کرنا ہے انگر اعظم۔

كتبداشرف على عنى عند - ااذ يقعده مهرف اله

<sup>(</sup>١) (٣) قال تاج الشريعة امالوانفق في ذالك مالاخبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره، لان الله لايقبل الا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله اه والشامية، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لاباس دليل على ان المستحب غيره. ص ١٠٦٥٨ مع له.

 <sup>(</sup>٣) في فناوى ابي الليث رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد فانفق من تلك الدراهم في حاجته تم رديدلها في
نفقة المسجد الايسعه ان يفعل ذالك ، فان فعل للكن هذا واستسمار الحاكم يجب ان يكون في رفع الوبال، اما التنسمان
فواجب، (عالمگيرية، كتاب الوقف ط، ماجدية، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٨٠)

<sup>،</sup> ٤) عَن الفقيّه اللّي جعفر أن القّياس هكذا لكّن يترك القياس فيماً فيه ضوورة نحوان يكون في ارض الوقف زرع ياكله الجراد يجتاج القيم الى النفقة جازت له الاستدانة والهندية. كتاب الوقف، الباب الخامس، ص ٢٠٤٢، ط ماجديه،

اس بنا پر کہ وہ مالک رقم کاحق نور اس کی ملک ہے بلعہ اس کئے کہ اس کے ذریعہ سے تبلیغ مسیحت اور ارتداد مسلمین کاسلملہ ممتدنہ ہو۔اورروپیہ جمع کرنے والا کم از کم تبلیغ مسیحت وار تداد مسلمین کاذر بعہ بنے کہ اس نقد بر پر سود کی حاصل شدہ رقم جمع شدہ روپ کے مالک کی خواد ودکوئی شخص ہویا مسجدیا اور کوئی وقف ہو مملوک نہیں ہوتی ۔بلعہ بیار قم ایک ایس رقم ہے جو سی مسلمان کے قبضہ میں شخصی حیثیت ہے یامتولی کی حیثیت ہے آئی ہے اور جس کواپنے قبضہ سے نکال و بنا ازم ہے۔(۱) تو اس کی صورت بیا بنائی گئی تھی کہ رفاہ عام کے کامول میں یا فقر اءو مساکمین پر خرج کر دی جائے۔

اس کی صورت بیا بنائی گئی تھی کہ رفاہ عام کے کامول میں یا فقر اءو مساکمین پر خرج کر دی جائے۔

اس کی صورت بیا بنائی گئی تھی کہ رفاہ عام کے کامول میں یا فقر اءو مساکمین پر خرج کر دی جائے۔

منا میں بنایا جائے جس کی مقد ار ایکول کروڑوں روپ تک پنچی ہے۔ کیونکہ متولی کو سی طرح بیا جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد کی مملوکہ مستحقہ رقم قصد اوصول نہ کرے اور چھوڑ دے۔(۱) محمد کافایت انڈ

### تیسراباب عیدگاه

عیدگاہ کے لئے مقرر کی ہوئی زمین پر مکان درویشوں کے حجرے وغیر ہتانا

(سوال)ایک جگہ جومدت سے عیدگاد مقرر تھی اورابات جگہ سے ہٹاکردوسری جگہ عیدگاہ مقرر ہوئی اورود بہلی جگہ عرصہ وسیارہ سال ہے ویران پڑی ہوئی ہے تواب اس جگہ مکان بن سکتا ہے یاورویہ واسے واسے جہزائے واسے جہزاے بن سکتے ہیں یا نہیں ؟ میواتو جروا۔

رجو اب **۹۵)** پہلی عیدگاہ کی زمین اگر و قف ہو تو وہاں کوئی ایباکام کرناجو جہت و قف کے خلاف ہو جائز شمیں ۔ (۱۰) عیدگاہ کی زمین پر مسجد من سکتی ہے آگر وہاں مسجد کی ضرورت ہو اور آباد ہو سکے تو مسجد ہنالیں۔ (۱) کیکن آگر سک ئی مکیست ہو تو مالک کواختیارے خواہ مکان بنائے خواہ درویتوں کے لئے تجر ہے بنائے۔ (۱) وائقد اعلم

<sup>(</sup>١)قال تعالى : تعاونوا على البرو التقوى ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان (سورة الماندة)

 <sup>(</sup>٢) (قوله كما لوكان الكل خبينا) في القنية لوكان الخبيث نصا بالا يلزمه الزّكاة ، لا ن الكل واجب التصدق عليه لا لا للمعصوب ... وجب التصدق به . (الشامية ، كتاب الزكاة، با ب زكاة الغنم ، قبيل مطلب في التصدق من الممال الحرام ،
 ٢/ ٢٩ كل سعيد)

<sup>(</sup>٣) رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد فانفق من تلك الدراهم في حاجته ، - لا يسعه أن يفعل ذالك ، فان فعل - الضمان وأجب (الهندية، كتاب الوقف ، الباب التالث عشر ، ٢ / ٤٨٠ ط. ماجدية)

<sup>(</sup> ٣) ارض وقف على مسجد صارت بحال لا تزرع فجعلها رجل حوضا للعامة، لايجوز للمسلمين انتفاع بماء دالك الحوض . كذافي القنية . والفتاوي العالمكيرية ، كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ، ٢ / ٤٦٤ ظ . ماجدية )

<sup>(</sup>د) أرض وقف على مسجد والارض بجنب ذالك المسجد وارادواا نا يزيدو الله المسجد شيئا من الارض جاز الخ والعالمگيرية، كتاب الوقف، الياب الحادي عشر، في المسجد و ما يتعلق به ٢٠٣٠)

كُذَافِي الْدُرَّالْمَخَتَارَ : أَمَا (المتخَدُّ لَصَلاةً جَنَازَةً اوَعَيْد) نهو (مُستَحَدُّ في حق جواز الاقتداء) وان انفصل الصفوف رفقاً بالناس (الدر المختار ، كتاب الصلاة ، مطلب في احكام المسجد، ط. سعيد، ١ ٢٥٧)

<sup>(1)</sup> لآن الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الانحتصاص (ردالمحتار ، كتاب البيوع، ٢٠٤٠ ط. سعيد: ايصا . قال في جامع القصولين ان من تصرف في خالص مذكه ريسيع ولو اضر بغيره) لكن نوك القياس في محل يصر لعيره صررا بينا ، وردالمحتار، فصل في المتفرقات ، مطلب ديع في دارد وتا ذي الجيران ٢٣٧/ ط. سعيد)

#### عيدگاه كو: الى منافع كمه لمقة استعمال كرزا

#### (مسوالم عيركاة إوقعن فينيه ؟ الداس كابيع وخراج أنبي اورة يابرسمان كواسس كانسبت بطورع ومن

گاہ استعمال کرنے کاحق ہے یا نہیں۔اور کسی اور طریقہ سے عیدگاہ کااستعمال کرنامثلاً بطور سرائے و نیمر ہ جائز ہے یا نہیں ؟اگر قبضہ عرصہ سے ایہوں کا ہوجو اس کوبطور سرائے یاذاتی کرایہ خوری کے جائداد سمجھ کر استعمال کر رہے ہوں ان سے مسلمانوں کا قبضہ حاصل کر کے واقف کی نہیت کو پوراکرناشر عی فرض ہے یا نہیں؟

(جواب ۹۶)عیرگاداو قاف عامه میں ہے ہے اور وقف ہونے میں اس پر مسجد کے احکام جاری ہیں۔ پس اس و عبادت عامه کے لئے استعمال تو ایہ جاسکتا ہے۔ لیکن ذاتی منافع کے لئے کوئی اس پر قبضہ شیس رکھ سکتا۔ ۱۰ آئر کی خاصب ہے اس پر جبراقبضہ کر لیا ہو تو مسلمانوں کو حق ہے کہ اس کے قبضہ سے اکال لیس اور غرض سیج میں استعمال کریں۔ خاصب او قاف ہے او قاف کو واپس لینے کا تھم کتب فقہ میں مذکور ہے۔ (۱۰)اور گزشت زمانے میں خاصب نے جس قدر رو ہیہ وقف کے ذریعہ سے حاصل کیا ہے وہ اس سے واپس لیا جائے گااور وقف کے کام میں خرج کیا جائے گا۔ فتظ ۱۲)

(۱) کیا عید گاہ کامسجد کی طرح احترام ضروری ہے

( ۴٬۴) عیدگاہ کوعذر کی وجہ ہے دوسر می جُنہ منتقل کرنا کیسا ہے '{ ۳ ) پہلی عیدگاہ کاسامان دوسر می کیلئے منتقل کرنا۔ (صوال)(۱) عیدگاہ کیا مسجد ن آفر بنے تئیں ہے ؟

(۲) عیدگاہ جو عرصہ سے ایک مقام پر تعمیر ہے وہ بٹاکر کئی دوسرے مقام پر تغمیر ہوسکتی ہے یاشیں ؟

(۳)اگر موجوده عیدگاه بنا گرووسر کے مقام پر تغمیر تن جائے تو پھر موجوده عیدگاه کاسامان آینت، پھر، چوناد نیسر ہ تمنی دوسر ے کام میں آسکتاہے یا نہیں ''

سی دوس بے کام میں آسکتا ہے یاشیں ؟ ( سم ) موجود و میدگاد آبادی شہر ہے ہتھ تھوڑے فاتسلے پر ہے تمراب یوجہ ترقی وزیادتی آبادی در میان آبادی ہوٴ فی ہے۔ دوسرے اس طرف ہے بخرین آسائش در فادعام حکومت کو پختہ سڑک بھی۔ نافی ہے۔

المستفتی نمبر ۵۲۴ عبدالوباب نرستک گڑھ تا جمادی الاول ۱۹۵۳ ھے ۱۹۳۰ء (جواب ۹۷)(۱) عیدگادوقف ہونے اور صحت اقتدامیں مسجد کا تقلم رکھتی ہے۔ باقی اور احکام میں مسجد ہے۔ ملیحد دے۔ ۱۱)

سیمان ہے۔ (۲)و قنگ ہوئے میں پڑو نایہ وہ مسجد کا تکم رنگتی ہے اس سے اس کی پہلی تنمیر بمیشہ کیلئے و قف ہے۔ اسے منتقل کرنا جائز نہیں۔ ۱۵)

(٣) ولو غصبها من الواقف اومن واليها غاصب فعده ان يردها الى الواقف فان ابى غصد عند الفاصي حسم حنى رد
 (٤٤٧/٢) عالمكيرية كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ط ماجدية ٢/٢٤)

، ٣، الوقف وإن غصب عقاره، أوسكه انسان بعير الرالواقف اوالقيم ويحتار) للفتوى (وجوب الضماك، فيه وهي اللاف منافعه ولو غير معدللاستغلال وبه يفتى - وقدمنا أنفا انه لو آجره الغاصب لزم المسمى لا اجرالمثل فليحفظ والدرالسنمي في شرح الملتفي كتاب الوقف، ط بيروت ص ٧٥٢ ،٧٥٣)

ركم اما والمتخد لصلاة أجبارة اوعيدًا فهو ومسجد في حق جواز الاقتداء). أن انفصل الصفوف رفقا بالناس ولافي حق غيره) به ينتي نهاية والدوالمحتار، كتاب الصلاة، مطب في احكام السساند، ص ١٠٦٥٧ سعيد)

 <sup>(</sup>۱) رجل لدساحة لا بناء فيها امر قوما أن يصلوا فيها ابدا صارت الساحة مسجدًا لومات لا يورث عنه رد السحتاركتاب الوقف ٢ ٥٥٥ )

ره) رجل لدساحة المرقوما الايصلوافيها ابدا صارت الساحة مسجدا لومات لايورث عنه (الهندية، كتاب الوقف، ص ٣٥٥)

(۳)اً گرئسی ساوی سب سے عبیدگاد نا قابل انتفاع ہو جائے تواس کا سامان دو سری عبید گاہ میں انگایا جا سکتا ہے۔ ۱۱) (۴) اس وجہ سے اس کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ (۲) سمجمد کفایت اللّٰد کا ن اللّٰہ لیہ ،

#### پہلی عیدگاہ ہے لوگول کو ہٹانے کے لئے دوسری عیدگاہ بنانا

(مسوال) زیداور بحرود شخص ایک ہی محلّہ کے آدمی ہیں۔ زید عالم ہے اور عیدگاہ قدیم جو سانھ ستر ہری سے قائم ہے اس کا متولی اور امام ہے۔ اور بحر اس محلّہ کا جاہ پر ست اور خداناتری۔ اس بناء پر بحر نے عیدگاہ قدیم ہے • 4 ت گزے فاصلہ پر جدید عیدگاہ بنائی اور عیدگاہ قدیم کی تقلیل جماعت کے لئے اور اس کو و سران کرنے کے لئے ب اشتاء کو شش کی جاتی ہے اور لوگوں کو ور غلایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۱۷ مولوی مستفیض الرحمٰن (ضلع نواکھالی) ۵ شعبان ۳۵ اھے م سونو مبر ۱۹۳۵ء (جو اب ۹۸) یہ بات نوصیح ہے کہ جو مسجد یا عیدگاہ خدا کے لئے خالصتا گلصانہ بنائی جائے بلتہ سی دوسر سی مسجد یا عیدگاہ کو ویران کرنے کی نیت سے بنائی جائے وہ موجب وبال و گناہ ہے۔اس میں کوئی ثواب نمیس۔(۲) اور نہ حقیقتاً وقف کا حکم رکھتی ہے گر جب بانی اس نیت کا قرار نہ کرے اور صحیح نیت کا مدعی ہو تو ہمارے پاس نیت کا علم کا کوئی ذریعہ نمیس۔ زمانہ وحی میس تو بدر بعیہ وحی ایسے لوگوں کی نیت کی قلعی کھل جائی ممکن تھی اور مسجد ضرار جیسا معاملہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن اب کوئی ذریعہ نمیس ہے اس لئے اس دوسر می عیدگاہ میں نماز نا جائز ہوئے کا حکم نمیس وباحاسیا۔

سی البتہ بحر پر بیدوانٹے رہے کہ اگر اس کی نیت تقلیل جماعت اور تفریق بین المسلمین اور تو بین زید کی تھی تووہ اخر دی مواخذہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لید۔

## قبر ستان یا عید گاہ ہے گزر نے کے لئے راستہنانا

(مدوال)(۱) کیاجانب غرب مسجد عیدگاه میں دروازہ جائز درست ہے؟ (۲) کی مسجد میں جن میں جانب غرب دروازہ ہو نماز درست ہے یا شیں ؟ (۳) کیاراستہ جماران جواب چاہتے ہیں؟ عیدگاہ کی زمین سے دیوار شہید کر کے دینادرست ہے جب کہ ان کی آمدور فت کے لئے دو قدیم راستے موجود ہیں۔ (۴) کیاچاہ عیدگاہ سے پانی انکال کر دھونیوں کابدیداحاطہ عیدگاہ میں پڑے دھونادر ست ہے۔ (۵) کیا گور متان ابل اسلام کے در میان سے انکال کر دھونیوں کابدیداحاطہ عیدگاہ میں پڑے دھونادر ست ہے۔ (۵) کیا گور متان ابل اسلام کے در میان سے

 <sup>(</sup> ٩ ) سنل شمس الانمة الحلواني عن مسجد او حوض خوب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي اذ يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر ٢ قال نعم، ولولم ينصرف الناس ... هل يجوز ... قال لاكذافي المحيط (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ص ٢/٤٧٨، ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) لوكان مسجد في محلة ضاق على اهله ولا يسعهم ان يزيدوا فيه فسئلهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له
ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ماهو خيرله فيسع فيه اهل المحلة قال محمد لايسعهم ذالك كذا في الذخيرة
(العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٣/٤٥٧)

<sup>(</sup>٣) انما الاعمال بالنيات وانما لامرا مانوي فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اوالى امر أ ة ينكحها فهجرته الى ما هاجراليه ربخاري، اول باب كيف كان بدء الوحى، قبل كتاب الايمان، الجزء الاول. ١/٢ الناشر قديمي)

كوفى راسته ويناور ست بهو سكتاب:

#### عید گاہ کو ہندوؤں کے استعال میں نہ دیا جائے

(سوال) ایک مقام پر چندسال ہے مسلمان عیدین کی نمازہ قربانی اداکرتے ہیں اور مسلمان زمیند ار نے اس قطعہ زمین کو تین سال ہے وقف بھی کر دیا ہے عیدگاہ و قربان گاہ کیلئے۔ یہ زمین سروے سلمنٹ میں پرتی قدیم سور با جنگل کے نام ہے مشہور ہے۔ اس بیائش کی مدت تقریباً ستائیس سال ہوئی۔ اب ہندہ اس جگلہ کو و وست استمان بینی معبد کی جگلہ کہتے ہیں اور دعوی کرتے ہیں۔ کوئی اور مت بو جایات وغیرہ کی اس جگلہ نمیں ہے۔ ابدا ایک جکد مسلمان شرعا عبدین و قربانی اواکر جکتے ہیں یا نمیں ؟ المستفتی نمبر کا 4 محد لیافت حسین (بھا گیور) ما اعفر مسلمان شرعا عبدین (بھا گیور) ما اعفر مدلمتی المستفتی میں اسلمان شرعا عبدین (بھا گیور) ما اعفر مدل مئی المستفتی میں اسلمان شرعا میں المستفتی المستفتی میں المستفتی میں المستفتی المستفتی المستفتی میں المستفتی المستفتی میں المستفتی میں المستفتی میں المستفتی المستفتی المستفتی میں المستفتی المست

(جواب ۱۰۰)بال کریکتے ہیں اور ان کواپینے حق پر قائم رہنا چاہئے۔ نمازو قربانی سب اوا کریں۔(۵) فقط۔ محمد کفاست اللہ

ایک ہے زیادہ جگہ میں عیرگاد قائم کرنا

(سوال)ایک شهر میں اس وقت تک ایک ہی عید گاہ ہے۔ دوسری عید گاہ بنانی جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى نمبر ١٦٢٥ ملك محدامين صاحب (جالندهر) ساجمادي الاول ١٩٥١ اله ٢٦جوال أي ١٩٣٤ و

ر ١) في الكبرى مسجد اراد اهله ان يجعلو الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وارادوا ان يحدثوا له بابا، وارادوان يجعلو االباب عن موضعه فلهم ذالك (العالمگيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ص ٢/٤٥٦ ط١ ماجدية)

(٧) اذا أرادانسان أن يتحدثت المسجد حوانيت غلة مرمة المسجد، أو فوقه ليس له ذالك كذا في الذخيرة.
 (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٣/٤٥٥

(٣) قبل له (لنجم الدين) فإن تداعت حيطان المقبرة إلى المحراب، يصرف اليها، أو الى المسجد! قال إلى ماهي وقف عليه
 أن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص ٢/٤٧٧،٤٧٦)

· (٤) سنل هو والقاضى؛ ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست، ولم يبق فيها اثرالموتى، لاالعظم ولا غيره، هل يجور زرعها واستغلالها؟ قال : لاولها حكم المقبرة، كذافي المحيط والفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر. ص ٢/٤٧١،٤٧٠)

(٥) اذا قال ارضى هذه صدقة موقوفة على الجهاد اوبالغزاة اوفى اكفان الموتى اوفى حفر القبور اوغير ذلك فى شبهها فذلك جانز (عالمگيريه كتاب الوقف، الباب الثالث فى المصارف ج ٢/٠٧٣) ولو غصب من الواقف اومن واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف فان ابى وثبت غصبه عندالقاضى حبسه حتى رد (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع فى غصب الوقف ط ماجدية، ص ٢/٤٤٧) وفيها ايضا فى فتاوى الحجة لوصار احد المسجدين قديما وتداعى الى الخراب، فاراداهل السكة بع القديم وصوفه فى المسجد الجديد فانه لايجوز (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر الفصل الاول، ص ٢/٤٥٨ ط ماجدية)

(جواب ۱۰۱)اگر شهر بردا ہو کہ اس کی تمام مسلم آبادی کے لئے ایک سمت میں ایک عید گاہ میں جمع ہونا مشکل ہو تو دوسر ی سمت میں دوسر ی عید گاہ بنانے میں مضا وقعہ نہیں۔(۱) سے محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، و بلی ۔

(۱)عیدگاہ آبادی ہے کس قدر دور ہونی چاہے ؟

(۲)عیدگاه پر قبضه نهیں کیا جاسکتا

( m ) عید گاہ پر غاصبانہ قبصنہ کیاجائے تومسلمانوں کی ذمہ داری

(۴)عیدگاہ ہے سڑک نکالنے کا حکم

(سوال)(۱)عیدگاہ آبادی سے کس قدر فاصلہ پر ہونی چاہئے اور آبادی عیدگاہ سے کس قدر دور رہنی چاہئے۔(۲) عیدگاہ سے کس قدر فاصلہ تک سکنی مکانات اور عمارات بنانا ممنوع و ناجائز ہے۔(۳)ارامنی متعلقہ عیدگاہ پر کوئی قبضہ کر سکتا ہے یا نہیں۔(۴) اگر ارامنی متعلقہ عیدگاہ پر کوئی غاصبانہ قبضہ کر لئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ (۵) عیدگاہ شاہی اور چاہ شاہی کے بڑی میں ارامنی متعلقہ عیدگاہ پر سڑک نکا لئے کا کس کو حق ہو سکتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۹ کا شیخ عبدالرحمٰن قریشی ۱۲ دید ۱۳۵۱ الم ۱۳۵۰ میم بر ۱۹۳۱ء (جواب ۱۰۲)(۱) عیدگاه کو آبادی سے باہر ہونا جائے۔ فاصلہ کی کوئی مقدار میری نظر سے نہیں گذری۔ صرف بیبات کتابول میں موجود ہے کہ عیدگاہ کو آبادی ہے باہر ہونا جائے۔(۲)

(۲) پیبات بھی میری نظر میں کہیں نہیں آئی کہ عیدگاہ کے قریب مملوکہ زمینیں ہوں توان کی عمارت ہے رو کا حائے۔

(۳) اراضی متعلقہ عیدگاہ ہے آگر مراد عیدگاہ کی مو قوفہ زمین ہے تواس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتااور کرے تووہ قبضہ ناجائزو حرام ہوگا۔(۲)

(۴)اگر کوئی غاصبانہ قبضہ کرے تومسلمانوں پرواجب ہو گاکہ زمین وقف کوغاصب کے قبضہ ہے اکالیں۔(۴)

(۱) في الدرالمختار: (وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقا على المذهب، وعليه الفتوى، شرح المجمع للعيني وامامة فتح القدير دفعاللحرج (وفي ردالمحتار))(قوله مطلقا) اى سواء كان المصركيرا أولا، وسواء فصل بين جانبيه فهو كبير كبغداد اولا وسواء قطع الجسر او بقي متصلا وسواء كان العدد في مسجلين او اكثر، هكذايفا دمن الفتح، مقتضاه انه لا يلزم ان يكون التعدد بقد رالحاجة كما يدل عليه كلام السرخسي الآتي (قوله على المذهب) فقد ذكر الامام السرخسي ان الصحيح من مذهب الى حيفة جواز اقامتها في مصرواحد في مسجلين واكثروبه ناخد لاطلاق لاجمعة الا في مصر، شرط المصر فقط وبما ذكرنا اندفع مافي البدائع من ان ظاهر الرواية جوازها في موضعين لافي اكثر وعليه الاعتماد اه فان المذهب الجواز مطلقا بحر (الشامية، الناصلاة، باب المجمعة عن ٤٤١،٥٤١ ط سعيد) وفي جامع الفقه ومنية المفتى والذخيرة: يجوز اقامتها في المصر وفئاته في موضعين فاكثر، وبه قال الشافعي واحمد (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلوة العيد، ص ٢٧٥ ط لاهور)

(٢) الخروج الى المصلى وهي الجبانة سنة وان كان يسعهم الجامع وعليه عامة المشائخ، لماثبت انه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر ويوم الاضحى الى المصلى ..... روى ذالك عن على (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلوة العيد، ص ٥٧٠. ٧٦ سهيل اكيدمي)

(٣) متى تمنح الوقف لايمنك بيعه ولا يورث عنه (الهنديه كتاب الوقف، الباب الاول، ص ٢/٣٥٢ ط ماجدية) (٤) ولو غصبها من الواقف اومن واليها غاصب فعليه ان يردها الى الواقف (العالمگيرية. كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف، ص ٢/٤٤٧) (۵)جس زمین کو عبیدگاہ کے وقت میں اس کا شمول عاہت ہوا س میں ہے سرم ک اکالنے کا کوئی حق خمیں ہے۔ ۱۰) محمد کفانیت ابتد کان ابتدالہ ۱۷ بل ۔

#### عید گاہ کو فروخت کرنے کے بارے میں چند سوالات

(مسوال) مسلمانواں کی مید گاہ کی زمین جو کہ جنگ میں ، بیازوں کے در میان ہواوراس زمین کو خربیر نے کی قیمت اور جموار کرنے کا تحرجہ و نیبر وعام مسلمانوں کے چندہ کی رقم سے اوا کیا گیا جواور جمال پر مسلمان تقریع عمر صد تمیں سال ہے اپنی نماز عبیدین اواکر نے رہے ہوں اور جس نے مسلمانوں کو یاکسی غیر قوم ، غیر ند ، ب یا سر کار کو آسی فقیم کی نکایف بھی نہیں وی ہو۔ا بی زمین جو مسلمانون کی مملو کہ ومقبوضہ ہوات کو مسلمانوں سے جیمین کر ہندوؤں کوان کے ہر دے جلانے کی جَلہ میٹن همشان بھومی، نانے کے لئے محکمہ تغمیرات دینے کی تجویز کر تا دو اور اس کام کوایک مسلمان زید جواس محکمه کا ماازم ہوا ہے افسر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کئے گئے یاا بی ذاتی مکنیت کی زمین جو عبیر گاہ مذکور کے قرب وجوار میں واقع ہواور جس کو ہندوؤل کے شمشان بھو می بنائے کے گئے تبویز کیا گیا ہو اور 🗥 کو بیائے کے لئے عید گاہ کو فروخت کر دینا منظور کرتا ہو اور اس مقصد کے لئے بحر ، قمر ، عمر ، نعبر و غیر ہماہنے چند دوستوں کوا ہے وے کرا پناہم خیال بناکر کہ اس عیدگاہ کے عوض دوسری عیدگاہ اچھے مو تغ کی زمین پر اینی بیستنی کے قریب عمارت پڑتہ ہوا کرواوادی جائے گی۔ان سے بیان دلوات میں کہ وہ قومی نما تندے ہیں۔(حال ُنعہ وہ نہیں ہیں)اور عیر گاہ کو فرد خت کرنامنظور کرتے نہیں۔اس کارروائی مذکورہ پر محکمہ سر کاری گزٹ میں ایک نوٹس بایں مضمون (کہ عوام کا آگاہی کے لئے لکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ کابل کو شمشان بھو می بنانے کے لئے لیا جانا تبویز کیا گیا ہے۔ اگر کئی شخص کو عذر ہو تو تاریخ فعال تک ایل عذر داری زید کے د فتر میں چیش کریں)شائع کر تاہے اور اس پر مسلمانوں کو عموماًاور زید کی قوم کو خصوصاا یک د لی صدمه پنچاہےاورودا بی مذر داری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں توان کوزید ، بحر ، قمر ، نیسر ، ہر ممکن طریق ہے بازر کھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جوہات انہوں نے در برد و بغیر مشور و قوم یہال تک کہ بغیر مشور و ممبران البحمن عیدگاہ کے انجام و بینے کی کوشش کر چکے ہیں اس پر حرف نہ آئے۔ بیبات بھی خاص طور یہ توجہ ک مستحق ہے کہ دربار صاحب بہاور ہے ایک قوم کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں اور ای وجد ہے ایک و فعہ مسلمانوں کے قبر ستان کو مفاد عامہ کے استعمال کے لئے لینے سے انکار کر دیا تھا۔اس لئے عبدگاہ کو شمشان بھو می ہنانے کے لئے دینے کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے توالیں صورت میں امور مذکور دَبالا کے بغور مطالعہ کر لینے کے بعد حسب ذیل سوالات کے جوابات مع دالا کل ارسال فرمائیں۔

(۱) عیدگاہ کو شمشان بھومی بنانے کے لئے فروخت کیا جاسکتا ہے یا نہیں، جبکہ کسی قشم کی مجبور ی نہ ہواور جبیہ شمشان بھومی بنانے کے لئے دوسری جگہ بھی میسر آسکتی ہو۔

ر ١) أن أرادواأن يجعلواشيئاً من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قبل ليس لهم ذالك، وأنه صحيح (الهندية، كتاب الوقف. الباب الحادي عشر، الفصل الأول ص ٧/٤٥٧ ط ماجدية)

(۲) عیرگاه بستی کے قریب ہو سکتی ہے یا شیں اور اس پر پختہ عمار مت بنائی جا سکتی ہے یا شیں؟

(٣) عيدگاه كو شمشان بھومى بنائے كے لئے زيد ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر بامشور ه يابغير مشور ه قوم كے ياممبر ان الجمن عيدگاه كه فروخت كر كتے بس يانسيں ؟

( 4 )اگر نہیں کر کتے تو فروخت کرنا منظور کر لینے اور فروخت کروینے کے بعد ان پر شرعی حد کیا عائد ہوتی یہ

(۵) مسلمان عموماً اور زید کی قوم کو خصوصاات امر کو ناپند کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ عید گاد کو جو ایک و قف زمین ہے شمشان بھومی بنائے کے لینے دے ویناالیا ہے کہ گویا آئندہ تمام او قاف کے لئے ایک ناجائز نظیر قائم کرنا۔ اس لینے اگروہ عیدگاہ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں توجائز ہے یا نہیں ؟

(٢)اور أكروه اليي كوسشش نه كرين توان يركو كي شرعي حدعا كذبهو تي بيانيس ؟

(۷)اً گران کیا ایسی کو مشش کرنے ہے زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر بازر کھنے کی سمی کرتے ہیں تو زید ، بحر ، قمر ، عمر ، نصر پر شرِ می حدیثا کد ہوتی ہے یا نسیں۔اکرعا کد ہوتی ہے تووہ شرعی حد کیاہے ؟

المستفتی نمبر ۲۱۷ جناب عبدالتار صاحب (جود هپور بارواز) کو نیقعده ۲۵ اهم ۱۰ جنوری ۲۰ هر و جواب ۲۰ و ۱) (۱) عیدگاه و قف ہے اس کو فروخت نمیں کیا جاسات فروخت کرنے والے یااس کی اجازت و ہینے والے اسلام کے وشمن میں۔(۱)(۲) عیدگاه کو آبادی ہے باہر ہونا چاہئے (۱) اور اس پر عمارت بھی نہ بنائی جائے۔(۱)(۳) نمیں کر سکتے۔(۱)(۳) عیدگاه کو قائم جائے۔(۱)(۳) نمیں کر سکتے۔(۱)(۳) میدگاه کو قائم رکھنے کی سعی کرنافرش ہے -(۱)(۲) وہ سخت گناه گار لور شرعی مجرم ہول کے۔(۱)(۷) نمبر او کیمو۔(۱)(۸) موجود ہ حالات میں ان کابائیکا نہ بی ہو سکتاہے۔(۱) معجد کفایت انفذ کان اللہ لد ، و بلی۔

عیدگاہ کو مسجد مناکر اسے مسجد کمنااور اس میں نماز پڑھنا تسجیح ہے (سوال) عیدگاہ قصبہ کااکامیں قدیم ہے موجود ہے۔ جس کے لئے واقف کا فیصلہ ہے کہ بطور عیدگاہ کی گئی، ضروریات محلّہ کے پیش نظر ایک محلّہ کے چندا فراد نے بغیر مشورہ مسلمانان شہرا یک مسجد کاارادہ کیا۔ سوالات ذیل ہیں

(٣) والخروج الى المصليّ وهي الجبّانة سنة وأن كان يسقهم الجامع، وعليّه عامّة المشايخ، (حلبي كبير، كتاب الصلاة، فصل في صلاة العيد، ص ٧٧٠.٥٧١ ط سهيل اكيذمي لاهور)

ر٣) أذا أرادا انسانُ ان يتخذ تحت المسجد حُوانِتَ عَلَمْ لمرمَةُ المسجد اوفوقه ليس له ذالك (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ص ٥٥ ٢/٤)

(٦) (٧) رجل وقف آرضا فجحد المدفوع اليه فهو غاصب يخرج الارض من يده والخصم فيه الواقف، فان كان الواقف مينا وجاء اهل الوقف يطالبون به نصب القاضى فيما يخاصم فيه (عالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف ص ٢/٤٤٧) (قلت قوله اهل الوقف يطالبون به النج هذا دال على آن القوم عليهم ذمة المطالبة ومن ترك ذمته الواجبة فهو آثم)

ره) (٩) البَيْغي للناس ال ياكلوامن اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم وزجرهم عصايرتكبون وان كان يحل (الهندية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر، ص ٣٤٣ه ط ماجدية)

<sup>(</sup> ٨٠٤٠١) في فتاوي الحجة لوصار احد المسجدين قديما وتداعى الى الخراب فاراد اهل السكة بيع القديم وصرفه في المسجد الجديد فانه لايجوز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، ص ٢٠٤٥)

(۱) کیا عیدگاہ میں واقف کی ہدایت کے خلاف معجد بنانا جائز ہے ؟

(٣) كيا عيد گاه ميں تغيير مسجد كي بعد وه عيد گاه ہي تهي جائے گي ياس كومسجد كهنا ہي صحيح بو گا ؟

( m ) کیاا یسے اقد امات کواگر وہ کسی حد تک عملی صورت بھی اختیار کر بچکے ہوں رو کناجائز ہے ۔ **؟** 

(4) كيااگر بغير تعمير مسجد عيد گاه ميں پنجگانه نمازاوا كي جائے تواس كي شكل بطور مسجد كے تو نسيس ہو جاتى ؟

المستفتى نمبر ١٣١٤ عاد محرصاحب شمله) ٢٥رجب ١٥٥ الم ١٦٠ عمر ١٩٣٨ ء

(جواب ۲۰۳) عیدگاه میں نماز پنجو قتباجماعت اداکرنی جائزہے-عیدگاه کوداقف کی منشاء سے عیدگاه کی صورت میں ہی رکھنا چاہت اور بغیر کسی خاص مجبوری ادراشد ضرورت کے اس کو تبدیل نہ کرناچاہے۔ ۱۰۰ محمد کا بیت اللہ

عیدگاہ آبادی سے دور ہونی جاہتے

(سوال)(۱)عید کی نماز عیدگاه میں جنگل میں جائز ہے؟

(٢) عيدگاه سے مكانات و كوار نرول كى كننے دور پر آباد ك ربني جا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۷۷ عبدالرحمٰن قریش قصاب پوره-۲۱ جمادی الاول و ۳۱ اهد ۱۹۹۱ء (جواب ۲۰۴) (۱) عیدگاه کو آبادی سے باہر ہونا چاہئے۔ ۲۰(۲) آگر عیدگاہ باہر میدان میں ہو تواس کے قریب آبادی دینانا نہیں چاہئے درنہ عیدگاہ کی شرعی پوزیشن بھوجائے گی۔ (۲)

(۱)عبدگاه پامسجد میں کار خانہ کھولنا

(۲) مساجد اور عید گاه کی زمین کو کرایه پر دینے کا حکم

(سوال)(۱)کوئی شخص عیدگاهیامساجد کے اندرکارخانہ کھول سکتاہے جس کے اندر عورت ومر دکام کرتے ہوں۔(۲) مساجدیا عیدگاہ کامتولی ارامنی ند کورہ کو کرایہ پروے سکتاہے یا عیدگاہ غیرہ کی مکیت کی کوئی چیز فروخت کر سکت ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲ عبدالرحمٰن صاحب قصاب یورہ۔و بل۔

(جواب ۱۰۶)(۱) عیدگاہ کے احاطہ کے اندر کارخانہ کھولنا جس میں ہر فتم کے آدمی کام کرتے ہول جائز شمیں ہے۔(۳)(۴) عیدگاہ کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا۔(۵)اور نہ عیدگاہ کی ملکیت جو وقف ہوتی ہے فروخت ک جاسکتی ہے۔(۲) اگر کوئی متوفی عیدگاہ کی ملکیت فروخت کروے یا انتظام صحیح نہ کرے تواس کو تو یت سے میحدہ کیا جاسکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دہلی۔

ر ٩ ) مسجد في محلة ضاق على اهله و لايسعهم ان يزيد وافيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له ليدحله في داره، ويعطيهم مكانه عوضامافهو خيرله، قال محمد لايسعهم ذالك، كذافي الذخيرة رعالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، إص ٧٥ ٢/٤)

(٢) (٣) (ايضاً بحواله سابق ١٩٣/٣).

(٤) (٥) أذًا ارادانسان ان يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد، اوفوقه ليس له ذالك رعالمگيرية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر، ص ٩/٤٥٥)

(٦) لوصاراحدالمسجدين قديما وتداعى الى الحراب فاراداهل السكة بيع القديم وصرفه فى المسجد الجديد، فانه
 لايجوز (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ٥٠٤٠)

(٧) آذاً كان ناظر اعلى اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها آفتي المفتى ابوالسعودبانه يعزل من الكل (الشامية. كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ص ٤/٣٨٠)

چو تھلیاب مقبر ہاور قبر ِستان

قبرستان کے در ختول کو گھریامسجد کے لئے استعمال کرنا

(سوال) قبر میں اگر خود مخود کوئی در خت پایانس پیدا ہو تواس کی بو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال جائز ہے یا نہیں ؟ اور مخفی نہ رہے کہ اس کونہ کائنے ہے باغ باغچہہ کا نقصان بھی ہو تا ہے -اب دریافت طلب بیربات ہے کہ اس حالت میں اس در خت کو بو دوباش کے گھر میں یامسجد میں استعمال کرنا جائز ہو گایا نہیں ؟

(جواب ۱۰۲) قبرستان کی زمین اگر مملوک بو تواس کے در خت خواه لگائے ہوئے ہوں یا خودا کے ہوں بالک کے ہیں۔ اس کو ایسے در خت جن سے مقبرہ کو نقصان بنجے ،کا تنابلا تروو جائز ہے اور اگر مملوک خیر ہے و قن ہون کی حالت میں خودا کے بول توابل مقبر واس میں تمہ ف کر نے مجاز ہیں کیو تا مده در خت بھی و قف کے حکم میں ہیں اور ان کا اختیار تا نئی یا متولی کو ہے۔ اور جس جگہ تا نئی تہ بو وہال اہل مقبر ہاس میں تصرف کرنے کے محتار ہیں۔ مقبرة علیها اشجار عظیمة فهذا علی و جهین اما ان کانت الاشجار نابتة قبل اتفحاذ الارض مقبرة او نبتت بعدات خاذ الارض مقبرة ففی الوجه الاول المسألة علی قسمین اما ان کانت الارض مملوکة لها مالك او کانت مواتاً لامالك لها و اتحد ها اهل القرية مقبرة ففی القسم الاول الاشجار باصلها علی ملك رب الارض یصنع بالاشجار واصلها ماشاء و فی القسم الثانی المسألة علی قسمین اما ان علم لها غارس التانی المسألة علی قسمین اما ان علم لها غارس او لم یعلم ففی القسم الاول کانت للغارس و فی القسم الثانی الحکم فی ذلك الی القاضی ان رای یعها و صوف ثمنها الی مقبرة فله ذلك کذافی الوقعات الحسامیه (هندیہ) حمل شرو الله ذلك كذافی الوقعات الحسامیه (هندیہ) حمل الم مقبرة فله ذلك كذافی الوقعات الحسامیه (هندیہ) حمل سے ۲۵ میں الفاضی ان رای

قبرستان ہے سر سبز در خت کا نے کا حکم

(سوال) قبر ستان میں سے سبر در خت کا ثناخال کروہ در خت کہ قبروں پر ہوں جائز ہے یا نہیں۔ اگر کس نے کا طبقہ کے اس

(جواب ۱۰۸) قبر سنان کے ور خت اگر زمین کو قبر سنان بنانے سے پہلے کے ہیں تواگر ووز مین پہلے کئی شخص کی مملوکہ تھی اور اس نے اسے قبر سنان کے لئے وقف کیا ہے تو ور خت اس کی ملک ہے جو چاہے کرے۔ مقبر قفیها اشجار عظیمة و کانت الاشجار فیها قبل اتحاذ الارض مقبرة فان کانت الارض یعوف مالکها فالا شجار باصلها للمالك یصنع بالاشجار واصلها ماشاء (قاضی خان علی هامش الهنديه مصری) جسم اس سام ۱۳۳۳ المرائد میں کی ملک نہ تھی تو ور خت اب بھی اس حالت میں رئیں گے۔ جسے قبر سنان جس سے بہلے شھے۔ یعنی مہاح الاصل وان کانت الارض مواتا لیس لها مالك فاتحذها اهل القریة مقبرة بینے سے پہلے شھے۔ یعنی مہاح الاصل وان کانت الارض مواتا لیس لها مالك فاتحذها اهل القریة مقبرة

<sup>(</sup> ١ ) (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، مطلب الكلام على الاشجار التي في المقبرة واراضى الوقف وغير ذالك، ص ٢/٤٧٤،٤٧٢ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) قاضي خان، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، ص ٢ ٣/٣١ ط ماجدية)

فالا شجار باصلها تكون على ماكانت قبل جعل الارض مقبرة (۱) (قانني خان سر ۲۲۳ ق س)

اوراً لرور فت زمين ك قبر سمان في كيعدا كم بين توالركن شخص به الكائم بين تواس كل ملك بين اور فودا كم بين تووق قف تمجيم جاكين كي اور قاضى كي رائي اوراس كا نقتيار بين ركوه چام الوانيين بين كر مقبره ك فرق مين الاستال به وان نبت الاشجار فيها بعده اتحاذ الارض مقبرة فان علم غارسها كانت للغارس وان لم يعلم الغارس فالواى فيها يكون للقاضى ان رأى ان يبيع الاشجار ويصرف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذلك ويكون في الحكم كانها وقف. انتهى (۱) (قائن خان س ۱۳۳ ق س) يه توبو و رخون كان خان من المقبرة دون اليابس (شاكى) (۱)

متولی عداوت کی وجہ سے قبر ستان میں مردے وفن کرنے سے ضیس روک سکتا

(سوال) ایک قدیم وقف قبر ستان ہے جس کے متولی کیے بعد ویگر ہے ایک ہی خاندان کے ہوت چلے آئے
ہیں۔ اس قبر ستان میں عام اموات وفن ضیس ہو تیں مکر چند قبیلوں کے لئے مخصوص ہے جملہ ان قبیلوں
کے جو وہاں مدفون ہیں عمر و کے قبیلہ کے اموات بھی قریب دوسوسال ہوئے اس میں دفن ہوتے چلے آئے ہیں
نہ کور وقبر ستان وقف ہے اور زیداس کا متولی ہے۔ زیداور عمر ودونوں شافعی المذنب تیں فی الحال اس سے
قبل عمر و کے اموات کو دفن کرنے میں فی الحال کے متولی کے آباؤاجداد جو ندکورہ قبر ستان کے متولی کزر۔
انہوں نے بھی ممانعت نہ کی۔ نہ کوئی ایسے انکار کرنے کا حق مشتمر کیا۔ بہذا متولی زید کا صورت مسئولة الصدر میں
عمر و کے اموات کو ذکورہ قبر ستان میں وفن کرنے میں مانع ہونا شر عاجائز ہے اور اس طرح انکار کرنے کا حق اس
کو حاصل ہے یا نہیں ؟

(جواب ۱۰۹) اگر قبر تنان و قف ہے تو جن قبیلوں کے لئے وقف ہے دہ اپنے اموات کو اس میں وفن کر سکتے ہیں اور متولی کو انہیں منع کرنے کا حق حاصل نہیں۔ متولی اہل استحقاق کے حق کوباطل نہیں کر سکتا۔ (۵)

مملوکہ قبرستان میں مالک کی اجازت کے بغیر دفن کرنا

(مدوال) شاہان اسلامیہ ساف نے ایک بزرگ کو حسن عقیدت سے ایک جگہ عنایت کر کے مالک بنایا۔ عدازال بزرگ موصوف نے اس جکہ میں ہے ایک قطعہ کو اپنے مرقد کے لئے اور اپنی اوالا کے دفن کے لئے مقرر کی اور اس قطعہ معینہ کانام بھی اب تک اس بزرگ کے خاندان سے نسبت رکھتا ہے اور بزرگ موصوف کی اولا و میں ہے آئے بیں اور اس طرح تا حال جادی ہوتے جلے آئے بیں اور اس طرح تا حال جادی ہوتے ورود

ر ١) (قاضيخان، كتاب الوقف، فصل في الاشجار، قيل فصل في وقف المنقول، ص ٢٠٣١ ط ماجدية ٢) انضا

<sup>.</sup> ٣) رودالمحتار، كتاب الصلاة. باب صلاة الجنائز، مطب في وضع الجريد ونحوالاًس على القيور، ٢/ ٥ ٤ ٢ ط سعيد) (٣) ثم لا فرق بين الانتفاع في مثل هذه الاشياء و بين الغني و الفقير، حتى جاز للكل النؤول في الخان والرباط والشرب عن السقاية والدفن في المقبرة. وعالمگيريه، كتاب الوقف الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر ٢/ ٢٦٤، ماجديه)

بررگ اپن اوارد میں ہے ایک شخص کو مستقل ہورہ نشین اور مالک مقرر کرتے آئے ہیں اور اس طرح باد شابان اسلام اور غیر اسلام بھی ان کو قبول کرتے آئے ہیں۔ بررگ موصوف کی اوارد میں ہے بعد کے سجادہ نشینول نے چندا شخاص کو جوہزرگ موصوف یا سجادہ نشینول سے نیک عقیدت رکھتے تھے یا سجادہ نشین کے ماازم تھے ان کی در خواست کرنے ہے قطعہ فہ کور قالصدر معینہ میں و فن کرنے کی اجازت وے دی اور اس طرح ان اشخاص کی اوارد کو جو بررگ موصوف سے باان کے سجادہ نشینول سے حسن عقیدت رکھتے تھے یا ماازم تھے در خواست کرنے ہے ایک مدت تک سجادہ نشین اور مالک و قنا فوقنا جس کو چاہتے اپنی خوشی سے قطعہ فہ کورہ میں و فن کرنے ویے ایک مدت تک سجادہ نشین اور مالک و قنا فوقنا جس کو چاہتے اپنی خوشی سے قطعہ فہ کورہ میں و فن کرنے ویے تو میان شیس ہے۔ میں وفن کرنے ویے جو فن کرنے ویا ہے تو میں گاور ان لوگول کو سجادہ نشین کی بغیر اجازت سے ان میں اپنی اموات کود فن کرنے سے رو کے تو جائز ہے یا شیس ؟ اور ان لوگول کو سجادہ نشین کی بغیر اجازت اس میں اپنی اموات کود فن کرنا کیسا ہے ؟ بینوا تو جردا۔

(جواب ۱۹۰) جوزمین که بادشاه نے کسی کوبطور تملیک دے دی ہووہ اس کی ملک ہوگئی پھر اگر اس نے کسی قطعہ زمین کو صرف اپنی اولاد کے دفن کے لئے وقف کر دیا ہو تو یہ وقف بھی خاص ہوا۔ جب تک مو تو ف قطعہ زمین کو صرف اپنی اولاد کے دفن کے لئے وقف کر دیا ہو تو یہ وقف نمیں کیابلحہ اپنی مملو کہ زمین میں دفن علیہم میں ہے کوئی باتی ہوگادو سرول کود فن کا ختیار نہ ہوگا(۱)اور اگروقف نمیں کیابلحہ اپنی مملو کہ زمین میں دون کود فن کا ختیار نمیں۔(۲) کیکن ان تمام حالات میں ملک کا شوت دینا مدی کے ذمہ ہے۔(۲)

قبروں کے اویر مسجد نے مسحن کے نیچے گودام بنانا

(سوال) ایک قدیمی مسجد کواز سر نو کری و ب کر بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن صحن مسجد میں چند قبریں بیاں اور آگر چه وہ موجودہ صورت میں نسخن مسجد سے ملیحدہ ہیں لیکن کری و بر کر مسجد کواز سر نو تغییر کرئے میں بغر ض کشادہ کر منجد و نسخن مسجد قبور صحن مسجد کے نیچے آجاتی ہیں نو کیا ایسی صورت میں بالائے قبور بحر سے قربیا ہم نٹ یا ہم افٹ یہ خانہ یا گودام بنا کے ہیں ؟ نیز یہ کہ قبروں کے بالائی حصہ میں گودام برائے افادہ مسجد بنا کتے ہیں ؟ اگر صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کر لیس تو کیا ایسی صورت میں صحن مسجد مٹی ڈال کر ٹھوس کر لیس تو کیا ایسی صورت میں کو کی ممانعین ہے ؟ اگر میں نعیت ہے ؟ اگر میں نعیت ہے ؟ اگر میں نعیت ہے ؟

(جواب ۱۹۱) قبروں کی زمین اگر قبروں کیلئے و قف نہ ہوباہے کئی کی ملک ہویادوسرے کام کے لئے و قف کر دی گئی ہو توجب کہ میت کے اجزاء ہاتی نہ رہنے کا نلمن غالب ہو جائے تو قبروں پر تغمیریازراعت یا وہ کام کرنا

<sup>(</sup>۱)قال المختصاف في و قفد اذا جعل الرجل داره سكني للغزاة فسكن بعض الغزاة بعض الدار، والبعض فارغ لا يسكنها احد رعالمگيريد، كتاب الوقف، الباب الجاني عشر في الوباطات والمقابر، ج: ٢٦٦٢ ، ماجديه)
(٢)ميت دفن في ارض انسان بغير اذن مالكها كان المالك بالخيار، ان شاء رضي بذالك وان شاء امر باخواج الميت، وان شاء سوى الارض وزرع فوقها، (عالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشرفي الوباطات والمقابر الخ، ٢/ ٢٧٦ ط. ماجدية)
(٦) وفي الشامية: ان الا وقاف التي تقادم امرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دو اوين القضاة. وفي ايدهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها على رسومها الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقاحكم له به اه (شامية، كتاب الوقف، مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته ٤/ ٧/٤ كا سعيد)

جس کے لئے وہ زمین وقف کی گئی ہے جائز ہے۔ افا بلی المعیت وصاد تواہا جاز الورع و البناء علیہ (ور مختار) () متجد تغییر شدہ ایمنی متجد قدیم کے نیچے نہ خانہ یا گووام اگر متجد کا سباب و نیم ور کھنے کے لئے بنالیا جائز نہیں۔ خواہوہ کرایہ متجد ہی کے فائدہ کے لئے بناتا جائز نہیں۔ خواہوہ کرایہ متجد ہی کے فائدہ کے ہو۔ (۳) اگر تنام خلاکو مٹی ذال کر ٹھوس کر لیس جس میں قبریں بھی دب جائیں تو کوئی مضا کفتہ نہیں۔ جب کے قبروں کے اندراجز اے میتباقی نہ ہونے کا نمن غالب ہو۔ (۴) فقط

# مملوکہ قبر ستان میں قبریں یو سیدہ ہو جائیں تواستعال میں لا تا جائز ہے

(سوال) موجب قاعده دروان قدیم به مارے بزرگول ناسپ بعض بزرگول کو بعد انتقال اپنی ممهوکه اراسی میں جو آبادی پی سے وفن کیا۔ مر در زمانہ سے ان قبرول پر گزرگا ہیں قائم ہو گئیں اور مالکان زمین اپنی اراسی مش دیگر اراسی کے استعمال میں المنے گئی ایمنی مونیٹی وغیر ہاند صنا اور مکانات کا بن جانا و غیر ہ اور یہ استعمال تقریب عرصہ سائھ سال سے بهور ہاہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ ان زمینول کا استعمال میں انتاجائز ہے یا نمیں ؟ حجو اب ۲۹۲) قبر کی زمین آگر ممهوک بو اور مر دے کو وفن سے بھوے اتنا عرصہ گزرگیا ہو کہ اس کے اجزائے بدن منی بھو گئے بھول تواس زمین کو اپنے استعمال میں الناور ست ہے۔ اذا بلی المست فصار تو اہا جاز الزرع والبناء علیه (کذافی الدر المختار) (۵)

## قبر سنان کی جگه شفاخانه تغمیر کرنا

(سوال) کیاشر ایمت پاک اجازت و بن ہے کہ احاظ قبر ستان اہل اسلام کو تکومت کامفسلہ ذیل خیال پورا کرنے کی غرض ہے دے دیا جائے جب کہ اس میں میت کاوفن کرنا قریباً بیس اکیس سال سے بند ہو ۔ احاظ فد کور در فندر فند آبادی کے بڑھتے بڑھتے ہوئے آبادی میں آگیا ہویا آبادی کے متصل ہویا آبادی کے باہر ہو نیز قبور کے نشانات بھی بنوز باقی ہول۔ پ

(۱) جیسہ کہ آپ کے وفد پر پہلے ہی ہے صاف ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اس چھی کے ذریعہ ہے اطلاع دی جاتی ہے کہ سر بی دربار صاحب بندو مسلم رعایا کے مفاد کے لئے ایک معقول اور مکمل عمد وشفاخانہ تغمیر کرانا چاہتے ہیں۔ (۲) شفاخانہ کی تغمیر کرانا چاہتے ہیں۔ (۲) شفاخانہ کی تغمیر کے لئے جو ندیت ہی عمد ولور موذول جگہ سری مہارانی صاحبہ کے سنمرے اور اندرون سوجتی درواز دے ملتی قبطعہ زمین اور بیرون شهر مسلمانول کا قبر ستان نام کی زمین پر مشتمل ہے۔ (۳) ابدا اس بی دربار صاحب مسلم رعایا نے جو دھپوراس صاحب مسلم رعایا ہے جو دھپوراس

<sup>(</sup>٥،٣٠١)واذ بني الميت و صار ترابا جاز زرعه والبناء عليه (ردالمحتار، كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز، ج: ٢ صفحه ٢٣٣ . سعد،

 <sup>(</sup>٣) ومن جعل مسجدا تحته سرداب ولوكان السرداپ لمصالح المسجد جاز ، كما في مسجد بيت المقدس ، كذافي
الهدايه ، عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، ج: ٣ صفحه ٤٥٥ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٣) وأذا ازادا انسان ان يتخذ تحت المسلجد حوانيت مرمة لعلة النسجداو فوقه ليس له ذلك . (بحواله بالا) وكذافي اللو السختار : ولا يجوز اخذ الاجرة منه، ولا ان يجعل مستغلا ولا سكني (كتاب الوقف، مطلب في احكام المسلجد ج : ٤ / ٣٥٨، سعيد ،

کو سے پر رضامند ہو۔ (۳) یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ قطعہ زیمن جو قبر ستان میں شائل ہے وہ صرف شفاخانہ کا اوال (صحن) کے طور پر کام میں ان کی جائے گا اور شفاخانہ کی عمارت موجودہ شرپناہ کے اندر ہو گا ۔ قبرول کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اوو بریں قبر ستان کی زمین منی سے فرھانپ دی جائے گی تاکہ ایک عموجاغ انگلے کے قابل ہو جائے۔ چموٹی می مجد جو قبر ستان میں واقع ہے وہ ایسی ہی قائم رہنے دی جائے گی۔ باید آئر استدعا کی گئی تو خوبصورت، نادی جائے گی جو کہ شفاخانہ کے مسلمان اندور پائیلس کے لئے نمایت سولت خش عبادت گاہ کاکام دے گی۔ (۵) سری و رہاد صاحب مجھ سے خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان رعایا کو یقین و اایا جائے گی جو کہ شفاخانہ کو صدمہ رسال ہو یا بور طرح سے اثر پذیر ہو تاخیال کیا جائے تو سری ورباد صاحب ہر گزائر کا حاصل کرنا منظور نہ فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی آگر رفاعام کے لئے کہ جس میں دو سروں کے ساتھ مسلمانوں کافائدہ بھی شائل ہے زمین کو خوشی سے ورباد صاحب کو چیش کرویں گئے تو سری درباد صاحب کو چیش کرویں گئے تو سری درباد صاحب ان کے رویہ کو جی شائل ہے زمین کو خوشی سے درباد صاحب کو چیش کرویں گئے تو سری درباد صاحب ان کے رویہ کی ورجب تک کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر تجویز چیش نظر تحسین کو عملی جامتہ بھی پرنانا پند فرمائیں گے تورجب تک کہ مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر تجویز چیش کو نے تو ہوں کی رورباد صاحب میں فرمائی فرمائر مسلمانوں کے لئے آئیں عمدہ عمارت ندل اسکول کے لئے شہر کے اندر بواد ہیں گا۔ ورجب کہ مسلمانوں کی رائے ماہ روال کے اختام سک حاصل ہو جائے۔

(جواب ۱۹۴) قبر ستان جو سلمانول کے اموات وفن کرنے کے لئے وقف ہو ہیشہ قبر ستان کے کام میں بیانا بازم ہے کسی دو سرے کام میں اس کی خال زمین کو بھی لانا جائز نہیں ہے۔ (۱) اور جو زمین کہ وفن اموات کے کام میں آچھ ہے اور اس میں قبریں موجود ہیں۔ ان قبر دل کا احرّ امہاتی رکھنا لازم ہے۔ (۲) اس قبر ستان میں وفن کی اجازت ہیں ایس سال ہے نہیں ہے تو وقف ہے جو فائدہ مقصود اور متصور تعاوہ تو اب حاصل نہیں ہو تا پہنیں ہو سکنا مگر مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ موجودہ قبور کو بے حر متی ہے بچائیں اور کسی ایسے کام کی اجازت نہ ویں جس سے قبروں کی بے حر متی ہو۔ (۲) سری دربار صاحب کی تحریر میں اس امر کا وعدہ موجود ہے کہ اگر ویں جسول مسلمانوں کے نہ میں جذبات کو صد مدر سال ہوگا تو سری دربار صاحب اس کا حاصل کرنا ہر گز منظور نہ فرمائیں گے۔ اس فقر سے سری دربار صاحب کی مسلمان رعایا یہ پردانہ شفقت ظاہر ہوتی ہے۔ شفا خانہ کا صورت نے اس کے نہ بہی جذبات لاء موجود ہو گا اور یہی قبروں کی تو مین کی صورت ہے۔ سنا کا حاصل کرنا ہوگا اور یہی قبروں کی تو مین کی صورت ہے۔ اس کے یہ صورت تو نہ صرف مسلمانوں کے نہ بہی جذبات باعد مذہبی احکام کے خلاف کے نہ بہی جذبات باعد مذہبی احکام کے خلاف ہے۔ شان کا حاصل کرنا ہوگا ہو میں کی صورت ہے۔ اس کے یہ صورت کی دربار ساحب کی مسلمانوں کے نہ بہی جذبات باعد مذہبی احکام کے خلاف ہے۔ (۳) کی خلاف ہوگا ہوں اس کے خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہوگا ہوں گا ہوں کی خلاف ہے۔ (۳) کی خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہے۔ (۳) می خلاف ہوگا ہوں گا ہوں کی خلاف ہے۔ (۳) می خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہے۔ (۳) می کو خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہوگا ہوں گا ہوں کی خلاف ہوگا ہوں کی خلاف ہوگ

<sup>(</sup>١)سئل هو (شمس الانمة) ايضا عن المقبرة في القرى اذا اندرست ولم يبق فيها اثرالموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة ، كذافي المحيط.(الفتاوى الهندية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات ٢٠١/٤ كا ما لم ماجدية)

<sup>(</sup>٣٠٣٠٠)عن ابي موثد الغنوى قال: قال: البني عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ، وفي الباب عن ابي هريرة وعسرو. بن حزم وبشرين الحضاصة. رواد الترمذي ، ابواب الجنائز ، باب كراهة الوطي والجلوس عليها ، ٢٠٣/١ ط. ايج ايم سعيد )

#### مسلمانول کا قبر ستان مسلمانوں ہی کے لئے مخصوص ہوگا

(معوال) ایک گاؤل میں ایک قبر ستان ہے جس میں متعدد قبور شاہی زمانہ کی ہیں نیز ایک شاہی مسجد منمدم ہے اور ایک مقبرہ بھی منمدم حالت میں ہے۔ اس مسجد اور مقبرے کے اطراف میں قبر ستان ہے جس میں کئی پر سول ہے مسلمان اوگ مر دے د فن کرتے ہیں۔ پہلے اس کا احاطہ نہ تھا۔ لیکن چندروز ہے اس کے اطراف احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اس گاؤل کے ہندوول نے یہ دعوی کیا ہے کہ اس قبر ستان کا چند حصہ ہمارا ہے اور ہم لوگ اس میں مر ہے و فن کریں گریں کے سید دعوی جن جناب کلنظر صاحب کے روبرہ پیش کیا گیا۔ صاحب نہ کورنے یہ تھم نافذ کیا کہ آئندہ ہندو اور مسلم دونوں اس میں مر دے د فن کریں۔ قبر ستان کا احاطہ گراد ہے کا تھم بھی کلکٹر صاحب دیا ہے۔

المستفتی نمبر ۷۵ الراتیم یوسف (مغربی خاندلیس) ۲۳ محرم ۱۹۳ مئی سواره می ۱۹۳ اوریات المستفتی نمبر ۷۵ الراتیم یوسف (مغربی خاندلیس) ۲۳ محرم ۱۹۳ می اگر مسلمانوں کا قبر ستان بمیشه سے انہیں کی اموات کے وفن کے لئے مجنسوس تحاورات تعم کو میں اپنے مروے دفن کرتے بیاحق ثابت کرناچا ہے۔ اورات تعم کو منسوخ کراناچا ہے کہ ہندو بھی اپنے مروے اس میں وفن کریں۔ اوراگر ہندوؤں کی اجازت جو کلائر صاحب منسوخ کراناچا ہے کہ ہندو بھی اپنے مروے اس میں وفن کریں۔ اوراگر ہندوؤں کی اجازت جو کلائر صاحب نے وک ہے بیر حال چرا قائم کر کھی جائے تو مسلمانوں کو ان کی جگد احاط سے باہر کروینا چاہت اورا پی جگد کو احاط کے اندر محدود کرلیاں تاکہ ملیحدہ مروے وفن جوں اوراحا ہے گرادیے کا تھم کیوں ویا گیا ہے اس کو صاف کر کے اپناخی ثابت کر کے انصاف حاصل کریں۔ (۱) محمد کفایت اللہ

قبر ستان میں در خت نگانااور ان کے پھولوں کا تعلم

(سوال) مسلمانوں کے قبر ستان کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے قبر ستان میں اگر شمر آور در خت اگائے جائیں تواس کی شرعی حیثیت بیاہو گی۔ان اثمار کی فرو خت جائز ہے یا نہیں جانسے قبیناً خرید کراستھ ل ایاجا سکتا ہے۔ یا نہیں۔ شر آور در ختول کے لگانے میں اول اول صرف کنیر بھی ہوگا اور ایک مدت بعد اس سے آمدنی کی صورت بیدا ہو سکے گی۔

المستفقی نمبر ۲۱ مسکرینری محفل اسلام (ضلع سورت) داریج الثانی سوم ۱۳۵ م ۲۳ جول کی سوم ۱۳۵ و این سوم ۱۳۵ مقیر دی فارغ زمین میں ایسے طور پر در خت لگاناکہ اصلی غرض ایمنی و فن اموات میں نفضان نہ آئے جائز ہو گیاور پھلول کی قیمت قبر ستان کے کام میں این جائز ہو گی اور پھلول کی قیمت قبر ستان کے کام میں این جائز ہو گی در دیت لگانے ان کی حفاظت کرنے پھلول کے توڑے اور اس کے گئے۔ در خت لگانے ان کی حفاظت کرنے پھلول کے توڑے اور اس کے گ

(r) يجوز للمستاجرغرس الانسجار والكروم في الاراضي الموقوفة اذا لم يضر بالا رض (رد المحتار ، كتاب الوقف ج : ٤ ، ٤ ه ٤ ، سعيد)

<sup>(1)</sup> لا يشترط في صحه التكرى بيان السبب الا في دعوى العين كما في البزازية : لا تبثت اليد في العقار الا بالبيئة والا شياد و النظائر ، كتاب القضاء والشهادة، ٢/ ٣٧٨-٣٧٧ ط. ادارة القرآن ، كراتشي، وفي الشاميد : أن الا وقاف التي تقادم أمرها ومات شهودها الذاتيار ع أهلها فيها ، ومالم يكن لهارسوم في دوا وين القضاة ، القياس فيها عبد المتنازع أن من أثبت حقا حكم له بداد والشاميد ، كتاب الوقف مطلب في الوقف أذا انقطع ثبوته، ٤٤٧/٤ ، ط. سعيد) من أثبت حقا حكم له بداد والاشاميد ، كتاب الوقف مطلب في الوقف أذا انقطع ثبوته ، ١٤٤٧ ع ، ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) مقبرة عليها اشجار عظيمة ، فهذا على وجهين ففى القسم الثانى الحكم في ذالك الى القاضى ان راى بعها وصرف ثمنها الى عمارة المقبرة فله ذالك . كذافي الواقعات الحسامية والعالمگيرة ، كتاب الوقف ، الباب الناني عشر ، مطلب الكلام على الا شجار في المقبرة ، ٤٧٣/٢ . ٤٧٤ ط. ماجدية)

متعلقہ کا موں میں قبروں کاروندا جاتا پامال ہونانہ پایا جائے۔(۱)ور ختوں کے لگائے میں قبر ستان کارو پہیے خرج کر جب کہ اس سے تجربہ کی بناپر نفع کی امید ہے جائز ہے۔(۱)

#### قبر ستان میں اینامکان تغمیر کرنا

(مدوال) اگر کوئی مسلمان قبر ستان کی زمین سے جہال پر قبرول کے نشانات موجود ہوں ان کو مناکراس زمین پر اپنی رہائش کا مکان عسل خانے اور کیا ایسے مولوی اپنی رہائش کا مکان عسل خانے اور کیا ایسے مولوی کوجو بجائے ان حرکات کے سدہاب کرنے کے ان کی حمایت کرتا ہو حق بجانب تصور کیا جاسکتا ہے اور ایسے مولوی کی نسبت شریعت کا کیا فیصلہ ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۰ نیام محمصاحب (کراچی) ۲۵ شعبان تا ۱۹۳ میر ساوی کراچی المستفتی نمبر ۱۹۳۰ نیام محمصاحب (کراچی) ۲۵ شعبان تا ۱۹۳۰ کی طور پر استعال کرناجائز نمیس ہے اور اس طرح آپ میں سے قبروال کے نشانات کو منانا بھی جائز نمیس۔ از ۱۹۳۰ اگر زمین و قف نہ بوبلیمہ کسی کی مملوک بواور آپ کی اجازت کے بغیر کسی نے و فن کر دیا ہو میا اجازت سے کیا ہو گئر مالک نے زمین و قف نہ کی ہو تو ان صور تول میں جب کہ نظمی ناالب ہو جائے کہ میت کی ایش مٹی ہو گئی ہو گی۔ مالک کو زمین پر مکان منانا جائز ہے۔ (۱) اور پہلی صورت میں جب کہ بلا اجازت و فن کیا ہو اس انتظار کی بھی ضرورت نمیس ہے منانا جائز ہے۔ و قف قبر ستان کے کسی در مال سوال مجمل ہے اور جواب بھی مختلف صورتوں کے لیاظ سے مختلف ہے۔ و قف قبر ستان کے کسی حصر پر ایسا تصرف ظالم غاصب فاس ہے ۔ دو

<sup>(</sup>۱) عن ابي مرئد الغنوي قال قال النبي عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. (رواه الترمدي ، ابواب الجنائز صفحه ۲۰۳ ، ط: سعيد)

 <sup>(</sup>٢) وانما يحل للمتولى الاذن فيما يزيد الوقف به خيرا (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب انها بحل للمتولى الاذن فيما يزيد به الوقف خيرا ، ج: ٤ ٤ ٤٠٤، سعيد)

<sup>(</sup>٣)مقبرة قديمة - هل يباح لا هل المحلة الانتقاع بها ٢ قال الو نصر : لا قاضي خان برها مش هنديه ، كتاب الوقف ، فصل في المقابر ، ج : ٣ صفحه ٢ ١ ٣ ماجديه

<sup>(</sup>٣) ولو منى الميت وصار ترانا جاز دفل غيره في قبره وروعه والبناء عليه كذافي النبين اذا دفن المبيت في ارض عيره بغير اذن مالكها، فالمالك بالخيار .ان شاء سوى الارض وروع فيها كذافي التجنيس والهنديه ، كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الحنائز ، الفصل السادس في القبرو الدفن والنقل من مكان الى أخر ١٩٧٠١ ، ط. ماحدية، كونيه باكستان)

<sup>(2)</sup> إذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها قالما لك بالخيار، أن شاء أمر ماخراج الميت وأن شاء سوى الارض وررع فيها. والهنديه، كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون الفصل السادس ، صفحه ١ - ١٦٧)

 <sup>(</sup>۲) ستل هو (يعنى شمس الانسة) ابضاع المفيرة في الفرى إذا الدرست ولم يبق فيها اثر السوتي لا العظم و لا غيره ، هل يجوز زر عها واستعلا لها؟ قال الا ولها حكم المقبرة . كذا في المحيط و الهندية كتاب الوقف الناب التالي عشر في الرباطات الخ صفحة ٢ - ٤٧١ ط ماحدية ، كوننه)

#### مسي كي مملوك زمين ميں بلاا جازت مسجد بنانا

(سوال) میاں نور محمر عرف مدنی شاہ مسافرانہ حالت میں الور میں آئے ہے۔ الن کے وفن کے لئے مساق نیبا معافید ار نے اپنے قبر اس کے بعد مدنی شاہ کے مریدوں نے قبر پر انبد بنان میں خالصا بقد اجازت وے وی تھی۔ اس کے بعد مدنی شاہ کے مریدوں نے قبر پر شہر بنان کی اجازت چاہی۔ مساق نجیبا معافید ار نے اس شرط پر اجازت وی کہ مشرق و مغرب میں لمبی میس نت اور شال و جنوب میں چوزی میس نت سے زیادہ زمین نہ دبائی جائے۔ قبر منانے کا اور اس پر گنبد بنانے کا معاہدہ انجاز حسین خلیفہ مدنی شاہ سے بواتھ جو مور دے کم جوائی و محمل اور جسری شدہ موجود ہے۔ معاہدہ کو طاف جس قدر دعوے حسین شاہ خلیفہ انجاز حسین نے بی وہ سب مستر و ہو ہو ہے جی جن کی نقل احکام اور اصل معاہدہ موجود ہے جن کی نقل مرائے ما خطہ نسلک ہیں گر اب عبدالرحیم مرید مدنی شاہ کہتا ہے کہ یہ اصل معاہدہ موجود ہے جن کی نقلیں برائے ما خطہ نسلک ہیں گر اب عبدالرحیم مرید مدنی شاہ کہتا ہے کہ یہ زمین پی سس سال بھی خیس جو لئی وہ کا نام ان نام کا نام کا میا ہو کہتا ہے کہ یہ اس اس فیصلہ و معاہدہ کی رویے ویزائر تیم عرف ذکار اشاہ کو عالوہ کنبد کے دوسری زمین میں وضی دھی خوا کو تن ہو کا حق سے کا حق ہو علی اس فیصلہ و معاہدہ کی رویے ویزائر تیم عرف ذکار اشاہ کو علاوہ کنبد کے دوسری زمین میں وضی دھی دھی دوسری زمین میں وضی دھی کا جانت ہے کہا ہو نہیں واراس غصب کی ہوئی زمین پر نمازہ فیرہ کی اجازت ہے انہیں ؟

تبر ۸ سه مید عبدالقیوم معافیدار (ابور) ۲۸ زی انجه سوت ساچ م سایر می سوت و

(جواب ۱۹۷) قبر ستان جب که مسماة نجیب النساء کا مخصوص خاندانی قبر ستان آور معانی کی زمین ہے اور مدنی شاہ کے وفن کی اجازت و بنی اور گنبد بنائے کے وقت اقرار نامه لکھائے کا نبوت موجود ہے تو موجود د تکب دار کا وعویٰ نا قابل ساعت ہے اور اس زمین میں بغیر اجازت ور نه نجیب النسائمی تغیر ف کا تکمید دار کو اختیار نہیں ہے۔ ۱۱۱ اور نداس میں مسجد بغیر اجازت ور نه نجیب النسائن سکتی ہے (۱)اور اگر ذیر وسی بنالی جائے تو وہ مسجد شرعی نه جو کی باید مخصوب زمین کی طرح اس میں نماز مکر وہ ہوگی۔ و مذاکلہ ظاہر۔ (۱) سے محمد کفایت اللہ کالنا اللہ النسائن اللہ معصوب زمین کی طرح اس میں نماز مکر وہ ہوگی۔ و مذاکلہ ظاہر۔ (۱)

قبر ستان کی زمین کسی دوسری ضرورت کے لئے استعمال کرنا

<sup>(</sup>٢٠١) سنل - وشمس الاسمة، عن المقبرة في القرى اذا الدرست ... هل يجوز زرعها واستعلا لها؟ قال لا : والهندية ، كتاب الوقف ٢٠١٢ ٤٧٠، في المقبرة في القرى اذا الدرست ... هل يجوز زرعها واستعلا لها؟ قال لا : والهندية ،

<sup>(</sup>٣) ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب ارضا فوقفها ثم اشتر اها من مالكها و دفع الثمن اليه اوصالح الله تكون وقفا. (عالمكيرية اول كتاب الوقف ، الباب الاول ٢ ٣٥٣) بنى مسحد على سور المدينة لا ينبغى ال يصلى فيه لا له حق العامة فلم يخلص لله كا لسبى في ارض معصوبة الاثم قال الفاصلاة فيها مكروهة وكتاب الصلاة في الارص المعصوبة المدينة المعصوبة المدينة المعصوبة المعلى المعصوبة المع

ہے یا نہیں؟ مالکان تالاب جو صاحب نصاب ہیں اس کے پھل کھا سکتے ہیں یا نہیں لوراس کی آمد نی کواپنے سر ف میں! کتے ہیں یا نہیں؟ المستفتی شاہ عبدالمو من (صلع پیحورہ)

(جواب ۱۹۸۸) اگریہ قبر ستان زمین موقوفہ میں نفا جو دفن اموات کے لئے وقف تھی اس کو سی دوسر کے اسے وقف تھی اس کو سی کام میں لاناجائز نہیں۔(۱) ہاں اگر اس میں د فن اموات کی اجازت ندر ہی ہویادوسر می وسٹے ذمین میں جانے کی وجہ سے حاجت ندر ہی ہو جائے اس وقت اس زمین کو کھیت میں جاجت ندر ہی ہو جائے اس وقت اس زمین کو کھیت یا باغی بنا کر اس کی آمد نی کو کس دوسر سے قبر متان کے ضرور می مصارف میں صرف کیا جائے۔(۱) اور اگر زمین وقت نہ ہو بابحہ مملوکہ ہو تو مالک آمد نی کو اینے صرف میں اسکتا ہے۔(۱) سے محمد کھا بت اللہ

# مملوکہ قبر ستان میں مالک کی اجازت کے بغیر و فن کرنا

(سوال) ایک مخص ایک قطعہ زمین پرجو تکیہ وقبر ستان کے نام سے مشہور ہے نسلاً بعد نسل قابض ہے اور ما کانہ میں ایک مخص ایک قطعہ زمین پرجو تکیہ وقبر ستان کے لئے نہ وقف خاس نہ وقف عام کیا بلعہ مخص مذکور موروثی جا نداو کی طرح اس کا مالک ہے۔ وہ شخص مذکور جس کو اجازت و سے خواہ باجرت بابلا اجرت و و مردو و باب و فن ہوتا ہوتا ہے اور بغیر اس کی اجازت کے کوئی وفن نہیں کر سکتا۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ جب وہ جُنہ تکیہ اور قبر ستان کے لئے وقف عام یا وقف خاص نہیں ہے توجو شخص اس کا مالک ہے وہ اس خالی زمین کو جمال قبر نہیں ہے اسپن سرف میں السکتا ہے انہیں کا جاتا ہے انہیں اور اس کونی سکتا ہے یا نہیں ؟

المستفني نمبر ٢٣ كولاور على (الاوه) الأني قعده ١٩٣٧ وهم وافروري ٢٣٠١ء

(جواب ۱۹۹)اگراس زمین کے وقف ہونے کا کوئی ثبوت شیں ہے اور بمیشہ سے کوئی خاس شخص اس پر قابض و متصرف ہے اور اس کی بغیر اجازت عام مسلمانوں کو حق تدفین نہیں ہے تو دہ شخص اس زمین پر جو بچاہے تقسر ف کر سکتا ہے۔ (۴) سمجمد کفایت اللہ

وقت عام میں تقبر مخصوص کرنے کی صورت میں دوسرے مدفون کو نکالنے کا تھم (سوال)زید حنق المذ:ب قبر متان کے متولی کی یادر ٹاء کی اجازت سے قبر ستان میں دفن ہو گیا۔زید مذکور کی

(١)سنل (شمس الانسة) عن المقبرة في القرى إذا اندرست (هل يجوز زرعها واستغلالها قال لا : والهندية .
 كتاب الوقف ٢٠٠١ ٤٧٠ .

(٢)عن شمس الانمة الحلواني انه سنل عن مسجد او حوض حرب ولا يحتاج اليه لتفوق الناس عنه ، هل للقاصي ان يصرف اوقافه الى مسجد او حوض آحر ٢ فقال : نعم ، ومثله في البحر - والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكررين في جواز النقل بلا فرق بين مسجداو حوض كما افتى به الامام ابو شجاع والامام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في رماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذا نقاضه اللصوص والمتغلبون كما هومشا هد وكذالك او قافه يا كلها النظار او غيرهم الخرو دالمحتار، كتاب الوقف مطلب فيما لوخرب المسجد ، ومطلب في نقل انقاض المسجد ، ٢٦ ، ٣٥٩

(٣)أذا دفن الميت في أرض غيره بغير اذنَّ مالكه فالمالكُ بالخيار أن شاء امر باخراج الميت. وأن شاء سوى الارض وزرع فيها . كذافي التجنيس (الهندية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبرو الدفن و النقل من مكان الى حر، ج . 1 صفحه ١٦٧ ط . ماجدية)

(٣)وَلَوْ بلي آلميت وصارتُوابا جَازَ البناء عليه ... اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالما لك بالخيار ان شاء امر با خراج الميت وان شاء سوى الارض وزرع فيها . (الهندية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز ١ ٧٦٧ ارض لا هل قرية جعلوها مقبرة ثه ان واحد امن اهل القرية بني فيها بناء أووضع اللبن وآلات القبر و اجلس فيها من يحفظ المتاع فلا باس به والهندية ، كتاب الوقف الناب الثاني عشر ، ٤٦٧ . ٤٦٨ ) والدہ اور و یکر اقرباای قبر متان میں وفن ہیں۔ بحر معترض ہے کہ زید جس مقام پر وفن ہے وہ مقام میں أسپنے کئے مجمعوص کر دیاہے زید کو قبر سے اکال کر دوسری جگہ دفن کرنہ

المستفتی نمبر ۸۸۷ جناب محمد عبدالعزیز شریف(چام راج نگر بقگور) ۶ فی انحبه ۴<u>۵ ساره می</u> ۲۶ فروری <u>۱۹۳۱</u>ء

(جواب ۱۲۰) قبر ستان اگروقف عام ہواورا سیس کوئی شخص اپنوا سطے قبر کھدواکر تحفوظ چھور د اور کوئی دوسر اشخص اس میں اپنی میت کو و فن کروے تو اس صورت میں بھی و فن کرنے وائے کو صرف قبر کھود نے کی اجرت اواکرنی پڑتی ہے۔ صاحب القبر کو لغش نکلوانے کی اجازت شمیں ہے۔ اذا حفو الموجل فبوا فی المهقبرة التی بیاح له المحفو فد فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن قیمة حفوه لیکون فی المهقبرة التی بیاح له المحفو فد فن فیه غیرہ میتالا بنبش القبر ولکن بضمن کھووی سرف اپنول جمعابین المحقین انتهی عالمگیری نقلا (۱) عن خوانة المفتین اور اگر قبر شمیں کھووی سرف اپنول میں یہ خیال کر ایا کہ میں بیال و فن ہول گا تو اس صورت میں دوسرے و فن کرنے والے سے پنچہ بھی سنے کا حق شمیں ۔ غش اکا لئے کا سرف اس صورت میں حق ہوتا ہے کہ زمین مماوک ہواور مالک کی اجازت کے بغیر و فن کیا جائے۔ (۱)

# قبر ستان میں جانوروں کو گھاس چرانے کے لئے چھوڑنانا جائز ہے

(مسوال) کسی قبر ستان کی حفاظت کے واسطے بیستی والول نے چارول طرف ویواریں ہوائی ہیں کوئی سر داریا ووسر اکوئی جبراوہاں ہیل چرا تاہے اور نرم زمین کے سبب سے ہیلول کے پاؤل گھس کر بہت می قبروں پر سوراخ پز گئے۔اور قبر ستان پہلے ہے و تف اور لا خراج ہے اب شہ عاان کوروک سکتاہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۱۵۱۱محراشمنلیل صاحب اے۔ بی۔ایم۔اسکول(برما)۱۱جمادیالثانی ۱۹<u>۵۳</u>۱هم ۳۰انست ۱<u>۹۳۷ء</u>

(جواب ۲۲۱) قبر متان میں جانوروں کو گھات چرانے کے لئے جھوڑنا اور قبروں کو پامال کرانا جائز شیں۔ اس فعل کورو کئے کامسلمانوں کو پوراحق ہے حاصل ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الفتاوی العالمگیریة ، کتاب الوقف. الباب الثالث عشر فی الرباطات و المقابر ،۲۷۲/۲ ، ط. ماجدیة ، کونمه ، پاکستان)

<sup>(</sup>٢)لا ينبغي اخراج المبيت من القبرا لا اذا كانت الا رض مغصوبة الخ كذا في فتاوي قاضيخان (الفتاوي العالمگيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس، ١٦٧/١ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) ويكرد أن يبنى على القبر أو يقعد أو ينام عليه أو يوطأ عليه ويكرد قطع الحطب والحشيش من المنقبرة فأن كان يابسا لا باس به والفتاوى الهدية . كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون ١ ، ١٦٧.١٦٦ ط ماجدية )

وفي الهندية ايضا : فلوكان فيها حشيش بحش وبرسل الى الدواب ولا ترسل الدواب فيها .(العالمگيرية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر ، ٢٠١٢٢ ط. ماجدية)

#### قبرستان کے متصل مذیح بنانا

(سُوال)(۱) ندع جو منجانب یو نیمن بور و جھا بنایا گیا ہے باکل قبر ستان ہے ، ہوا ہے جس سے قبر ستان کو قد ہی حیثیت سے جو اہمیت حاصل ہے وہ سی ہوگ۔ کیو نکہ ہمیشہ نایا کی اور گندگی موجود رہے گی۔ قبر ستان کو فد ہبی حیثیت سے جو اہمیت حاصل ہے وہ سی سے بو شیدہ ضین ہے۔ انہی حالت میں قبر ستان کے نزدیک فدئے بنانالور جاری کرنا ہمارے فد بب اور قبر ستان ک سر اسر تو بین اور تذکیل ہے لبذا یو نیمن بور و بھا کو چا ہے کہ ہمارے جذبات فد ہبی کا خیال اور احتر ام کرتے ہوئ فدئے کو وہاں سے ہنادے۔ ورنداس کے متعلق سی قسم کا خلفشار ہوگا تو اس کی ذمہ داری یو نیمن بور و بھا ہوگ قاس کی ذمہ داری یو نیمن بور و بھا ہوگ و اس کی نام ہوگا تو اس کی ذمہ داری و نیمن بور و بھا ہوگ تو اس کی ذمہ داری و نیمن بور و بھی ہوگ و چیئر مین و شرکت مجسٹریت تیمیاران والس و کی اور بنیا و چیئر مین و شرکت مجسٹریت اصلاح المسلمین بھا ہیں بھی و چیئر مین و شرکت میں جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں۔ (۳) ممبر ان انجمن اصلاح آلمسلمین پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کے فد نبی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نسبت ضروری اور قانونی کارروائی کریں۔

المستفتى نمبر ۱۵۸م محد بارون صاحب سكريغ كا نجمن اصلاح المسلمين بگھا( نسك جم پارن ) ۱۲ جهاد ى الثانى ۱۳۵۵ ما ۱۳ اگست ۱۳۳۷ء

(جواب ۱۹۲) مسلمانوں کی قبریں اور قبر ستان پاک صاف مقام پر بمونی چا بئیں۔ قبروں پر نجاست اور گندگ کا ڈالنا اوران کو ناپاک کر ناحرام ہے۔ اس کے لئے صاف احکام شرعیہ موجود ہیں۔ قبر ستان سے ما ہوا فدن جو کا وضرور کی طور پر قبریں نجاست سے آلودہ بول گی اور جانور نجاست اٹھا ٹھا کہ قبروں پر ڈالیس گے۔ نیز اموات کو فن کرنے کے لئے جو لوگ قبر ستان کو جانمیں کے ان کے دماغ بدیو سے پر بیٹان ہوں کے اور وہال نصر نا و شوار ہوگا۔ حال نکہ بعض او قات قبر کی تیاری میں و بر ہونے کیا عث وہال کھر ناپڑتا ہے۔ اس سئے فدئ کو قبر ستان سے کا فی فاصلہ پر ہونا ضرور کی ہے۔ فقط۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان ائتد لہ دو بل

زمین خرید کر میت د فنانے کی صورت میں اس کی قیمت اداکر ناہو گی

(سوال) وہ زمین جواکے ہندو وائنی ریاست نے ایک مسلمان فقیر کوبطور خیرات زندگی ہمر کرنے وہ تی ہو وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ مسلمانوں نے اس فقیر سے درخواست کی کہ دہ زمین میں مر دہ وہ فن کرنے کی اجازت دے اور اس کا حق اس فقیر کوبر ایر ماتارہا۔ اب مسلمان حق و ہے ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہے کہ آیا یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف ہو گئی ہے۔ لہذا آنجناب سے دریافت ہو سکتی ہ

٢٥١١٥م ١١جول ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱)ويكره أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه أويقضى حاجة الأنسان من بول أوغانط والفتاوى الهندية كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرونافي الجنائز ، القصل السادس في القبر ١ - ١٦٦ ط. ماجدية)

ثبوت موجود ہے۔ نیز اس امر کا ثبوت بھی موجود ہے کہ فقیر کی اجازت سے اموات اس میں وفن ہوتی تنمیں اوروہ زمین کی قیمت لیا کرتا تفاتو مسلمانوں کواب بھی قیمت اوا کرنی ہوگی۔(۱) محمد کفایت اللّٰہ کا کااللّٰہ لہ ،دبلی

وقت کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لئے متولی کو وقف میں نظر یہ کے انتقاریہ (سوال) ایک مختر سینے صاحب نے 191ء میں نظر یہاسترہ کا ایکر زمین خرید کر وقف فرمانی اور وقف نامہ میں لکھ دیا کہ مختلہ اس کے دوسوف مربع بینی (۲۰۰۰ ۲۰۰ فٹ) پر معجد، مدرسہ، نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مکان وضو وطمارت کے لئے دوس ، کنوال ،امام وخدام معجد وقبر ستان کے لئے رہائش مکانات منائے جائیں گا اور ان کی مر مت وغیر ہ ہوتی رہے گا ور بھیے زمین قبروں کے لئے رہائش مکانات منائے جائیں گا اور ان کی مر مت وغیر ہ ہوتی رہے گا ور بھی نے مطابق فنڈ کی چھور قمر گون کے دوسر سے قبر ستان اگر بچھ بچ نؤ مناسب اور موقع و بلیو کر متو لیان اپنی سمجھ کے مطابق فنڈ کی پچھور قمر گون کے دوسر سے قبر ستان میں یا قبلہ بان سازے وقف کے متعلق عالم، پیش امام، متوذن ،خادم اور نو کر بیش کو اس کے دور موقف نامہ سے متو ایان سے جس کو جا بیں ماز مت ایر جس کو جا بیں ہر طرف کر ویں۔

چو تلہ واقف نے نہ کور وبالا اراضی کے واود آمدنی کے لئے کوئی دومری جا کداد وقف نیمس کی ہتی جس سے مجد و مدر سہ اور دیگر مکانات و غیرہ مصرحہ وقف نامہ تمیر سے جاتے اس لئے ہیں محوارہ الله الله علیہ اللہ کیا۔ پرانے قبر ستان (جو کہ فہ کورہ 1919ء میں خد کور نے جن میں خودوافق بھی شامل ہے بطورۃ کیا محملہ کر آمر کیا۔ پرانے قبر ستان (جو کہ فہ کورہ 1919ء میں حکملہ ندہو گیاہے)۔ اور بیبال کے دیگر قبر ستانواں کی طرح کھدائی قبرہ خیرہ کے لئے فی ہوئی قبر پونے جارہ و پرانی جس اور چہ کے لئے فی ہوئی قبر پونے جارہ و پرانی محملہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزی متولیوں کا تختا میں اور اوسط درجہ کے بھن اور گیائی، سختے بیانس و غیر واستعال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزی متولیوں کا تختا میں اور وہ سب قبر ستان میں میا رہتی ہیں اور قبت دے وی کا قبل اور جناب سیٹھ محمدا تا عمل عارف صاحب نے ایک موبر عطافر ملاہ ہے جس پر دور دور سے جنازے آتے ہیں۔ اس موبر کے کرایہ کی آمدنی جنانسات روپ (ممر) نی جینازہ بھی خور کی کرایہ کی آمدنی جنانسات روپ (ممر) نی جینازہ بھی خور کی مطابق اٹل کی جائی ہے۔ چو نامہ نئہ نہازہ پرانسان کے نگر کورہ فند میں میا اور بھی سے کس نے نماز جنازہ پرانسان کے نہ کورہ فند میں معارف نا اور بھی سے مدر سہ اور کور کی خوالی باویا۔ قبر ستان کے نہ کورہ فند میں میا دور اور اور اور کورہ نیاں بناویا۔ قبر ستان کے نہ کورہ فند میں سے موبر کی گیا ہے اور کور کور کورہ کی اور کورہ فورہ فند میں میا دور کورہ کی خوالی اور الاوارث مر دول کے خطاب خال دارت مردول کی تجمیز و جمنی ہورکوں کی جمیئر و تعفی کے لئے عشل خالہ تعمر کیا گیا ہے اور کور کور کور کورہ کی ورکوں کی جمیئر و تعفین کے لئے عشل خالت تعمر کیا گیا ہے اور

<sup>(</sup>۱) قال في العالمگيرية : اذا دفر الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها قالما لك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت وان شاء سوك الارض وزرع فيها ، وكتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون ١ / ١٦٧) واما حكم البيع فنيوت الملك في المبيع للمشتري ، وفي الثمن للبانع . (عالمگيريه ، كتاب البيوع ، ج : ٣٠٣، ط ماجديه)

وغیر ہ کا نتظام مفت اس فنڈ سے پور آئیا جاتا ہے جن کی تعداد ممینہ میں تقریبا تمیں ہوتی ہو گی اور ند کور دہاا کہ سابیہ والا موٹر بھی غریبوں کو مفت دیا جاتا ہے۔ پس ارشاد ہو کہ معروضہ بالااخرا جات بینی مکانات اور مدر سہ لور عنسل ہ خانہ کی تغمیر اور تنخواہ مدر سین و غیر ہ مذکورہ فنڈ سے دیناشر عا جائز لور در ست ہے یا نہیں۔

(۲) اصل واقف موصوف ارائنی قبر ستان نذکوره بالا میں ہے اب ایک قطعہ ارائنی اپنے خاندان اور خاش اور خاش کر دیاجا ہے بین اس طرح کہ اس کا اختیار اور انتظام موجوده متولیوں میں ہے بعض ہے بید کر دیاجائے اور ان بعض متوبیوں میں اصل واقف خود بھی شامل رہے۔ پس ار شاد ہو کہ ایسا کر ناشر مادر ست جایا میں اس کی گنجائش تو ہے لیکن ابتداء وقف کے وقت جب کہ بعض معززین نے اسل میں اس کی گنجائش تو ہے لیکن ابتداء وقف کے وقت جب کہ بعض معززین نے اسل واقف کو توجہ دلائی تھی کہ قبر متان کی پور کی زمین میں ہے ایک حصہ خاص لوگوں کے لئے علیحدہ کر ویں تو اس میں اور بین اس ایک سے ایک حصہ خاص لوگوں کے لئے علیحدہ کر ویں تو اس میں ہو جات کہ جس کو جات خاص کر وین تھی کہ میں کئی کے لئے خاص کر وین منہیں جا جات ہوں ۔ اس میں وقت اس اس کا عوان بھی کر ویا گیا تھا اور واقف صاحب موصوف اس اس میان نے جانے واقف منہیں جا جتا ہوں ۔ اس میں تنہیں کر جی ہوں تھی کہ جن کو جان کا عوان کے بات کو اس کر جی سے کہ میں کئی کر جی سانے کا عوان کی تو بات کا عوان کی گئی کر ویا گیا تھا اور واقف صاحب موصوف اس اس میں تا ہوں کے بات کو اس بھی تسلیم کرتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۵۸۰ جناب حاتی داؤد ہاشم یوسف صاحب (رنگون) ۲۸ریٹی الثانی ۱<u>۳۵۲ هم</u> ۸جو لائی پے ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۶ و ۱۷) واقف نے تو زمین کوعام اموات مسلمین کے لئے اور مسجد ومدرسہ و جنازہ گاہ و مکانات کار کنان و حوش و چاہ کے لئے وقف کر دیا اور نمبرایک کے سواباقی اغراض کے لئے زمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ کار کنان و حوش و چاہ کے لئے وقف کر دیا اور نمبرایک کے سواباقی اغراض کے لئے زمین کی مقدار (۲۰۰×۲۰۰ فٹ کی تعیمین و تشخیص فٹ) مقرر کر دی اور ۲۰۰×۲۰۰ فٹ کی تعیمین و تشخیص متوابوں کی صولد یدیر چھوڑ دی۔ ہس ہے وقف اس حد تک صحیح اور جائز (۱) ہو گیا۔

اس کے بعد دیگر اہل خبر کا آپنے روپ سے مسجد ، جنازہ گاد، حوض ، کنوال بنادینا یہ بھی جائز ہوا۔ پھر قبروں کی کھدائی کی اجرت اور اشیائے ضروریہ (پونی تادہت بابانس ، شختے ، پوڑیہ و نیبرہ کی آجہت و صول سرنا بھی جائز ۔ موٹر کا کرایہ و صول کرنا بھی جائز اور اس تمام رقم کو قبر ستان ، مسجد ، مدرسہ فنڈ میں جن کرنا بھی جائز اور اس میں اہم ، منوذ ن لور گور کنوں و غیر ہم کی شخواہیں و ینااور ضرور کی عمارت تعمیر کرنا ہے سب جائز اور غرض و اقف سے ماتھ و اضل ہے۔ مدرسہ ، مسجد ، مکانات اور عسل خانہ ، حوض و غیرہ سے سب چیزیں اصل و قف میں شامل ، میں اور ان کی ضروریات کا انہر ام اس فنڈ ہے کرنا غرض و قف کے خلاف شمیں ہے تو ان کے جواز میں شبہ خیر اور ان کی ضروریات کا انہر ام اس فنڈ ہے کرنا غرض و قف کے خلاف شمیں ہے تو ان کے جواز میں شبہ خید

(٢) ابتداء وقف میں جب زمین کوعام مسلمین کے دفن اموات کے لئے وقف کردیا گیا تواب اس کے سس

<sup>(</sup>۱) ان يجعل الرجل داره وارضه مسجداً للدتعالى واشهد على ذلك فاذا اذن واقيم فيه الصلاة في الجماعة مقد صار مسجداً وخرج من ملكه في قول الفقيا وان يجعل ارضه مقبرة للمسلمين ويشهد على ذلك وياذن بال بد فنوا فيها الاموات ، فاذا دفن واحد او اكثر بماربسنزلة القبض وخرجت من بده في قول الفقهاء واذا جعل داره او بسي دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآن والمتفرغين لهما وللعبادة والخير يسكنونها فهوجائز ، (النتف في الفتاوى ، كتاب الوقف ، ١٩١٨ ، ٢٩٨ مكة مكرمه)

<sup>(</sup>٣)البنويحفوها الرجل لكلا ستقاء والوضوء وغير ذلك فهو جانر . (حواله بالا)

حصد كوواقف اپنے فائدان ياور مخصوص لوگول كے لئے معين نہيں كر سكتا كيونكداب تمام زمين كے ساتھ حق عامد متعلق ہوگياور سب حق كاخودواقف كو بھى بعد تمامى و تف كا فقيار نہيں ر بتا دوفى فتاوى الشيخ قاسم و ماكان من شرط معتبر فى الوقف فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقويره و لا سيما بعد الحكم اه فقد ثبت ان الوجوع عن الشروط لا يصح الا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسه (رو الجمتارج سفح الا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسه (رو الجمتارج سفح الا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسه (رو الجمتارج سفح الا التولية ما لم يشوط ذلك لنفسه (رو

#### مسجد مدرسہ اور قبر ستان کے لئے وقف زمین سے راستہ بنانا

(سوال) یہاں رقون کے قبر ستان کے لئے ایک اہل خیر نے تقریبا سترہ ایکراراضی وقف فرمائی اوروق نامہ میں تصریح کردی کہ اس میں سے دو سوفٹ طویل اورائی قدر عریض قطعہ میں متجدو مدر سدہ فیردہ تنہ کیا جائے اور اقیہ قطعہ میں متجدو مدر سدہ فیرہ دہ تنہ کیا جائے اور اقیہ فیرہ تان میں قطعہ مذکور میں متجد مذکور میں متجد مذکور میں متحد مذکور میں متحد مذکور میں متحد مدارات ک خانہ و فیرہ تھے ہے۔ مدارات ک جائی ہے اور بعض او قات و عوت دے کر کھانا بھی کھلانے جاتا ہے۔ اس کے حادہ مدائی طریقہ پر مدر سین و طاب و فیرہ ہمیشہ خود کھات پیت پاتے اور دو سرول کو بھی کھلاتے پاتے رہنے ہیں۔ یہ قطعہ اراضی مجموعہ اراضی مجموعہ اراضی میں دو اور افیا ہے۔ اور بالکل گوشہ کے قریب ہی آمدور فت کیلئے دروازہ ہے سر ہائی گوشہ ہے اور جنوب میں جمال پر دو سوف مذکورہ قریب ختم ہیں۔ ایک براورہ ان اور بقیہ نصف حصہ خاس قبر ستان کی بنا گیا ہے۔ اس معروضہ بالا طریقہ پر مذکورہ بالا قطعہ اراضی میں شریا کھانا بینا پکانا اراضی پر دائی میں میں میں میں شریا کھانا بینا پکانا درست ہیا نہیں ،

المستفتی نبر ۲۹ اداؤدہاشم یوسف رنگون (برما) ۲۸ جدادی الثانی الا ۱۳۵ ها مقبر کے ۱۹۳۱ میں جواب ۲۰۰ میں وقف نامہ کے مطبوعہ ترجمہ میں دافف نے ۲۰۰ مربع نب قطعہ ارائی کا مصرف ان الفاظ میں بیان کیا ہے (فد کورہ بال جو قطعہ دوسوفٹ مربع واقع ہے اس پر معجہ اور مدر سہ اور نماذ جنازہ کے لئے جا عیت خانہ و مکان و وضوہ غیرہ کے لئے حوض تالاب یا کوال معجد کے امام یاعالم اور دوسر کے ملاز مین کے لئے قیام گاہیں بنائی جا نمیں اور ان کی مر مت ہوتی رہے اور ان کو جاری و قائم رکھا جائے اور یہ مقامات مثلاً معجد و جماعت خانہ و حوض وغیرہ کی المذب کل المالی رنگون و مضافات کے مفت استعمال کے لئے ہر وقت کھنے رہیں) اس عبادت میں متبداور مدر سے بنائے اور امام وعالم اور دوسر کے مان مین کے لئے قیام گاہیں بنائے کی تقر سے اور خاہر ہے کہ جب یہ لوگ اس ذمین پر بے ہوئے مکانات میں قیام رکھیں گے تو قیام کے نوازم کھیا تا ہوان کواجازت کے کھانا یکاناد عوت وغیرہ بھی انہیں مکانات میں کریں گے اور ان سبباتوں کی حدود شرعیہ کے اندران کواجازت

<sup>(</sup>١) ررد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ٢٥٩/٤ ، ط . سعيد ،

ہوگ۔ مدرسہ کے بوازم میں جلسہ شور کی یا جلسہ سالات یامدرسہ کی ترقی کیلئے اجتماعات منعقد کرنا بھی داخل ہوں اور جب مدرسہ کی ہاواقف کی اجازت کے ماتحت داخل ہوں سے ضرور کی بوازم بھی اجازت میں داخل ہوں گے۔فان الشیء افا ثبت ثبت بلوازمہ پس مدرسہ کی بہتری بور ترقی کی غرض ہے جو اجتماع منعقد ہوا سے شرکاء کو متعارف طریق پر چائیا گیا سے داخوں جائی یار ہے والے مازم اسپنے لئے گھانا تیار کریں یا اسپنے مکانوں میں اسپنے دوستوں اور عزیزوں کو متعارف اور شرکی حدود کے اندر دعوت دیں ہے سب جائزہ ہے۔ بال ایسی دعوتیں جو مدرسہ کے فائدہ کے لئے نہ ہوں اور نہ اس قطعہ زمین کے رہنے والوں کی معاشرتی تقریب میں داخل ہوں بلعہ دوسرے لوگ محض تفریخ کے طور پر منعقد کریں اس قطعہ زمین اور اس کی معاشرتی عمارتوں میں مکروہ ہوں گی۔(اہراستہ میں چار فٹ زمین اس قطعہ کی اور چار فٹ قبر حتان کی شامل کر کے راستہ ناتا جائزے کیونکہ دوسرے دو تو فائس ای حصہ کی ذمین کوراست کے کام میں ایا چاہے تھا۔ عگر متوایوں کو و سرورے استہ تقا۔ عگر متوایوں کو دسرے تھر فائس ای حصہ کی ذمین کوراست کے کام میں ایا چاہے تھا۔ عگر متوایوں کو دسرے تھر فکر ورے وقت نامہ حاصل تھا۔ اس لئے جو انہوں نے کیاوہ خائز ہوا۔(م) محمد کھا ہے تائد

# وقف کی آمدنی میں نفع بخش تضر فات کامتولی کو تکمل اختیار ہو تاہے

<sup>(1)</sup>قال في الشامية: و انها يحل للمتولى الاذن فيها يزيد الوقف به خبرا (كتاب الوقف ، مطلب اسابحل للمتولى الاذن فيها يزيد به الوقف خيرا ٤ ٤ ٥ ٤ ط. سيعد)

<sup>(</sup>٢) رجعل شنى اى جعل البانى شيا (من الطريق مسجداً جاز كعكسبه) اى كجواز عكسه وهوما اذا حعل فى المسجد ممرلتعارف اهل الا مصار فى الجوامع (الدر المختار ، كتاب الوقف ، ٢٧٧ . ٣٧٨ . ٣٧٨ ط. سعيد) (ايضا) وحكى عن المعروف بمهرويه انه قال : وجدت فى النوادر عن ابى حيفة رحمة الله تعالى : انه اجاز وقف المقبرة والطريق كما اجاز المسجد ، وكذا القنطرة يتخذها الا جل للمسلمين ، ويتطرقون فيها (عالمكيرية كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢ / ٢٩٩ ط . ماجديه)

ان کی قیمتیں مقرر کردیں۔ (ب) چو تک یہ نیا قبر ستان شہر سے بہت دور تھااس لئے جناب سینھ محمداء عیل عارف صاحب نے ایک موٹر باربرداری جنازہ لانے کے لئے عطافر مایا جیساکہ رنگون کی دوسری جماعتوں میں کیاجا تاہے۔ اس موٹر کا کرایہ فی جنازہ مبلغ سات روپے لیاجا تاہے۔ لیکن غریبول ادر لادار ثوں کے جنازے اس موٹر پر مفت لائے جاتے ہیں۔ نہ کور جالااصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ موٹر پر مفت لائے جاتے ہیں۔ نہ کور جالااصول سے حاصل کی ہوئی آمد فی بطور ذیل صرف کی جاتی ہے۔ (۱) گور کنوں کی اجرت (۲) موٹر ذرائیور کی تنخوادہ غیر دمثال مر مت (۳) پیڑول اور موٹر آئل (روغن برائے موٹر) کی خرید (۲) قبر کے لئے پٹیال (صندوق) تیار کرانے کے مصارف (۵) قبر کے لئے لکڑی کے شختے اور بانس اور چٹا ئیال خرید تے ہیں۔ ان مفسلہ بالا مصارف کے بعد پچی ہوئی رقم مصارف ذیل میں خاص طور پر خریق کی جاتی ہے۔

(۱) غریب و لاوارث مسلم میت کو انا اور با قاعدہ صحیح طریقہ پراس کی تجینر و تکفین۔ یہ اوارث زیادہ تر بہتال کے ہوتے ہیں۔ (۲) قبر ستان نہ کور میں جہال ضرورت ہواراضی کی در سیّ سیّ اور بائیول و در سین میں اور ان کو اور شین اور ان لوگول کی۔ اجرت جو غریب و لاوارث میت کو عشل و بے ہیں اور بائیول و در سین مدرسہ کی تنخواہیں (۴) درسہ کے ماز مین کے رہنے کے لئے مکان ، عشل خانے ، طہارت خان ، کنوال اور پانی کا پہپ تعمیر کر نے اور ان کی حفاظت رکھنے میں اور کنویں سے پانی نکالنے میں الیکٹر کے فرین (۵) متعلق قبر ستان کیلے ہوئے مقام کا تارول و غیرہ سے اصاط (۱) اس اراضی ملحقہ کی قیمت جو کہ فرید کر یہ قبر ستان کے ساتھ شامل کی تی آور بعض معتبر کمپنیول کے شیئر میں جصص فریدے گئے ۔ جملہ مصارف نہ کورہ کے بعد جو کہتے ہوئے واصل رہتا ہے اس کو قبر ستان فنڈ کے حساب میں جمعیر کھا جاتا ہے۔ اس غرض سے کہ جس و فت اس قدر رقم ہو جائے جو کہ و قف نامہ کی و فعہ ۱۰ و ۱۱ کے مطابق و قف کے لئے کوئی دوسر کی جا نداو فریدے کے لئے کوئی دوسر کی جا نداو فرید سکیں۔

ند کورہ وقف مسلکہ صفحہ ۲ سطر ۱۱ دوسوفت طویل اور دوسوفٹ عربیض قطعہ زمین پر بعض دیداراہل خیر حضرات نے ایک مجد اور نماز جنازہ کے لئے ایک جماعت خانہ اور کنوال اور وضو کے لئے حوض اور دواریں تعمیر کی ہیں۔ اور فہ کورہ بالا طریقہ پر آمدنی سے متولیوں نے مدرسہ اور ملازمین کے لئے مکانات اور عنسل خانے اور طمارت خانے تعمیر کئے ہیں اور ان کی مر مت کرتے رہتے ہیں اور و کیو بھال رکھتے ہیں۔ ہیں سوال یہ ہے کہ آیاد قف نامہ اور شریعت مقد سہ کے مطابق متولیوں کو فہ کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فہ کواہ اور پانی مدرسین کی تنخواہ اور پانی مقد سے کے مطابق متولیوں کو فہ کورہ بالا انتظامات کرنا آمدنی فہ کواہ اور پانی میں میں روپیہ خرج کرنا، ملازمین کے لئے مکانات بنانا، عسل خانے تعمیر کرنا، مدرسین کی تنخواہ اور پانی مر مت اور قائم رکھنے میں آمدنی فہ کورہ بالا تمام چیزوں کی مر مت اور قائم رکھنے میں آمدنی فہ کورہ بالا تمام کی تفصیل صفحہ ۲ سطر ۱۲ اور دفعہ ۱۰ واا کی خرج کرنا جائز اور درست ہے ؟اصل مقصد کے لئے دفقہ ۱۲ کی طرف خاص توجہ مبذول فرما میں۔ جانب اور بیان کئے ہوئے وقف نے تمام امور کے لئے دفعہ ۱۲ کی طرف خاص توجہ مبذول فرما میں۔

المستفقی نمبرا ۲۵ اداؤد ہاشم۔ رنگون ۲۹ جمادی الثانی ۲<u>۵ سا</u>ھم ۲ سنمبر ک<u>و ۱۹۳ء</u> (جو اب ۲۲۶) و قف نامہ کا مطبوعہ ترجمہ اول سے آخر تک میں نے دیکھاد قف نامہ سے شاہت ہے کہ واقف نے صرف زمین وقف کی ہے کوئی رقم یا آمدنی کی کوئی خاص صورت اپنی طرف سے معین نہیں کی ذمین موقوفہ کے لیک معید حصد کوبنائے مجدور درسہ و جنازہ گاہ اور مکانات امام وعالم (مدرس مدرسہ) و ماازمین اور بناء حوض و تالیب باچاہ کے لئے مخصوس کر دیا ہے۔ اور وقعہ کا میں جا کداو موقوفہ کے متعلق کل آمدنی کو صرف عطیات اور چندول کی آمدنی معین و محصور کر دیا ہے۔ اسی طرح وقع میں بھی آمدنی گی دوشکلول بعنی عطیہ اور چندے کاؤ کر ہے اور صفحہ ۲ میں تمید کے ضمن میں سے عبارت موجود ہے کہ اس زمین کے متعلق کل متعلق کل حقوق قبضہ و تقہ ف و حفاظت و غیر و متولیان میٹ کورین بالاکی تحویل میں دے و سے گئے اور دفعہ والیس سے اور فعہ والی ساحبان نمایت خوش اسلونی سے کریں گئے اور دفعہ والیس سے اور کی اور آئر تمام متولی ساحبان نمایت خوش اسلونی سے کریں گے اور آئر تمام شور ری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری اخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری آخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں ضروری آخراجات کی کوئی تنویس کے۔ وقف نامہ میں کی گئی۔

پیش امام اور عالم اور مؤون اور جمله ملاز مین کے عزل و نصب کابور الختیار متولیوں کو دفعہ ۱۶ میں ویا گیاہے پس وقف نامہ کے پیش نظر متولیوں کو جن میں داقف بھی شامل ہے یہ حق عاصل ہے کہ قبر ستان کے انتظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لئے علاوہ عطیات اور چندہ کی آمدنی کے دوسرے ذرائع تجویز کریں۔اسی اختیار کے ماتحت متولیوں اور ان کے ضمن میں خود واقف نے قبروں کی کھدائی کی شرح اجرت معین کر سے اور نکڑی کے صندوق اور شختے ہائس کے بوریے مہیا کر کے اہل حاجت کے ہاتھول قیمت پر فروخت کر کے اس طرح موٹر کے معطیٰ کی اجازت ہے کرایہ پر چلا کر جو آمدنی پیدا کی ہے اس کے خرج کا کرنے کا پور اا ختیار متونیوں کو حاصل ہے کہ قبر ستان اور مسجد اور مدر سه اور مکانات و حوش و جاوہ و جنازہ گاہ و غیرہ کے ا نظام کو چلانے اور ان او قاف کو قائم و جاری رکھنے میں اپنی صولید بدے موافق خرج کریں کہ یہ آمدنی ان کی ا ا بی تدابیر سے پیدائی ہوئی ہے اور ان کی اپنی صولدید کے موافق خرج ہو سکتی ہے۔(۱)رہی اشیاء ضرورید کی خرید اور ان کی قیمت کی اوائیگی یا تیار کرانے کی اجرت مثلاً صندوق کے لئے ککڑی خرید نا گور کنوں کی اجرت ادا کر نا موٹر کے لئے تیل یا پیٹرول خریدنا موٹر ذرا ئیور کی متنخواہ دینا یہ تو دراصل اخراجات میں داخل ہی نہیں۔ یہ تو مسجد کی آمدنی کے ذِرائع اور تشہیل صعوبات بدید ہیں۔ ہال لاوار شیتوں کی تجییز و تکفین کے مصارف ملازمین اور محافظین اور مالیوں کی تنخوا ہیں مدر سے مدر سین اور مسجد کے امام کی تنخواہ بجلی کامعاد ضد ، کنویں اور مکانات کی تغمیر کے مصارف پیے سب اخراجات میں داخل ہیں اور و قف نامہ کی رو سے پیے تمام اخراجات کرنے کامتولیوں کو حق ہے اور واقف کا متولیوں میں موجو و ہو نااور ان مصارف کو پہندید گی کی نظر ہے و بیمناات امر کی ولین ہے کہ یہ تمام امور اغراض وقف اور منشاء واقف کے موافق میں۔غرض میہ کہ متولیوں کیا پی پیدا کی ہوئی آمدنی کو قبر ستان ادر مسجد ومدر سه وغیر ہ نیزان کے متعلقات پر خرج کرنے کرنے کا پور ااختیار ہے۔(۲)اوران تمام مصارف کے عد جور قم پیچاس کو بھی دہ اپنی صولدید کے موافق خرج کر سکتے ہیں۔ صرف عطیات دچندہ کی سماندہ رقم کو

<sup>(</sup>١)اليغام الرسالان تبركم معنيه اما

<sup>(</sup>٢) أَيْضَا بِحُوالُهُ كُلُشته نمبر ٧ صفحه ١٢١

بروئے وقف نامہ ووو فعہ واود فعہ اوکے موافق خرج کرنے کے پابند میں اور اس میں بھی تمام ضروری اخراج ت کی تعیین و تشخیص واقف نے نہیں کی باہے متولیوں کی رائے پر جموز وی ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ او بلی

# قبر ستان میں گندگی بھیلانے اور اس کی زمین کو پیچنے کا تھلم

(سنوال)(۱) اہل اسلام کے قبر ستان (قبور) اور ہزرگان دین کے مزارات پر ٹندگی غاہ ظلت ذایا ہمیا اشہر کا دانا، موریاں ، نالیال وغیر ہانا ، تنجروں ، چوڑ ہول ، بھنگا ل کویسانا۔ ننز برچرانا ، پیشاب پاخانہ کرنا ، قبور توڑنا سامر کرنا ، جھو نپڑیال مکانات بنانا جائز ہے یانا جائز ہے۔ اور ایس صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے۔ (۲) قبروں کو مسمار و ہموار کر کے صاف زمین بنانا فرو خت کرنا اور دھرم شالہ بنانا مکانات تقیم کرنا جائز ہے یا تمیں ؟

المستفتی نمبر ۵۷۱ الرحمٰن قریشی مها رجب ۱۹۳۱ میلی الموریان نالیان بنانالوراس پراوگون کو آباد کرنا قبور کو مهار (جواب ۲۷۷)(۱) قبر ستان میں اور قبور پر میلاؤالناموریان نالیان بنانالوراس پراوگون کو آباد کرنا قبور کو مهار کرنا بیرسب حرام ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ النامور کی روک تقام کریں۔۱۱،(۲) قبرون کو مسلمانوں کے عام قبر ستان میں اور صارف زمین بناکر فروخت کرنا جرام ہے جب کہ یہ قبریں موقوفہ زمین اور مسلمانوں کے عام قبر ستان میں ہوں اور قبر ستان میں مندرو شوالہ تو سی طرح بھی شین ٹن سکتا۔(۱) محمد کفایت القد کان القد لہ ا

و قف شده قبر ستان کو پیجنایار هن رکھناناجائز ہے 🔹 👠

(سوال) موضع سنی تخصیل باتھ سالیک بندووں کا کاؤل ہے اور کل گاؤل میں بندوسا دبان آباہ ہیں۔ ایک سے فقیروں کا قدیم الایام ہے اس موضع میں آباد چلا آتا ہے۔ ہم فقیروں کے داوا پر واوا کو سائی زمینداروں ایک فقیروں کے داوا پر واوا کو سائی زمینداروں ایک بیار سے فقیروں کے مردے و فن ہوت چلے آئے ہیں۔ ایک بیاد ایک بیار سے فائدان کے مردے و فن ہوت چلے آئے ہیں۔ ایک بیاد وس بسوہ قبر ستان کے نام ہے کا غذات سے کاری ہیں قبر ستان بنام ہم فقیروں کے درج چلا آتا ہے۔ ہم فقیروں کے خاندان کو جب ترقی ہوئی اور ایک پر داداک تی لاکوں اور لا کیوں کو اواد ہوئی اور ایک خاندان آباد ہوگیا۔ ہندوؤں نے آس خاندان فقیروں میں سے ایک مرد کے عورت کو بھکا کر ایک رہن نام اول تحریر کرلیا وراوضی قبر ستان رہن کرائی اس کے: حدایک بعنامہ مرد اور عورت سے تحریر کراگر خفیدر جبڑی کرائی اور قبر ستان میں قبضہ کرلیا اور قبروں کو سمار کر کے جوت ڈال اور کاشت کرنی شروع کردی۔ ہم دیگر فقیروں کو جب میا صال معلوم ہوا کہ ہمارے قبر ستان میں ہندوؤں ا

<sup>(</sup>١)ويكرد أن يبنى على القبر أو يقعد أوينام عليه أو يوطاعليه أو يقضى الانسان من بول أوغانط ﴿ وَلا يُسِغَى أَخْرَاجَ الميت من القبر (الفتاوى العالمكيرية. كتاب الصلاة ، الباب الحادى و العشرون في أ لجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان الى أحر ١ ١٦٦. ١٦٧ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٦) فأ صبح ألوقف لم يجزّيها ولا نمليكه هداية ،كتاب الوقف ،٢٠٠٦ ط شركة علمية) سنل (شمس الاسمة)
 عن المقبرة إذا اللهرست ولم يبق فيها إثر المونى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستعلا لها؟ قال لا، ولها حكم السقيرة (الهندية كتاب الوقت. الناب الثاني عشر في الرباطات والسقاير والحانات الع ٢٠٠٤ ٧٠ عطماحات. كونمة،

ئس طرح قبضه کرلیا ہے۔ بعد صحت جانچ کے اب ہم فقیروں ۔۔ ایک نالش عدالت دیوان منصفی ہاتھ س میں بنام شتری قبر ستان دائر کرار تھی ہے۔ جو زیر تبجویز عدالت ہے۔ ایک صورت میں ایک مر دایک عورت کا قبر ستان کا بیچ نامہ کرنا شرعا جائز ہے یا نہیں ''

المستفتی نمبر ۱۸۱۸ آمر وار علی مستری (ضلع علی گڑھ) ۲۲ر جب ۱ دیستاھ م ۲۸ستمبر بر ۱۹۳۰ (جواب ۱۳۸۰) مشترکه خاندانی قبر ستان قدیم کوئی یار بهن کرید کاحق ساری قوم کو بھی شیس که اس میں نمام قوم کو وفن اموات کاحق قدیم سے چاہ آتا ہے۔ پس کس ایک شخص کے رنهن یائی کرنے سے قبر منان پر مرشن یا مشتری کو قبضہ اور تغیر ف کاکوئی حق حاصل شیس ہو سکتا۔ اور بدر بهن یائی بالک ناجائز اور کا اعدم ہے در) محمد کفایت اللّه کان اللّه که و بلّی

قبر ستان اور اس پر چڑھاوے کی بیع اور مکان نانے کا تھم

(سوال) درگاہ شاہ عبدالرزاق گدی نشین میر نوراللہ ان کے بڑے بیٹے میر جان گدی نشین ان کے بڑے بیٹے میر احمد بھی گدی نشین اور میر احمد علی ہے بڑے میر امجد علی گدی نشین ہوئے نیز یہ کہ قبر سنان کی اور قبر سنان کے چزھاوے کی بیٹے جائز ہے پانا جائز۔ قبر ستان میں مکان بنانا جائز ہے پانا جائز۔

المستفتی نمبر ۱۸۶۸ محدر فیع صاحب شریکانیر ۳ شعبان ۱ میراه ۱۹۳۰ توبر به ۱۹۳۰ (جو اب ۱۲۹ ) قبر ساله ۱۹۳۰ ما وقف کی نیخ ناجائز ہے ۱۲) اور چڑھا وا چڑھانا اور اس کی نیخ و شر ابھی ناجائز ہے ۲۰) اور چڑھا وا چڑھانا اور اس کی نیخ و شر ابھی ناجائز ہے ۱۲۰ قبر ستان کے محافظ کیلئے جھونچڑی یا کو تھری دیا ۔ ۲۰۰۰ قبر ستان کے محافظ کیلئے جھونچڑی یا کو تھری ہوتو مباح ہے۔ (۵) محمد کفایت اللہ کان اللہ اله دیا ہو بلی ہوتو مباح ہے۔ (۵)

مخصوص گھروں کے لئے وقف قبرِ ستان پر مسجد بنانے کا بھم

(مسوال)ا کی زَمین قبر متان کی مخصوص گھر والول کے لئے مقرر تھیاوراب پانچ دیں سال ہے اس زمین میں کوئی میت دفن نہیں ہوتی ہے۔اس زمین میں ایک مسجد تغمیر کی جار ہی ہے۔ایسے قبر ستان کی زمین پر مسجد تیار کرنا جائز ہے یا نہیں اور ہنائے مسجد کے لئے وار نواں کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ؟

المستفتى نبر ١٩١٩ سيدار ابيم صاحب ( اوداورى) ١٩٩ه عبان ٢٥ سيارهم ١٩٥ اكتور عر ١٩٠٠) و جواب ١٣٠٠) بيزين قبر ستان كر كئوقف تحى يامملوكه زمين ہے جس ميں اموات وفن سے جات

(۱) اذا صح الوقف لم يجر ببعه ولا تمليكه . (هداية ، كتاب الوقف ، ٢ ، ه ٢٤ ، ط . شركة علمية) وفي الهدية : سنل رشمس الا نسة ) . عن المقبرة في القرى اذا اندرست ولم يبق فيها اثر الموتى ،لا العظم ولا غيره هل يجور ذرعها واستغلالها ٢ قال: لا ، ولها حكم المقبرة . (الفتاوى الهندية، كتاب الوقف ، الباب الثاني عشر في الرباطات و المنفاير و المخانات و العياض و الطريق والسقايات الح ، ٢ / ١ ٤٧١ ، ط . مكتبة ماجدية ، كونه ) . وفي الدر المختار : فاذاتم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط . (كتاب الوقت ج ٢ وفي الدر المختار : هاذاتم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط . (كتاب الوقت ج ٢ عند ٢٥٦ ، ٢٥٦ . ٢٥١ . ٢٥١ . ٢٥١ . ٢٥١ . ٢٥١ . ٢٥١ .

(٢) إذا صبح الوقف لم يجر ببعد ولا تمليكه . (هداية ، كتاب الوقف ، ٢٤٠٦ ، مكتبه شركة علسيه)

(٣)انها حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما احل به لغير الله . (ب ١ ،سورة بقرة ،آيت ١٧٣)

(٣) بطل بيع ماليس في ملكه (التنوير الابتسار على هامش ردالمحتار ، كتاب البيوع ، ٥/ ٥٨ ، ط. سعيد،

(۵)ارض لا هل قرية جعلوا ها مقبرة ثم ان واحداً من اهل القرية بني فيها بناء .... واجلس فيها من يحفظ المتاع قالو 11ن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج الى ذالك المكان فلا باس به (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الناسي عشر ، ٢ /٧٧ كا . ٤٦٨ كا ط. ماجدية) ہیں۔اگرو قف ہے تواس کو جب تک دفن کے کام میں لانا ممکن ہے کسی دوسرے کام میں لانا جائز نہیں(۱) لیکن اگر دفن کے کام میں لانااب ممکن نہیں رہا ہو تو پھر مسجد بنالینا جائز ہے(۲)اور مملوک ہے تو ،النوں کی اجازت سے مسجد بن سکتی ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، د ہلی

مسلمانوں کے قبر ستان کی مشر کین ہے حفاظت و صفائی کر انالور مشر کین کی صحبت کا حکم (سوال)(۱)مشر کین کی صِحبت ہے مسلمانوں کی ارواحوں کو اذیت پہنچتی ہے یا نہیں ؟

(۲) کیڈید جائز ہے کہ مشر کین مسلمانوں کی قبروں پر بیٹھ کر گھاس کا ٹیں۔ صفائی ، جاروب کشی اور آب پاشی کر سر ''

( r ) مشر کین کومسلمانول کی قبرول پرے گذر نے دینا یا بیٹھنے دینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴)مشر کین باعث عذاب البی میں یا نہیں ؟

(۵) آداب قبر ستان ضروری ہے یا نہیں؟

(۱) مشر کین شر کی نجس و غیر مختاط کو مسلمانول کی قبرول کے کامول کے لئے مسلمان ہوتے ہوئے مقر رئر ، جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ۷۵ سماليج-ان کے-محیالدین صاحب (کلکته) ۱۸ جمادی الاول کرد میلادم

۷اجوالائی ۱<u>۹۳۸</u>ء

(جواب ۱۳۹) مسلمانوں کی قبروں کی حفاظت اور ان کا احترام لازم ہے۔ قبروں کی ہے حر متی کرنااور ان پر بیٹھنا گناہ ہے۔ (۳) مومنین کی ارواح کو مشر کین کی صحبت سے لذیت ہوتی ہے۔ قبر ستان کی خدمت ایسے شخنس سے لی جائے جو قبروں کے آواب واحترام سے واقف ہو۔ غیر مسلم ان احکام اسلامیہ سے واقف نہ ہوگا جو قبروں کے متعلق ہیں اور اس سے حفاظت قبور کی اسلامی خدمت کما حقد ، انجام پذیر شیس ہوسکتی اس لئے جمال تک ممکن ، و مسلمان ماازم رکھنا لازم ہے۔ جمال مسلمان ماازم نہ مل سکے تو مجبوری ہے۔ محمد کھا بیت اللہ کان اللہ انہ .

غیر مسلم ملازمین کوبر طرف کرنے کا طریقه

(سوال) مسلم قبر ستان ہورڈ نے فتو ہے پر غور کیااور جناب کے فتو ہے کے اس جملہ سے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمان ملازم رکھنا لازم ہے۔اس کے سرباب کی صورت نظر آئی۔لہذا مسلم قبر ستان ہورڈ کی یہ رائے ہے کہ مذکور دہالا حقیقت کوید نظر رکھتے ہوئے اس امر پر مشورہ دیں کہ بے قصور سوم او گول کو فوری اکال دیاجائے یا

(١)مقبرة قديمة - هل يباح لا هل المحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر لا يباح . (قاضي خان على هامش الهندية ، كتاب الوقف، فصل في المقابر ٣١٤/٣ ط . ماجدية

(٢ُ)ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره والبناء عليه ,(عالمگيرية كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشر ور. في الجنائز ، الفصل السادس في القبر ، ١٩٧/١ ط. ماجدية)

(٣) رجل وقف ارضالرجل آخر في برسماه ثم ملك الارض لم يجز ،وان اجاز المالك جاز عندنا كذافي فتاوي إقاضي حان عالمگيرية ،كتاب الوقف، الباب الاول . ٣٥٣/٢ ط. ماجديهِ)

(٣)ويكره: الكيبني على القبور اويقعد اوينام اويوطا عليه. (عالمكيرية ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشور في الجنائز ، صفحه ١. ١٦٦ ط. ماجدية) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا البيا . ترمذي ابواب الجنائز ج: ٢٠٣١ مسعيد

بتدر تجان کو علیحدہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی مااز مت کا کہیں انتظام کرنے کے بعد علیحدہ ہوں۔ جناب جیسا فتو کی دیں گے دیسی ہی کارروائی کی کوشش کی جائے گی۔

المستفتی نمبر ۲۳۹مجرہاشم (کلکتہ) ۱۶ جمادی اثانی کے ۳۳وم و ۱۱ اگست ۱۹۳۹ء کو اثانی کے ۳۳وم وائست ۱۹۳۹ء (جو اب ۲۳۲) ۲۳۴ نیر مسلم ملاز موں کو اسلامی مصلحت کی بنا پر علیحدہ کرنااور بات ہے ۔ اس میں ان کے فیصل کو سے کوئی الزام لور قصور ثامت کرنالازم نمیں آتا۔ بہتر صورت یہ ہے کہ ان کو معاملہ کی نوعیت سمجھاد کی جائے اور ایک مہینہ کانوٹس دے دیا جائے تاکہ بے انصافی کا شبہ بھی نہ ہوسکے لور اس ایک مہینہ میں ان کو قبر وال سے دور رہنے کے کام ہتلاد نے جائیں۔(۱)

(۱) پرانے قبر ستان پر مسجد تغمیر کرنا (۲) مسجد کی حدود میں قبر یں آنے کی صورت میں نماز کا تھکم

(سوال)(۱) کیاالیی زمین پر جس میں پرانا قبر ستان ہو۔ آثار کھیاتی ندرہ گئے ہول اور عرصہ ہے اس کے اوپر کاشت کی جارہی ہو۔ اس زمین پر عیدگاہ یامنجہ کی نتمیر کرانا اور اس میں نماذ پڑھنا ازروئے شرع جائز ہے یا نہیں؟
(۲) اور اگر ندکورہ بالا اوصاف کی زمین میں اس نوعیت کا اختلاف ہوکہ بعض مسلمان اس زمین کو قبر ستان کے ہوئی شاوت و بر ہے ہول کہ تمام حصہ زمین میں ہوئے کی شاوت و بر ہوں کہ تمام حصہ زمین میں قبر ستان نہیں ہے بائے اس زمین کے ایک گوشہ میں دو تین قبریں ہیں اب آگر عیدگاہ یامی کرائی جائے توہ و ایک قبریں گوشہ صحن میں پر جائیں گی۔ اب ایس صورت میں ازروئے شرع معجدیا عیدگاہ تنمیر کرائی جائے توہ میان بر ساخ بائریں گوشہ میں باز جائیں گی۔ اب ایس صورت میں ازروئے شرع معجدیا عیدگاہ تنمیر کرائی جائے نہا نہاز پڑھنا جائز ہے انہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۳۴۸ کیم مصطفی احمد صاحب (اعظم گڑھ) ۸ ذی الحجہ کے ۳۹ م ۳۰ جو لائی ۳۰ء (جو اب ۱۳۳۴)(۱)اگریہ زمین مملوکہ ہے قبر ستان کے لئے وقف نہیں اور قبر ول کے آثار مٹ گئے تواس پر مالکوں کی اجازت سے مسجدیا عبدگاہ نائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔(۱)

(۲)اس کاجواب بھی وہی ہے کہ مملوکہ زمین ہو اور قبروں کے نشانات باقی نہ ہوں تواس میں مسجد ہنائی جائز ہے (۲)اس کاجواب بھی وہی ہے کہ مملوکہ زمین ہو اور قبروں کے نشانات باقی نہ ہوں تواس میں مسجد میں علی حالما چھوڑ دیا جائے اور ان کے سامنے اور چیجے ایک دیوارسی بنادی جائے جو ستر ہ کا کام دے تاکہ قبریں نمازمیں نمازیوں کے سامنے نہ ہوں۔ (۴)

فقط محمر كفايت الله كالنالله له وبلي

(١) يه كونى فتوى تعين بلهد مستفتى كواكيك طرب كامشوره ويألياب-

(٣،٢)لُوبلي الميتُ وصار ترابا جازدفنُ غيره في قبرَه والبُناء عليه (عالمگيرة، كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس في القبر ، ١٩٧/١ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)كذا ذكر العلامة النووى في شرجه على المسلم: قال العلماء انما نهى النبي عليه السلام عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفامن المبالغة في تعظيمه والا فتنان به ، فربما أدى ذالك الى الكفر ، كما جرى لكثير من الا مم الخالية ، ولما احتاجت الصحابة رضى الله عنهم والتابعون الى الزيارة في مسجد النبي عليه السلام حين كثر المسلمون وامتدف الزيادة الى دخلت بيوت امهات المومنين فيه ومنها حجرة عائشه رضى الله عنها مدفن النبي عليه السلام وصاحبيه الى بكرو عمر رضى الله عنها مدفن النبي عليه السلام وصاحبيه الى بكرو عمر رضى الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلى اليه العوام ويودى الى المحذور ثم بنوى جدارين من ركني القبر الشمالين وحرفوا هما حتى التقيا حتى لا يتمكن احد من استقبال القبر . وشرح النووى على الصحيح لمسلم ١/ ٢٠١ ط . قديمي

#### مزار برحرام كايبييه لكانا

(۱-وال) به در البائد شاہی وقت کا بنایا ہوا ہے۔ الن بزرگ کا مزار ہے اس پر ایک گنبداور آس پاس کا احاطہ پھر اور چو کا بہت بزابلند شاہی وقت کا بنایا ہوا ہے۔ الن بزرگ کا نام سید عبدالرزاق اولیاء کما جاتا ہے۔ محرم کی پائن تار ت کو ان کاعرس ہوتا ہے۔ دو شخصول نے حضرت مزار پر پیتل کا کثیر واور آس پاس سنگ مرم کا فرش بنایا ہے۔ ان دو شخصوں بن سے ایک کے پاس سود کا بیسہ ہے دو مر سے کیا س زناکا بیسہ ہے تو یہ بیسہ حضرت کے مزار پر اگانا جائز تھایا نہیں ؟ المستفقی نظیم الدین امیر الدین (املیز وضلی مشرقی خاند ایس) جو تو ہے کئیر د علیحدہ کر دیا جائے اور فرش بھی بدلواکر ساد دفرش کر اویا جائے۔

#### وقف شده قبر ستان میں مسجد بناکر نماز پڑھنے کا حکم (الجمعیة مورخه ۲۹ نومبر ۱۹۲۷ء)

(سوال) ایک وقفی قبر ستان ہے۔ اس میں قبر ستان ہی کی زمین پر ایک مسجد ، نائی گئی ہے۔ اس مسجد کو ہے ہوئے بھی عرصہ مدید گزر چکاہے اور کشرت ہے وہاں پر نماز بھی پڑھتے رہے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں اور جس نے بھی عرصہ مدید گئر مسلمانوں کی امداد سے تیار قبر ستان کو وقف کیا تھا۔ اور بید مسجد دیگر مسلمانوں کی امداد سے تیار ہوئی ہے۔ اب کماجاتا ہے کہ وقفی قبر ستان میں مسجد بنانا ناجا کڑے اور وہاں نماز تو جا کڑے گرمانی در جہ کا تواب نہ ہوگا اور جمعہ کی نماز تو جا کڑے گرمانی در جہ کا تواب نہ ہوگا اور جمعہ کی نماز تو با کئل نہ ہوگا ہے۔ یہ بات کمال تک سیجے ہے ؟

(١)رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو النواب يكفرنه والى ان قال) ومثله لو بني من الحرام بعينه مسجد ا اوغيره مما يرجوبه التقرب . (ردالمحتار ، كتاب الزكاة ، مطلب استحال المعصية القطعية كفر، قبل باب زكاة المال. ٢ ٢ ٢ ٢ . ط. سعيد)

(٢)سنل رشمس الانمة، عن المقبرة اندرست هل يجوز ذر عها واستغلالها؟ قال الا ، ولها حكم السفيره رهندية ، كتاب الوقف، الناب الثاني عشر ، ٤٧٠/٢ العلام على ماجدية)

(٣) وومن شرائط صبحة الوقف أن يكون الموقوف ملكا للواقف ، ، قال في الهندية ; ومنها السلك و قت الوقف والمهندمه .
 كتاب الوقف ، الباب الا ول ، ج ٢ صفحه ٣٥٣ ط. ماجدية )

# نماز جنازہ کے لئے مخصوص چبوترے پر پنج وقتہ نماز پڑھنے کا حکم (الجمعیة مورند استمبر کے 191ء)

(سوال) ایک چبوترہ قبر ستان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لئے بٹنایا گیا تھا۔اب وہ چبوترہ قبروں کے پیٹی میں ہمکیا ہے یعنی تین طرف قبریں ہو گئی میں اور سجدہ کی طرف جگہ نہیں ہے۔اب اس پر نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیااس چبوترے پر پنچوقتہ نماز ہو سکتی ہے۔

(جواب ١٣٦٦) چبوترہ جس زمین پر بنایا گیا ہے آگر ووز مین قبر ستان کی ہے اور و فن اموات کے لئے و قف ہو اس کو نماز کے لئے مخصوص کرنا جائز نہیں ہے۔ اس چبوترے کو توڑویا جائے اور ذمین کو و فن اموات کے لئے خالی کر دیا جائے۔ (۱) اور آگر چبوترے کی زمین و فن کے لئے وقف نہیں بلحہ واقف نے نماز جناز و کے لئے وقف نہیں بلحہ واقف نے نماز جناز و جائز ہے اور اس کے آگ قبلہ کی جانب ستر و قائم کر کے نماز پڑھی جاستی ہے۔ وقف کی ہے تو اس پر نماز جناز ہو جائز ہے اور اس کے آگ قبلہ کی جانب ستر و قائم کر کے نماز پڑھی جاستی ہے۔ بجگانہ نماز وال میں ہے کوئی نماز آگر اتفاقا پڑھ لی جائے تو مضائحہ نہیں۔ مگر ہنجگانہ نماز وال کے لئے اس کو مخصوص کر و پناجائز نہیں ہے۔ (۱)

# قبر ستان کی حبکه پر مسجد کووسطیج کرنا

(الجمعية مورند ١٩١٧ بريل ١٩٣١ء)

(جواب ۱۳۷) اگر قبر متان کی زمین د فن اموات کے لئے وقف ہے اور اس میں و فن اموات جاری ہے تو اس زمین کوو فن سے معطل کر نااور مسجد میں شامل کرنا جائز نہیں۔ کیونکلہ جس کام کے ود وقف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے توجت موقوف علیہا ہے اس وقف کو معطل کرنا ناجائز ہے۔(۲)اوراگروہ ذمین و فن

<sup>(</sup>١)سنل رشمس الانمة - غن المقبرة اندر سنت - هل يجور زرعها واستغلالها؟ قال لا ، ولها حكم المقبرة؛ الهنديه ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر ٢ / ٠ ٧٠ . ٤٧١ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٢) شرط الواقف كنص الشارع. ( الدرالمحتار كتاب الوقف ، مطلب شرط الواقف الخ ٢٠٣٠٤ ، ظ. سعيد)
(٣) امراة جعلت قطعة أرص لها مقبرة والى ال قال، واخرجتها من يدها . ودفئت ابنها وتلك الارض لا تتملح للمغبرة لغلبة الماء عندها فيصيبها فساد ، فارادت بيعها ، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن المولى لفله المساد ليس لها الميع وان كانت يرغب الناس عن دفن المولى فيها لكثرة الفساد قلها الميع فاذا باعتها فللمشترى الذبا موها برقع النها كذافي المضموات باقلاعي الكبرى والعتاوى الهدية . كتاب الوقف، الماب الثاني عشر ، ٢ ٤٧١ ط. ماحديه)

اموات کے لئے وقت تو ہے تمراب اس میں وفن اموات ممکن نہیں مثلا حکومت نے منع کر دیا اور وہاں وفن کرنے و قانونی جرم قرار دے دیا تو اس صورت میں قبرواں کو برابر کرکے اس کو مسجد میں شامل کر لینام بات ہمر قبروں کو گوروں کو گھود تا جائز نہیں۔(۱) اور اگر قبر ستان کی زمین وقف نہیں ہے بلتھ کسی کی مملوکہ ہے تو مالک کی اجازت ہے اس کو مسجد میں شامل کر لیناجائز ہے (۲) اور جو قبریں اتنی پرانی ہوں کہ ان میں اموات کی لاشیں منی ہوگئی ہوں ان کو کھو و کر برابر کر دیتا بھی جائز ہے (۶) اور جو قبریں نئی ہوں لیتنی ابھی ان کی لا شوں کا مٹی ہو جانا میں اور جو ان کو کھو د کر برابر کر دیتا بھی جائز ہے دہ ان کر برابر کر دیتا بھی جائز ہے۔ مثل دال کر برابر کر دیں اور اوپر مسجد بنا لیس تو مبات ہے۔ محمد کفایت ابتدکان انتدالہ ،

www.ahlehad.org

<sup>(</sup>۱) امراة جعلت قطعة ارض لها مقبرة (الى ال قال) واخرجتها من يدها. و دفنت ابنها وتلك الارض لا تصلح للمقبرة لغلبة الساء عندها فيصيبها فساد ، فارادت بيعها ، ان كانت الارض بحال لا يرغب الناس من عن دفن الموتى لقلة الفساد ليس لها البيع وإن كانت يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع فاذا باعتها فللمشترى ال يا مرها برفع ابنها كذافي المصبوات ناقلاعل الكبرى (الفتاوى الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ، ٢٠١٦ ط ، ماجدية ، كذافي الميت وصارتراباجار دفن غيره في قبره ، وررعه والبناء عليه رهندية ، كتاب الصالاة الباب الحادي و العشرون في الجنائز ، الفصل السادس ، ١ ١٩٧١ ط ، ماجدية )

# پانچوال باب تولیت دا نتظام

متولی بنانے اور وقف کی اشیاء کو استعمال کرنے کا اختیار کس کوہے؟ (مسوال) کسی مسجد میں امام مقرر کرنے کاشر عاصے اختیار ہے؟

(جو اب ۱۳۸ )اگر مسجد کابانی معلوم ہواور موجو دیو توامام ومؤذن اور متولی مقرر کرے اور مرمت و غیر د كرائے كا افتيار خود باتى كو ہے۔ رجل بنى مسجداً لله تعالىٰ فهوا حق الناس بمر مته وعمارته وبسط البواري والحصر والقنا ديل والاذان والاقامة والامامة انكان اهلا لذلك فان لم يكن فالراي في ذالك اليه( قامني ج اصفحه ٦٥ على بأمش الهندية وكذا في فقاوي الهندية ج اصفحه ١١٤)(١) و كذلك لو المازعه اهل السكة في نصب الامام والمؤذن كان ذلك اليه (فآوي قاضي فان ج ٣ صفحه ٣٢٨ على بالمش البندي) ۴۶)کیکن اگر بانی موجود یا معلوم نه هو تواس نے اگر نسی کو متولی بنا کر اختیارات مذکورہ اسے دے دینے جواں نو ا سے نصب اہام وغیرہ کا اختیار ہوگا۔اور اگر بانی نے سی کو متولی مقرر نہ کیا ہو تو متولی مقرر کرنے کا ختیار تا منی التنى حاكم اسلام كوب ودجت مناسب مجهم متولى مقرر كرب ومع هذا لا يكون لا هل المسجد نصب القيم والمتولي بدون استطلاع رأى القاضي (قاضي خال على هامش الهندية ٢٠١٠) ٢٠ تعفي ٢٠٨) کینن جس جگہ جا کم اسلام نہ ہو تو پھر اہل مسجد قائم مقام قائنی کے ہیںوہ متولی مقرر کریکتے ہیں۔ای طرت أسب امام ومؤذن كالختيار ركحت بيراهل مسجد باعوا غلة المسجد اونقض المسجد ان فعلوا ذلك بامر القاضي جاز وان فعلوا بغير امره لايجوز الا ان يكون في موضع لم يكن هناك قاض انتهى مختصر أ( قامنی خان ج ٣ صفحه ٣٣٢ بنديه )(\*) ليكن باني يامتولي ياال مسجد كالخيتار اسي وقت راجج مو گاكه لا أق تتخفس مستحق امامت كوامام مقرر كرين ورنه أكرباني يامتولي تنسي فجير مستحق كوامام ببنانا جاسيه اورابل مسجد كمن المنتق تخص كو توابل معبد كاحق راجج بوگا۔ الا ذا عين الباني لذلك رجلا وعين اهل السكة رجلا احر اصلح ممن عينه الباني فحينئذ لايكون الباني اولي ( قاضي فال(د)ج٣٠ صفح ٣٢٨ ټندير)اما اذا كان الباني موجودا فنصب الا مام اليه وهو مختار الاسكاف رحمه الله قال ابوالليث وبه ناخد الا ان ينصب شخصا والقوم يويدون من هوا صلح منه(عنايين)علىبامش فتخالقد برجلد نمبر ٨ صفحه ٣ n طبع مصر)اور

<sup>(</sup>۱) رالفتاوي الخانية، اعنى فتاوي قاضي خان ، كتاب الطهارة ، باب التيمم ، فصل في المسجد، ١ /٦٨٠٦٧ ط . ماجدية ) (٢) رفتاوي قاضي خان ، كتاب الوقف ،باب الرجل يجعل دارد مسجدا ، ٢ / ٢٩٧ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>۳) (ایشا)

<sup>(</sup>٣) ﴿فَتَاوِيُ قاضي خان . كتاب الوقف ، باب الوحل يجعل داره مسجدا ، فصل في وقف المنقول ، ٣/ ٣١٢ ، على هامش الهنديه ، ٣ . ٣ . ٣ ط ماجدية)

<sup>(</sup>د)(الفتاوى الحانية ، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجدا، ۲۹۷/۳ على هامش الهندية ۳ ، ۲۹۷ ط . ماحدية)

ر ٦ ) وشرح العناية على هامش تكملة فتح القدير . كتاب الجنايات ، باب مايحدث الرجل في الطريق قبيل فصل في الحائط المانل ٢٣٩ ٨ . ط مصر ا

أكران مسيد تن امام كم مقر كرين من دو فريق بوجائين توجس فريق كا تجويز كرده امام زياده الا كل بوده را تج به كالوردونون فريق كرام الدكل بول توبوك فريق كالمام راجج بموكاله وجلان في الفقه والصلاح سواء الا الداحدهما الفرء فقدم اهل المسجد غير الاقرأ فقد اساء واوان اختار بعضهم الا فوء و اختار بعضهم غيره فالعبرة للاكثر. كذا في السراج الوهاج (فلول عالمتيري ج اصفحه ٨٨)() والله تعالى اعلم تبدالا واه محمد المدعو بكفاية الله عفاعند مولاه مدرس مدرسه المينيد وبل

#### متولی کوبلاوجہ تواہت ہے علیحدد شیں کیا جاسکتا

#### المستفقى مولوي عبدالوباب صاحب مولوي فاننل ازر أبتك

(ہوواب ۱۳۹) سوآل ہے معموم ہوتا ہے کہ جاتی خواجہ بخش لہتدا سے مسلم متولی ہیں اور اصل مالک زمین اور معطیان چندہ کئی کی طرف سے ان کے تصرفات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اور وہی مسجد کے نبر کیر اور اس ف اصاباح وور سی کے نگر ان حال ہیں۔ اپس وہی تولیت کے مستحق ہیں اور ہلاوجہ ان کو تولیت سے میں حد و کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ (۲۰ واللہ اعلم ہالصواب، کتبہ کفایت اللہ عفاعتہ مولاد۔ کر بیٹے الول ۲۳۲ اور

متولی کے تصرف میں وقف کام کان ہو تواہے خالی کرائے کا تھکم (سوال)ایک شخص محمد حسین ساتمی کے والد جاتی کر یم بخش نے ایک مسجد اپنے ایک مزیز کے رویے ہے

ر ١ ، رالفتاري العالمگيريد، كتاب الصلوة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني ، ١١ / ٨٤ ط. ماجدية) وكدا في قاضي حان ، كتاب الصلاة ، باب افتتاح الصلاة ، فصل فيس يصلح الاقتداء بد، ١٠ / ٩٢ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (ولاية نصف القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى) (تنوير، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الوافف. ٤ ٢ ٤ ، ٤ ٢ ٢ ٤ ك. سعيد) إذا كان للوفف منول من جهة الواقف أومن جهة غيره من القضاة لايملك الفاصى نصب منول آخر بلاسب موجب لدالك وهو ظهور خيانة الاول أوشبى آخراه

تیار کرائی اور اپنی زندگی میں اس مسجد کاوہ متولی رہا۔ اس کے بعد اس کالڑکا محمد حسین متولی ہے اور ننتظم و متارین بھی ہے۔ مسجد کے بینچے ایک و کان واقع ہے کہ جس کی نسبت ہنوزیہ طلے نہیں ہوا کہ وہ وقف ہے یانچے وقف۔ لیکن اگریہ وقف ہو تو متولی مسجد ہے ایسے لوگوں کو د کان خالی کرائے کا جونہ پر ادری کے جیں نہ ہم محلّہ ہیں شربی منصب ہے یا نہیں ؟

(جواب 18 ) وکان زیر متحد کے متعلق آگر بیبات طے ہوجائے کہ وقف ہے اور ظاہر یک ہے تاہم کس ایسے متوتی کو چوصوم وصلوق کاپاند ہواوراس سے مال وقف میں کوئی خیانت ظاہر نہ ہوئی ہو کو رطرف کر نے کا حق حاصل نہیں۔ فان طعن فی الوالی طاعن لم یخر جد القاضی من الولا یہ الا بخیانة ظاہرة انتھی (صند یہ ج ۲ صفحہ ۲۰۰ ) (۱) اور متولی کے ہوت ہوئے وو ہرواں کو انتخاب دکان کے دعوے کا استمقال نہیں۔ گر یہ بات بھی تابل لحاظ ہے کہ خود متولی نے اس دکان پر قبضہ کس طرح کرر کھا ہے اگروکان پر قبضہ اس طرح ہے کہ ایسے بسلط خانے کا سامان اس دکان میں رکھ چھوڑا ہے تو اس سے بید دکان ملحدہ کی جامع الفصولین لو اجو لکین آگر مقدار کرایے سے زیادہ کراہے او اکرے تو پھر کوئی مضا گفتہ نہیں۔ وفی جامع الفصولین لو اجو دارالوقف من ابنہ المبالغ او ابیہ لم یجز عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی الا بالکثر من اجر المثل دارالوقف من ابنہ المبالغ او ابیہ لم یجز عند ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی الا بالکثر من اجر المثل و کام من اخبرا صح و الا لا وبه یفتی کذا فی البحر الرائق (صند یہ ۲ منے۔ ۱۳ منے۔

متولی واقف کی بتلائی ہو ئی تر تیب پر مقرر ہوں گے

 <sup>(</sup>١) (الهندية، كتاب الوقف، الناب الخامس في ولاية الوقف وتصرف الفيم في الاوقاف مطلب لايعزل المتولى بمجردالطعن من غير ظهور خيانة. ٢٥٥٦ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) والهندية، كتابُ الوَّقَفَ، ألباب الخامس، فبيل مطلب لابجور البناء من عير ريادة الاجرة الا اذا كان لايرغب فيه الا بهذا الوجه ٢/ ٢ ٢ ط. ماحدية

عليحده كركت بين يانهين؟

(جواب 1 \$ 1) صورت مسنولد مين واقف چار شخص بين اور چارول نياتفاق توليت كى ترتيب بيد مقرر ك تتى كى في الحال عبد الحبيب متولى بواوراس كا تقال كه بعد بها ئيون مين سے جوز نده بووه متولى بواور بيد شرط سيخ اور جائز ہے۔ لبند اواجب العمل بوگل اور چو نابد واقف چار شخص بين ان مين ہے آيک شخص كوش وطو قف مين آخير و تبدل كا اختيار نه بوگا اور عبد الحبيب كاه سيت نامد دربار و توليت محق البيخ ييخ كے غير معتبر بوگا بلحه موافق شرط واقفين جو بھائى زنده ہے حق توليت الى كا ہے۔ آگر متولى كى خيات ثابت بوجائے تواسے معزول كرناواجب ہے۔ في انفع الوسائل عن او قاف هلال و نصه اذا شرط الو اقف و لاية هذه الصدقة الى عبدالله و من بعد عبدالله الى زيد فيمات عبدالله و اوصى الى رجل ايكون للوصى و لاية مع زيد قال لا يجوز له و لاية مع زيد اه و قال بعد ذلك و في فتاوى شيخ اسمعيل التفويض المخالف لشوط الو اقف لا يصح اله (درالمحتار) ١١) وينزع و جوبا بزازيه لو الواقف (درر) فغيره بالا و لى غير مامون او عاجزا الح (درمختار) ١١) محم كفايت الله غفر له مدر سرسه امينيه و بلى

وقف کب مجیح ہوتاہے ،اور متولی کو کب بر طرف کیا جاسکتاہے ج

(سوال) و قف علی المساجد یا علی المقر و یا علی المداری کب صحیح ہوتا ہے اور تصحیح ہونے کے بعد واقف کو کئی سے بیٹیا اس سے زائل ہوتی ہے یا نہیں۔ در صورت زوال ملکیت واقف یاور ثائے واقف بشنی مو قوف کو کئی سے بیٹیا ہیں ہے کرے تو جائز ہے باباطل ؟ اور متولی یا کوئی والی طلما ساجد یا بدارس یا مقابر کوئند کر دے اور ذکر اللہ سے او گوال والی میں بند کرے تو وہ غیر مشروع کام کا کرنے والداور گناہ گار ہوگایا نہیں ؟ متولی یا نظر جب خائن ثابت ہو تو اس کے قونہ سے اکا لناجا کر ہے یا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مساجد و غیر واق قاف کے مالک ہوئے واق کی مجد ظلماند کراوی ہے یا نہیں ؟ اور جب حضرت علی سے یہ و غیر واق قاف کے مالک ہوئے والی کی ہوئے کی کی میں کا کری کے بیٹو اتو جروا۔

(جواب ۲ یک ۱) امام ہو یو سف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق صرف قول ہے وقف صحیح ہو جاتا ہے اور بعد صحت وقف خود واقف کو یا تا ہے اور بعد صحت وقف خود واقف کو یا تا ہے اور بعد صحت وقف خود واقف کو یا تا ہے کہ مائی کی بیٹے کرنا جائز نسیں۔اگر بیٹی یا بہہ کرے گا توباطل (۲) ہو گی۔ جو شخص مساجد و میں مساجد و مساجد اللہ ان یذکر فیھا اسمه و سعی فی خو ابھا۔ (۳) متولی جب تک خیانت ظاہر نہ کرے والایت وقف

<sup>( 1 ) (</sup>ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي، كتاب الوقف، مطلب شرط الواقف النظر لعبدالله ثم لزيد الخ ٤ / ٢ ٢ ٪ ٠ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخانن، ٤٠/٤ ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) (سورة البقرة، الجزأ الاول رقم الاية نسبر ٤١١)

رُ٤) رُالفَتَاويُ الْعالمگيرية الْمَعرُوفُ بالفتاويُ الهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولايه الوقف، مطلب لايعزل المتولى بمجرد الطعن من غيرظهور خيانة، ٢/٥٦٪ ط، ماجدية)

ے اس کا علیحدہ کرنا جائز نہیں۔ کیکن بعد ظہور خیانت اس کو والیت سے الگ کرنا ضرور کی ہے۔ فان طعن فی الوالی طاعن لم یخرجہ القاضی من الولایة الابنجیانة ظاهرة انتهی (هندیه) (۱) وینزع وجوبا لو غیر مامون (در منحتار) (۲)قوله وینزع وجوبا مقتضاہ اٹم القاضی بنر که والاثم بنولیة المنحانن ولا شك فیه. بحرانتهی (ردالمحتار) (۲) حفرت علی رسی الله عنه کی طرف سی وقف کی مکیست کا دعوی کرنے یاکسی مجد کو ظلماً بند کراوینے کی نسبت محض غلط اور انتمام ہے۔ انہوں نے ہر گزاییا نہیں کیا بائد جوالی نسبت کرے وہ در حقیقت حضرت علی رسی الله عنه کا وغمن اور ان کوبد نام کرنے والا اور ظالم تحسر ان والا ہے۔

(۱) چندہ ہے بنائی گئی و قف شدہ مسجد میں قفل ڈالنے کا تھم (۲) کیا محلّہ کے قبر ستان میں محلّہ والے مردے دفن کر سکتے ہیں؟ (۳) نماز جنازہ کی اجرت لینے کا تھم (۳) متولی کی تعریف اور اس کی ذمہ داریاں

(سوال)(۱)جومبجد چندہ ہے۔ انگی ہووہ و تف ہے یا نہیں۔ اگر و قف ہے تواس کا کوئی مسلمان مالک ہے یا تنی کو یہ حق ہے کہ اس میں قفل ذال وے۔ اگر قفل ذال ویا جائے تو دوسرے کو کیا حق ہے؟ قفل ذال ویا جائے کے ساتھ کیار تاؤکیا جائے۔

(۲) وہ قبر ستان جو مسجد محلّہ کے ساتھ وقف ہواس میں اہل محلّہ یادیگر مسلمانوں کا حق ہے یا نہیں ؟ اور عام مسلمان بلار دک ٹوک اپنی میت کو دفن کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ اگر دفن کر سکتے ہیں تو کیوں ؟ زمین قبر کے دام لینایا کچھ بھی مقررہ دام لینامسلمانوں کو جائز ہے یا نہیں ؟ کیااس قبر ستان وقف میں کی نزاع کے سبب تگرال یا متولی قفل ڈال سکتا ہے ؟ بور دفن مسلمان ہے روک سکتا ہے ؟

(٣) نماز جنازہ کی اجرت لینادینامؤذن مسجد وقف جو جائیداد وقف ہے تنخواہ پاتا ہواگر وہ میت کے کام میں نہ لیا جائے اور دوسر ہے آدمی سے کام لیا جائے تو کیااس مؤذن کووہ حق دیا جاسکتا ہے جو نگران مسجد نے مقرر کر لیا ہو۔ اگروہ حق نہ دیا جائے تو مگران مسجد وقبر ستان ، قبر ستان میں میت دفن کرنے سے مانع ہو تا ہے - یہ مانفع مما نعت کا حق شرعی رکھتا ہے ؟

(۳) متولی سے کہتے ہیں؟ متولی کو مسجد و قبر ستان میں کیا حق حاصل ہے؟ کیاوہ مسلمانوں کو ان دونوں مسجد و قبر ستان میں کیا حق حاصل ہے؟ کیاوہ مسلمانوں کو ان دونوں مسجد و قبر ستان و قف ہے اور مانع ہو سکتا ہے؟ اگر روک سکتا ہے تو کیوں؟ کیا مسلمانوں کو حق ہے کہ اس محران یا متولی و قف کو خارج کر دیں جو جبر احقوق قائم کر کے جائیدادو قف بڑھا تا ہو۔ یااس رقم

<sup>(</sup> ٩ ) (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخانن. ٤ / ٣٨٠ (

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المعروف بفتاوي الشامي للعلامة الشامي ابن عابدين على الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ياثم بتولية الخاتن، ٤/٣٨٠/ ط. سعبد)

 <sup>(</sup>٣) وجعله ابويوسف كالاعتاق، قوله: وجعله ابويوسف كالاعتاق فلذلك لم يشترط القبض والافراز، اى فيلزم عند
بمجردالقول كالاعتاق بجامع اسقاط الملك (الدرالمحتار مع ردالمحتار،كتاب الوقف، ج : ٣٤٩/٤) سعيد؛ فاذا تم
ولزم لايملك ولا يملك ولا يعارولايرهن. (تنويرالابصار، كتاب الوقف، ج : ١/٤٥٣، ٣٥٢)

سے جو حق مسجد یا حق مؤذن دامام کے نام سے موسوم کر کے مسلمانوں پر قائم کی ہے یا کر تا ہے۔ کیا مسلمانوں پر اس رقم کے اداکر نے کا کوئی شرعی حق ہے -اگر مسلمانان محلّہ نہ اداکر ہیں تو قبر ستان میں میت د فن نہ کریں یا حق مقررہ نہ دہیں تو بھی نہ د فن کر سیس۔ ایسانحکم شرعی اوزم ہے ؟

کیاشر عااجازت ہے اور جائز ہے کہ وقف قبر ستان اس مسلمان کے لئے ہے جو جماعت میں واخل ہو۔
جوداخل جماعت نہ ہوا سے کہ واسطے قبر ستان بند ہے۔وقف عامہ میں ہر مسلمان ہر اہر ہے یا شخصیص ہے ؟
(جواب ۱۶۴)(۱) مسجد چندہ سے بنائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے ،دونوں وقف جیں کسی کی ملکہت نہیں اور کسی کواس میں مالکانہ تقد ف کا حق نہیں۔(۱) اگر متولی مسجد کا اسباب چوری اور تلف ہوئے ہے 'تفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے علاوہ فار خی قتوں میں قفل ڈال دے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں۔(۱) کیکن اگر تقل نماز کے فیال جائے تواس میں پڑار ہتا ہوجس کی وجہ سے نماز یول کو وقت ہوتی جو یا چوری وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو۔ بند منہ ورت تقال ڈالاجائے تواس کا متولی کو گئر حق نہیں۔(۲)

(۲) جو قبر ستان کہ عام مسلمانواں کے لئے وقف ہو خواہ دہ مسجد محلّہ کے ساتھ ہویا علیحدہ اس میں دفن کرنے ہے۔ سے روکنے کا اختیار متولی کو حاصل نہیں۔اگر وہ کسی میت کو اس میں دفن کرنے سے روک تو ظالم تھسرے گا۔ نیز متولی کو ایسے قبر سالمان کے لئے وقف ہو کسی سے قبر کی زمین کی قیمت یالور کوئی رقم لینانا جائز ہے۔ اسی طرح اس میں قفل ڈال کر دفن سے روگنا ظلم ہے۔ اسی طرح اس میں قفل ڈال کر دفن سے روگنا ظلم ہے۔ اسی طرح اس میں قفل ڈال کر دفن سے روگنا ظلم ہے۔ (۴)

کیو آگر قبر ستان عام مسلمانوں کے نئے وقف نہ ہوبلے کسی خاص جماعت یا خاندان یا کسی خاص محلہ کے او گوں کے لئے وقف ہو اس کے لئے وقف ہو ستان میں وہی حقوق حاصل ہیں جو عام مسلمانوں کو وقف عام میں ہوت ہیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دوسر بو گوں کو اس میں و فن کرنے عام مسلمانوں کو وقف عام میں ہوت ہیں لیکن ان موقوف علیم کے علاوہ دوسر بو گوں کو اس میں و فن کرنے قبر ستان کا حق سیں اور نہ متولی کسی ہے جو رقم لے کر ایسے قبر ستان میں و فن کی اجازت و بر ستان وقف ہے اس کی ملک نہیں ہے بات وہ موقوف علیم کا حق ہے لوراس حالمت میں بھی وہ جماعت کے لئے قبر ستان وقف ہے کسی دوسر کی میت کو د فن کرنے کی اجازت و بسکتی ہے۔ لیکن قبمت زمین کی اسے لیمنا جائز نہیں ۔ (۳) نماذ جنازہ کی اس طرح اجرت لیمنو یتا کہ تماذ پڑھائی اور اجرت لی کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو نماذ جنازہ پڑھانے کے لئے مادزم رکھ لیاجائے اور جس وقف ہے اس کو شخواہ معبد سے پاتا ہے اس میں نماذ جنازہ پڑھانے کی شرط بھی داخل ہے یا نہیں۔ اگر ہے اور جس وقف ہے اس کو شخواہ معبد سے پاتا ہے اس میں بھی ایسی شرط کرنے کی شخوائش ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ - (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی جات میں بھی ایسی شرط کرنے کی شخوائش ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ - (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی جاتی ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ - (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی جاتی ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ اس میں بھی ایسی شرط کرنے کی شخوائش ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی جات کی میں بھی ایسی شرط کرنے کی شخوائش ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی جات کی میں بھی ایسی ہی ایسی ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دیں جات کی میں بھی ایسی ہو تو یہ میں ہو تو یہ میں ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی سے دینوں کی سے دیں ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ شخص اتفاقی طور سے دی ہو تو یہ میں ہو تو یہ میں ہو تو یہ میں ہو تو یہ مادزمت صبح ہے۔ (۔) پھر اگریہ ہو تو یہ میں ہو تو یہ ہو تو یہ میں ہو تو یہ ہو تو یہ

 <sup>(</sup>١) (٤) (٥) (٥) اذا صح الوقف لم يجزيهه ولا تمليكه (الهداية، كتاب الوقف، ٢/ ، ١٤٠ طشركة علمية)
 (٢) (٣) كره (غلق باب المسجد) الالخوف على متاعه، به يفتى (الدرالمختار) هذآ اولى من التقييد بالزمان لان المدارعلى خوف الضرر، فان ثبت في زماننا في جميع الاوقات ثبت كذالك الا في احكام المسجد (ردالمحتار ٢/١٥ طسعيد)
 (٢) ومشايخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذالك مدة.... وكذاجواز الاستنجار على تعليم الفقه ونحوه والمختار للفتوى في زماننا قول هنولاء (الهندية، كتاب الاجارة، الباب السادس عشر، مطلب الاستئجار على الطاعات ٤٤٨/٤ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٧) اما شرائط الصحة : فمنها رضا المتعاقدين، ومنها أن يكون المعقود عليه وهوالمنفعة معلوما علما يمنع المنازعة والهندية كتاب الاجارة، الباب الاول، مطلب شروط الاجارة، ١١/٤ ماجدية)

سی جنازے کی نمازند پڑھائے تواس کااٹر شخواہ پرنہ پڑے گا۔ ہاں آگرید عادت کرلے کہ نماز جنازہ نہ پڑھایا کرے تو شخواہ کا مستحق نہ ہوگا۔ (۸) اس شخواہ کے علاوہ کوئی اور حق اولیائے میت سے لینے کا اسے اختیار منیں کیو نکہ ان سے کوئی خاص عقد اجارہ نہیں کیا گیا ہے اور تیم ٹ کے طور پر دیا جائے تواس میں جبر نہیں ہو سکتا۔ ان کی خوشی ہے ویس یانہ ویس۔ اگر اولیائے میت مسجد کے امام یامؤ ذان کو چھے نہ ویس اور صرف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھے نہ ویس اور صرف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھے نہ ویس اور میر ف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھے نہ ویس اور میر ف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھے نہ ویس اور میر ف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جھے نہ ویس اور میر ف اس وجہ سے متولی مسجد ان کو جسے سے متولی مسجد ان کو جسے متولی مسجد ان کو جسے متولی مسجد ان کو جسے متولی کا میں میں میت و نون کرنے سے رو کے تو یہ متولی کا صر تے ظلم ہے۔ (۱)

(۳) متولی وہ شخص جو وقف کی تگرانی اور انتظام کے لئے واقف یا قاضی یا جماعت مسلمین کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ صرف حفاطت وانتظام آمدنی و خرج کا استحقاق رکھتا ہے کوئی مالکانہ حیثیت اسے حاصل نہیں ہوتی۔ نہ کسی ایسے تضر ف کا حق ہوتا ہے جو غرض واقف کے خلاف تعویا شریعت سے اس کی اجازت نہ ہو۔ بلحہ ایسے متولی کو جو مالکانہ قبضہ کرلے یا غرض واقف کے خلاف تعویا شریعت سے اس کی اجازت نہ ہو۔ بلحہ ایسے متولی کو جو مالکانہ قبضہ کرلے یا غرض واقف کے خلاف کرے یانا جائز تصر فات کرے علیحد ہ کیا جاسکتا ہے۔ ماہ واللہ اعلم۔

مسجد کی رقم جومقدمہ پر خرچ کی گئی ہے اس کے ذمہ دار متولی ہیں

بوں اس اس مجد کے متوبول سے اہل محلہ نے کہا کہ متبد کا موجودہ انظام کافی نہیں بہذا مسجد کے لئے کوئی اسکیم (یہنی قوانین) تبویز ہونی چاہئے۔ جس کے مطابق مسجد کی ضروری کارروائی عمل میں آئی رہے۔ متوانول نے اس قسم کی اسکیم سے انکار کیا جس پر اہل جماعت نے عدالت سے چارہ جوئی کی کہ مبجد کا موجودہ نظام عمل قابل اطمینان نہیں۔ کوئی اسکیم الی ہونی چاہئے جس کی روسے عام مسلمانوں کو اطمینان ہو۔ اس چارہ جوئی میں اہل جماعت کے مسلمانوں کو اطمینان ہو۔ اس چارہ جوئی میں اہل جماعت کے مسلمانوں کو مجد کے معاطمے میں عمل دخل کا حق واجی شام ہوئے جس کی روسے ہر جماعت کے مسلمانوں کو مجد کے معاطمے میں عمل دخل کا حق واجی شامت ہوا۔ اس مقدمہ میں متوانوں کا آخر بیا بچیس ہر ارروپ سے بھی زا مد صرف ہوا ہو سب کا سب مبحد کے فقد سے خرج کیا گیا۔ اس کے بعد متوانوں نے اس مقدمہ کی اجل اندان کی بروئی کو نسل میں دائر کی جس کے فقد سے خرج کیا گیا۔ اس کے بعد متوانوں نے اس مقدمہ کی اجل اندان کی بروئی کو نسل میں دائر کی جس کے افزا جات کے لئے متوانوں نے خاص اپنی جماعت میں چندہ کرکے کئی جرار روپ جمع کیا جو تر سٹیوں کے قبلہ میں رہا۔ جس میں سے اپیل کے جملہ ضروری اخراجات اوا ہوتے رہے۔ فہر ست چندہ کے عنوان پر بے مضمون لکھا گیا :

رنگون کی سورتی جامع مسجد کی انبیل پریوی کونسل والایت میں لے جانے کے فریق کے لئے حسب ذیل اصحاب نے مندر جدذیل رقوم عطافرہائیں۔ ایک عرصہ کے بعد مقدمہ فیصل ہوا۔انبیل کے جملہ اخراجات پورے ہوجائے کے بعد ایک معقول

<sup>(</sup>١) الاجرلايملك بنفس العقدولايجب تسليمه به عندنا... ثم الاجرة تستحق باحدمعان ثلاثة ... باستيفاء المعقود عليه فان عرض في المدة مايمنع الانتفاع ... سقطت الاجرة بقدر ذالك زالفتاوى العالمگيرية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاحرة ٢٠٤٤، ٢٠٤٤ كم ماجدية)

ر ٢) رينزع، وجوبا (لو) الوافف (عير مامول) الدرالمحال مقتضاه الم القاصى توليه الخاس (الى قوله) الخاس (الى قوله) النامتناعة حيامة (الشامية، كتاب الوقف مطلب بالم بتولية الخاس ٢٨٠/٤ سعيد)

 <sup>(</sup>٣) اذان كان ناظر أعلى اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها افتى المعتى ابوالسعود بانه يعزل من الكل ... في
الجواهر: القيم اذا لم يراع الواقف يعزله القاضى ... لو سكن الناظردار الواقف ولو باجرالمثل له غرله لانه نص في خزاية
الاكمل انه لابجور له السكنى و لا باجرالمثل اه (ردالمجتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ٢٤ / ٣٨٠ ط. سعيد)

ر قم پس انداز ہو گئی جو متوابوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے-

اب ہوال میں ہے کہ جورہ پیر مقدمہ میں بیس ہزار ہے بھی ذائد خرج ہوا ہے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے۔ آیا مسجد کے خزانہ سے دینا جائز ہے یا شمیں ؟ دوم اگر بعض اہل چندہ پس اندازر قم میں سے اپنے چندہ کی رقم کے مواقف حصہ رسد واپس لینا چاہیں توشر عااشیں واپس لینے کا حق ہے یا شمیں ؟ سوم جن متولیوں کے قبضہ میں یہ روپیہ موجود ہے وہ لوگ اپنے اختیار ہے کئی کار خبر میں چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا جا جی تو ہوں گاہ ہے اختیار ہے کئی گار خبر میں چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا جا جی تولید تصرف کرنا ہے گاہیں تو ہو اور کی ایک اس کی جانو جروا۔

(جواب 188)متحد کاجوروپیہ اس مقدمہ میں سرف ہواہے اس کے ذمہ دار متولی میں۔ متحد کے فنڈ پر اس کابار نہیں پڑے گا۔ بیراس صورت میں کہ اہل جماعت کا مطالبہ واجبی ہو اور وواس مطالبہ میں حق بجانب ہوں۔

جوروپیدائیل کے لئے اہمی چندہ ہے جمٹ کیا گھا اس میں ہے جو پڑھ بچا ہوا ہے وہ نرسٹیواں کے باتھ میں اہانت ہے اور چندہ وہ بندگان کی ملک ہے اور اس کوبقدران کے حصہ کے والیس کیا جائے۔ مثالات ہزارروپید تھااس میں ہے پانچ ہزار خرج ہو گیااورپانچ ہزارہ اپنی ہے تو جس شخص نے موروپ چندہ میں دیئے تھے وہ پچاس روپ والیس نے سکتا ہے اور جس نے ہزارروپ و یئے تھے وہ پانچ سووالیس نے سکتا ہے۔ ولو ان قوما بنوا مسجد اوفضل من حشبهم شنی قالوا یصرف الفاضل فی سانه و لا یصوف الی المدھن والمحصیر ھذا اذا سلموہ الی المتولی والایکون الفاضل لھم یصنعون به ماشاء واکذافی البحر والمحصیر المائق نافلاعن الاسعاف (عالمگیری)(۱) اور یمال اگرچہ سکیم الی المتولی ہے ایکن اخراجات مقدمہ کے لئے ہے نہ کہ صرف فی المسجد کے لئے۔ اس لئے بعد اوائے اخراجات انہیں ویتوالوں کو قیدروپ کی واپس کا حق ہے۔

متولیوں کوبغیر اجازت چندہ دبندگان اپن رائے ہے اس روپ کو کار خیر میں صرف کرناج کز نہیں ہے۔ کیو نکہ نہ دہ اس روپ کے مالک بیں اور نہ سوائے اخراجات اپیل کے کسی دوسرے کام میں صرف کرئے کے لئے و کیل بنائے گئے ہیں۔واللہ اعلم۔

تولیت میں وراثت کے متعلق متفرق سوالات

(سوال)(۱) تولیت و قف عام میں شر عآور اثت ہو عتی ہے یا نہیں؟

(۲) اگر واقف تولیت کومیراث قرارنه و به به به بهائه اس کے کوئی دوسر امتخلب قبطنه و تصرف پاکر کسی خاندان کو تولیت کے لئے مقرر کر دے تواس وراثت کا شرعاانتبار ہے یا شمیں ؟ اور اس وراثت ہے اس خاندان کو بہ نسبت دوسروں کے محض اس وجہ ہے ترجیح ہوگی یاترجی باعتبار تقوی وصلاح ہوگی ؟

(m) بادشاداً سلام کی ارامنی و قف پر اگر چندروزه کسی غیر مسلم قوم کاعار منی تسلط ہو جائے ،اس طرح که تعبل

<sup>(</sup>١) والفتاوي العالمكيرية. كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني ١/ ٢٦٤)

استخام اس کے تسلط کا خاتمہ بھی ہو جائے ایس حالت میں دہ غیر مسلم متخلب اگر او قاف پر کسی خاندان کو تولیت

کے لئے مخصوص کر دے تواس کے تسلط کے فناہو نے کے بعد بھی اس کایہ حکم ناطق قرار دیاجا سکتا ہے یا نہیں؟

(۳) غیر مسلم کے تسلط کے انھ جانے کے بعد بھی اصلی داقف کے جانشینوں نے بدر بعہ سر کار انگریزی اس کی
ان اساد کو منسوخ قرار دیاجو متولی نے دربار و تولیت اس سے حابصل کیں۔ یہ نئے قابل نفاذ ہے یا نہیں؟

(۵) واقف نے خود بہ نفس نفیس تولیت کے لئے کسی خاندان کو مخصوص نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کے کسی قائم مقام نے محض اپنی رائے ہے کسی شخص کو متولی قرار دے کر تولیت اس کی میر اٹ کر دی۔ اس کے واسطے شریعا کیا حکم ہے؟

مقام نے محض اپنی رائے ہے کسی شخص کو متولی قرار دے کر تولیت اس کی میر اٹ کر دی۔ اس کے واسطے شریعا کیا حکم ہے؟

(۲) قوم مرہنہ جس کا کسی زمانے ہیں ہندو ستان کے بھن اطراف پر آند ھی کی طرح تسلط ہوااور آند ھی کی طرح ر رخصت ہو گیااس کے ادکام واساد ہمقابلہ فرامین شابان اسلام وادکام سر کار قابل نفاذ ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ (۵) ایک شخص کی اولاد میں کیے بعد ویگرے اتفاقات زمانہ سے بچھ عرصہ تک تولیت رہی تو کیا محض آب وجہ سے یہ تولیت اس خاندان کے ساتھ خاص ہوجائے گی۔ ور آنجا پیچہ واقف نے نہاس کو متولی کیااور نہاس کی اولاد کو بعد زمانہ ور از تک تولیت مخلف خاندانوں میں گردش کرتی رہی۔ اس طرح وقف کے صحیح جانشینوں نے بھی کو بعد زمانہ ور از تک تولیت مخلف خاندانوں میں گردش کرتی رہی۔ اس طرح وقف کے صحیح جانشینوں نے بھی کسلط کے کو بعد نمانہ ان کو مخصوص نہیں کیا۔ صرف ایک شخص غیر مسلم نے اثنائے سفر میں چند روزہ عارب می تسلط کے زمانہ میں اس شخص کو تولیت سپر دکر دی۔ ایس بے بیناوسند پر تولیت اس شخص کے خاندان کے ساتھ مخصوص نولیت اس شخص کو تولیت سپر دکر دی۔ ایس بے بیناوسند پر تولیت اس شخص کے خاندان کے ساتھ مخصوص بوسکتی ہو سکتی ہے بانہیں ؟

(۸) واقف نے متولی کے حق الخد مت کے لئے بجائے تنخواہ ایک گاؤل یا کسی زمین کی آمدنی مقرر کردی تو کیا ہے جائید اد متولی کی موروثی ہو سکتی ہے ؟

(۹) تنخواہ دار ملاز مین ایک زمانہ دراز کے بعد کیا اس تنخواہ کے وارث قرار دیئے جاسکتے نیں کیاوہ تنخواہ اس کی میر اث ہو جائے گیاور نسال احد نسل ملتی رہے گی۔ بینواتو جروا۔

. (جواب 120) بادشابان اسلام نے جوز مین کسی کام کے لئے وقف کی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں۔ ایک توبیہ ہے کہ وہ ان کی خود خرید کر وہ مملوکہ ہو۔ دوسر ہے یہ جس طرح تمام ملک کی زمین ان کے قبضہ میں ہے اس زمین میں سے ( یعنی بیت المال کی زمین کا ) پھے حصہ و قف کیا ہو۔ پہلی صور سے کا جب کہ زمین بادشاہ کی مملوکہ ہو یہ حکم ہے کہ وہ وقف صحیح ہے اور اس میں کسی دوسر ہے کو تصرف کا حق نہیں اور نہ اس کا کوئی تقرف شرعا نافذ ہو ہوگا۔ وان وصد تم الارض إلى الواقف بالنشراء من بیت المال بوجه مسوع فان وقفه صحیح لانه ملکھا ویواعی فیھا شروطه سواء کان سلطانا او امیر الوغیر ھما المنے (دالمحتار)(۱) لیکن اگر وہ زمین مملوکہ بادشاہ کی نہ ہوبلے میں المال کی ہو تووہ بھی دوحال سے خالی نہیں۔ لول یہ کہ ان کا مول کے لئے وقف ہو جن کا بیت المال میں حق ہے۔ دوم یہ کہ کس ایسے کام پروقف ہو جس کا بیت المال میں کوئی حق نہیں۔ اول

<sup>(</sup>١) (كتاب الوقف، مطلب مهم في وقف الاقطعات . ٤/ ٣٩٣ ط. ايج ايم سعيد)

صورت كا تخم يه به كديه وقف بحق تام ب اور س كواس على تقرف كاحل نمين اورت س كانا جائز تقرف اس على مصلحة عامة للمسلمين جاز على نافذ بو كاله الما الده على مصرفه الشرعى فقد منع من يصرفه من امراء الجور في غير مصوفه (ردالمحتار) () كيكن ألر بادشاو في مسلمت عام پروقف نه كي بوبلخ س امراء الجور في غير جس كايت المال على كوئي حق نمين توييز عين وقف نمين بعد ارصاوب و وسر به بادشاه كواس عن تخير و تبدل كاحل به حوج به تو تائم رك اور چاب تو باطل كرو ب اوقاف السلاطين من بيت المال ارصادات كاحل حقيقة وان ماكان منها على مصارف بيت المال لاينتقض بخلاف ماوقفه السلطان على او لاده او عتقاء ه مثلا وانه حيث كانت ارصاد الا يلزم مواعاة شروطها لعدم كونها وقفا صحيحا فان شرط صحته ملك الواقف والسلطان بدون الشواء من بيت المال لايملكه الخر (رواماد) (۱)

صورت مسئلہ میں یہ زمین موقوفہ اگر ہاوشاہ کی خرید کر وہ مملوکہ ہویا دیت المال کی ہو کیئین مسلحت عامہ پر وقف ہو تو ہے وقف بد عتور قائم ہے۔ لیکن اگر دیت المال کی ہواور سی ایسے کام پر وقف ہو جس کا دیت المال پر کوئی حق شیس تو بیو وقف ہی تعجیج نہیں ہوااور ووز مین دیت المال کی زمین ہے۔ کسی و سر باوشاہ وافقید ہے کہ وواس کو حقوق شرعیہ کی طرف واپس کروں۔

اصل واقف نے جب کہ سمی خاندان کو متولی شمیں بنایا توجو شخص تولیت کی اہلیت رکھنا ہو وہی متولی ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جائز ہے کہ متولی کے مریف کے بعد جائے آپ کی اور اور آپر افزار و متولی ہا ہیں۔ بال اگر اوازا و اقف میں کوئی شخص تولیت کے قابل ہو تو وہ نیرول سے افضل ہو اور اگر واقف ہے بنویت ہوا ہے خاندان میں تولیت کی اہلیت رکھنے والا شخص می سکتے ہی خاندان میں تولیت کی اہلیت رکھنے والا شخص می سکتے ہی خیر کو متولی منانا جائز نہ ہوگا۔ (۲)

متولی کے لئے جورتم معاوضہ خدمت مقرر کی ًٹی ہووہ خواہ کس مخصوص حصہ کی آمدنی : و خواہ شخواہ ہو ،اس کی ولامت تک ہے۔ نس وفت تو یت کسی اور کی خرف منتقل ہو گیوہ حق بھی منتقل : و جائے کا۔ اندوا ماہ اعلم۔

 <sup>(</sup>١) (كتاب الجهاد، يات العشر والخراج والجزية، مطلب على ماوقع للسطان من ارادته نقض اوقاف ببت المال.
 ١٨٤/٤ طاسعيد)

 <sup>(</sup>٧) (كتاب الجهاد، باب العشر والخراج والجزية، مطلب على ماوقع للسلطان بوقوف من ارادته نقض اوقاف بيت السال،
 ٤/٤ ما طسعيد)

<sup>(</sup>٣) قال في الشامية: لايجعل القيم فيه من الاجاب ماوجدفي ولدالواقف وأهل بيته من يصلح لدالك وفي الهندية عن التهذيب والافضل أن يتصب من أولاد الواقف يفيدانه لو نصب أجنبيا مع وجود من يصنح من أولادالواقف يصح أنه لو شرط الواقف كون المنولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولي غيرهم بلاحيانة ولو فعل لايتصر متوليا أه (الشامية، كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير أهل الوقف، ٢٤/٤/٤ على العيد)

وع) ثم الاجرة نستحق ماستيفاء المعقود عليه فال عرص في المدة مايسع الانتفاع سفطت الاجرة نفدر دالك والله والله والله والله التناوي الهندية. كتب الاحارد، الناب التنايي في بيان انه متى تجب الاجرد، ص ١٣٠٤١٦)

## هنده کا بھتیجازید کی تولیت کو شتم شیں کر سکتا

(سوال) ہندہ نے ایک سنونی مکان کو متجدینا نے کارادہ کیا توزید جواس کی رادری کا ایک شخص ہے اور ہڑہ س میں رہتا ہے اس کو متجد کی تغیبر کا منتظم کردیا۔ زید نے اپنے اہتمام سے متجد کی تغییر شروع کرہ کی۔ متجد قریب نصف کے تغییر ہوئی تھی کہ ہندہ کے پاس رہ پید ختم ہو گیا۔ ہندہ نے زید سے کما کہ میر سے پاس رہ پید نئیں رہا اب تم اپنے پاس سے رہ پید لگا کر متجد کی تغییر پوری کر او واور متجد کی تگر الی وانتظام بھی با قاعدہ رکھو۔ زید نے ہندہ کا کہنا منظور کیا اور اپنے پاس سے معقول رہ پید صرف کر کے متجد کی تغییر عکمل کر اوی اور زید متجد کے تمام کام منوبی انجام و بتارہا۔ پو نامہ متجد کی کوئی آمدنی نہیں تھی اور زید اس متجد کا متولی و منتظم تھا۔ بدین وجہ زید نے اپناؤاتی مکان اس متجد کے لئے وقف کیا اور اس کی آمدنی سے امام و مؤذن کی تخواجی اور روشنی آبیانہ و نجیرہ کے اخراجات اواکر تارہا۔ ہندہ و نیز تمام اہل محلّہ زید کے انتظام و نگر انی و تولیت سے خوش رہے۔ ہندہ کے انتقال کے بعد بھی پائی

اب چندروز سے مسائل مختلفہ میں جھڑا شروع ہوا۔ زید انتظام مسجد کاذمہ وار تھااس لئے اس نے کہا کہ مسجد میں کسی فتم کا جھڑا نہ ہونا چاہئے۔ مسجد مذکور میں صرف لوگ نماز اواکریں، تلاوت قرآن شریف کریں۔ بجزاس کے اور پنھ نہ ہونا چاہئے۔ جس کے باعث بندہ کا بختیجاا پنی تولیت کادعوی کرتا ہے اور زید کو تولیت کریں۔ بجزاس کے اور پنھ نہ ہونا چاہئے۔ جس کے بندہ نے اپنی تولیت کادعوی کرتا ہے اور زید کو تولیت سے تھیں۔ مسجد نصف کے قریب کی اور ایک مکان بھی اس کے لئے وقت کیا اور جب سے اب تک ہر طرح کا خری اور انتظام کرتا رہا ہے توکیت ہو اس کے متعلق جواب مرحمت فرمانیں اور ہندہ کے بھتے کا دعوائے تولیت ورست سے یا نہیں۔ اور ہندہ کے بھتے کا دعوائے تولیت ورست سے یا نہیں۔ اور ہندہ کے بھتے کا دعوائے تولیت ورست سے یا نہیں اور عنداللہ ماجور ہوں۔

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير : (ولايه نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضي) (كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم.
 ٢١/٤ طاسعه.)

<sup>(</sup>٢) درمختار مع ردالسحتار ركتاب الوقف، مطلب في عزل الناظر، ٤/ ٣٨٢ ط سعيد

### (۱) تولیت کاحق واقف کی اولاد کا ہے نہ کہ متولی کے وار تول کا (۲) کیامتولی کی اولاد وصیت کے مطابق خرچ کر سکتی ہے ؟

(سوال) آیک مختس نا پی ملیت کی آمدنی میں سے آٹھوال حصد آمدنی کا وقف کیالور و سیت نامہ کھا جس میں واقف نے اس کے خریج کرنے کی تفصیل ہے ۔ مکد معظمہ میں پہیں روپ سالانہ ایم بند منورہ میں پہیں روپ سالانہ آپھے جا تھیں۔ اس کے واوہ جو حسہ آمدنی کا زائد رہاس کو طالب میں آئوال و دیگر کار خیر میں یعنی تواب کے کامول میں خریج آبی جائے اور اس کا اختیار مقرر کروہ متولیان کو جا تھوں کہ مقرر کروہ متولیان کو جانب سے کسی کو متولی مقرر کروہ متولیان کو جانب سے کسی کو متولی مقرر کریں۔ مختس ندگور جن واقف کی مقوت و حیات ہو توان کو اختیار ہے کہ بیا پی جانب سے کسی کو متولی مقرر کریں۔ مختس ندگور جن واقف کا لڑکا تھا اور آیک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے مجل خریج اور اس کی واقع نے دیگر سے انتقال کیا۔ دولول میں سے کسی لؤ واقف کا لڑکا تھا اور آیک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے سیک دولول کی دیگر سے انتقال کیا۔ دولول میں سے کسی لؤ واقف کا لڑکا تھا اور آیک بھیجا۔ ان میں سے ہر دو متولیان نے سیک دولو و قوف کی دیگر سے انتقال کیا۔ دولول میں سے کسی لؤ واقف کا گھیجا ہو تا تھا سے کی کو متولی مقرر شیس کیا بیا جدود ہو قوف و سول کر کے اپنے اختیار سے دوسیت نامہ کے خلاف کر جس کی تقصیل اور گزر چکی ہے آمدنی کو خریج کرنے کیا۔ اس میا نہیں اگار ان ک ذریج کی ہونے تو نہیں تامہ کے خلاف خریج کرنے کرنے کیا۔ اس کابار ان ک ذریہ جانہیں اگلی ہیں جائز شیں ہو تو انہوں نے ہو آمدنی وصول کر کے وصیت نامہ کے خلاف خریج کردی ہے اس کابار ان ک ذریہ سے کہ ہو تو انہوں نے ہو آمدنی وصول کر کے وصیت نامہ کے خلاف خریج کردی ہے اس کابار ان ک ذریہ سے بیا نہیں اگلیوں کیا دری ہے اس کابار ان ک ذریہ سے بیانہیں ؟

دوسرا سوال ہیہ ہے کہ اس وقت واقف کے وارث یعنی اولادیں موجود ہیں۔ ان کو یہ اختیار ہے یا نہیں کہ موجود و متولی جو خود خود ہوئے ہیں اور خلاف وصیت نامدا ہے اختیار ہے خربی کر رہ ہیں ان کے جہند سے ہے کہ کر کسی دو سرے کو متولی بنائیں یا خود متولی ہیں۔ دیگریہ کہ موجود و متولیوں نے اپنے اختیار ہے واقت کے رشتہ داروں کو خلاف شرطو صیت نامہ سب جگہ سے بند کر کے ان کو اپنے اختیار ہے رقم شروی کے دور مادوری کو خلاف شرط و صیت نامہ سب جگہ سے بند کر کے ان کو اپنے اختیار ہے رقم شروی کی تفصیل ہے ہمی جانز ہو گھڑیے کہ و صرفہ دور کام کے اغظ سے تواب کے کام مراویی یا نہیں اس کی تفصیل ہے ہمی مطلع فرمائیں۔ نیاز محمد محمد یوسف مجاد (رائد میر)

( جو اب ۱٤۷) بہب کہ واقف کے مقرر سے ہوئے متولی وفات پائے اور انہوں نے پی جانب سے آق و متوق نہیں، نلیا تواب تولیت کا استمقاق واقف کی اولا و کو ہے۔واقف کی لوارد میں سے جو شخص امین اور معمقد مایہ ہواور و قف کی شر الظ کو پوری طرح انجام و بینے کی صالا میت رکھتا ہووہ متولی بنائے جانے کے لاکق اور تولیت کا مستحق ہے ان

<sup>(</sup>۱) (روامخار أنهاب الوقف، طاب في مزل الناهر السر ١٨٣ سمه عيد)

ر ٣) اذا مات المشروط له بعد موت الواقف و لم يوص لاحد فولاية النصب وللفاضى ومادام احديصلح للتولية من افارت لايجعل المتولي من الاجانب) (الدرالمختار) وفي الشامية : لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف، واهل بيته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٢٤٠٤ كلم، سعيد)

پچیس پچیس دو بے سالانہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں فقراء کو تقسیم کیلئے بھیجنے کی آگر شرط ہے تواسے پوراکرنا
الازم ہے۔اس کے بعد متولیوں کو اختیار ہے کہ دہ اپنی صوابعر میں ہے امور خیر مثانا کنواں اور مسجد و مدرسہ کی تغییریا
طالب علموں کی امداد و غیرہ میں خرج کریں۔واقف کے غریب و ناوار رشنہ واروں کو بھی بقد رحاجت ویا جاسکتا
ہے (۱)۔ اور اس متولی پر جو کسی کی جانب سے باقاعدہ، نایا ہوا متولی نہیں ہے خود خود و قف اور اس کی آمدنی مین
تصرف کرنے لگا ہے۔ خلاف و صیت واقف خرج کرنے کا منان لازم ہوگا۔ (۲) ہاں جو مصارف کو شرط کے
موافق کئے ہوں آل کا طاف استحمان النام نہوگا۔

و ھر مادہ کا لفظ ہمارے اطراف میں نوا مور مذہبی کے معنی میں مستعمل ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بیا افظ آپ کے بیمال کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔واللّٰد اعلم۔ محمد کفایت اللّٰد غفر لہ ،مدر سے امینیہ وہل ۔

## قانون وراثت كاانكار كرنے كا حكم

(سوال) کیا فرمات بیل علائے دین اس بماعت کے بارے میں جو پچھ عرصے سے مسلمان ہوئے بیں اور تمام ادکام شریعت کو سلیم کرتے ہیں گر قانون وراشت شرعی کوبائل نہیں مائے اور اپنے آبائے قد یم بنود کے قانون کے صراحة اپنا قانون بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہما پنے آبائے ہنود کے اس قانون وراشت کو نہیں چھوڑ کے لیدا اس آیت شریفہ کا تمان پرعائد ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولفك هم الكفون (۱۵) (جواب ۱۶۸) قانون وراشت كا اگری حصہ صری نفس قرآن سے ثابت ہے۔ اس ثابت شدہ كے كى جزوكو اسلیم نہ كرنایا كى ووسر سے قانون كواس پر ترجی دینا قطعا كفر ہے۔ ہیں جولوگ كدید كھتے ہیں كہ شریعت محمی اسلیم نہیں كرتے وہ كافر ہیں۔ اور جب وہ كافر ہیں تولو قاف شرعید كی تولیت كا نہیں كوئی التحقیق نہیں۔ فی الموزازیة انكورائة من القوان او سخوبائیة منه یكفو. انتھی۔ (۵) و فی اعلام بقواطع الاسلام ویکفر من كذب بشنی مما صوح به القوان من حکم او خو او جملة المتوراة والانجیل و كتب الله المنزلة او كفر بھا اولعنها او سبھا اواستخفها. انتھی۔ (۱) و فی الفصول العمادية اذآ انكر ایة من كفر بی القوان او سخوبائیة منه كفر۔ آد)

<sup>(1)</sup> قال في الهندية : فان كان الوقف معينا على شنى يصرف اليه بعد عمارة البناء كذافي الحاوى القديسي (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف ٢. ٣٦٨ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٢) ولواشترى القيم بغلة المسجد ثوبا و دفع الى المساكين لايجوز وكان عليه ضمان مانقد من مال الوقف (الفتاوى الخانية على هامش الهندية كتاب الوقف، باب الوجل يجعل دار مسجدا، ٣ / ٢٩٧ ط ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وقف صحيح على مسجد فاجتمع اهل المسجد وجعلوارجلا متوليا بغير امرا لقاضى، فقام هذا المتولى بعمارة المسجد من غلات وقف المسجد لايكون هذا المتولى ضامنا لما انفق في العمارة من غلات الوقف، (قاضيخان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجد ١ ٣٠ ٢٩٦ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٤) سورة المانده، رقم الآيه ٧٤-

<sup>(</sup>٥) (البزازية المجلد الثالث على هامش الهندية ص ٣٤٢ كتاب الفاظ تكون اسلاما او كفرا الفصل الناسع فيما يقال في القران؛

<sup>(</sup>٦) (جامع الفصولين، الفصل النامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ٤/٢ • ٣ط اسلامي كتب خانه علامه بنوري بانون) (٧) والاعلام بقواطع الاسلام، الفصل الثالث فيما يخشي عليه الكفر، ص ١٥١ بها مش الزواج ٢/١٥١ط مصر)

منتظم مسجد كومحض ضدوعنادى وجدس معزول نهيس كياجا سكتا

(سوال ) ایک شخص کس مجد کی خد مت و انتظام کو ذریعہ نجات سمجھ کر اپنی زندگی اور جان و مال کو و قف کر کے ہمہ و قت مجد میں حاضر رہتا ہے اور نماز جماعت اور تمام ضروریات محبد کا مدت و راز ہے نمایت خوش اسلونی ہے انتظام کر تا ہے اور اہل محلّہ نیزیر و فی عام چندول ہے دہنا انتظام و نگر انی میں مجد کی متعلقہ عمارات خوشما و عالی شان ہو اتار بتا ہے اور امام ، مؤذن اور خاد مان محبد کی شخوا ہوں کا بھی متکفل ہے۔ اب چند سال سے امر اض ورد گردہ و غیر ہ میں بتنا ہو کر نیز زخم ناسور سے ہروقت مواد نکلتے رہنے کی وجہ سے جماعت میں شامل ہوت سے معذور ہوگیا ہے ۔ نماز ہجگانہ اور اندو فائف کا پلند ہے۔ کیاایسے شخص کو جو اب تک سالماسال سے خوش معذور ہوگیا ہے ساتھ انتظام کر رہا ہے چند وہ لوگ جو نا تج ہے کار وجا ہت اپند ہیں اس پر ہر قتم کا افتر او بہتان اگا کر اسلونی کے ساتھ انتظام کر رہا ہے چند وہ لوگ جو نا تج ہے کار وجا ہت اپند ہیں اس پر ہر قتم کا افتر او بہتان اگا کر نا علیمدہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور حسن انتظام کوبد اظامی اور د زگا فساد اور رات ون کے لوئی جھاڑوں میں تبدیل کرنا علیمدہ کرنے کا حق رکھتے ہیں اور حسن انتظام کوبد اظامی اور د زگا فساد اور رات ون کے لوئی جھاڑوں میں تبدیل کرنا شریا جائز اور پندیدہ سے یاشر عامنوع ونا جائز ہے ؟

المستفتى محمصديق دبليه موال ٢٥٥

(جواب 12 ) بالباس میں تو کسی کو خلاف نہ ہوگا کہ اگر موال میں بیان کے ہوئے واقعات صحیح ہیں نوایت شخص کو کون میں میں کو کون میں گائے ہوئے واقعات صحیح ہیں نوایت شخص کو کون میں کو کون میں کہ معاملہ کو پیش کردیاجائے کہ نمازی اور امل محلّہ ماایت ہوا قف صورت یہ ہے کہ معجد کے نمازیوں کی مجمع میں معاملہ کو پیش کردیاجائے کہ نمازی اور امل محلّہ ماایت ہوا قف ہوں کے اور نس کی زیادتی ہے۔ اور محلّہ کے نمازیوں کی اکثر بیت کے اور نس کی زیادتی ہے۔ اور نس کی زیاد تی ہے۔ اور نس کی زیادتی ہے۔ اور محلّہ کے نمازیوں کی اکثر بیت کے میں طریقہ ہے۔ فقط میں بیان کردہ کیفیت کو سلجھانے کا صرف میں طریقہ ہے اور ان حالات میں محکم شریعت کی ہے۔ فقط محمد کا ایت اندکان اللہ لید

# او قاف اسلامیہ کو حکومت کے قبضہ میں دیناشر عادر ست نہیں

(سوال) اسلامی او قاف جوائر وقت بند؛ ستان میں متولیوں کے ہاتھ میں میں اظہار شکایات کے بعد گور نونسن کا ایسے ہاتھ میں لے لینااور ایک ایک جزئیہ میں اورانت حکومت کا ضروری ہو ناشر عاکیسا ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۵۰ محد سفیان صدرا نیخن سر انیلی علی گرده ۱۳۵۰ ایجه ۲۵۳ اده ۲۵۰ ماری ۱۹۳۱ء (جواب م ۱۹۳۹) و قاف اسلامیه کو حکومت کے فضہ میں دے دینا اور متولیوں کے اختیارات حکومت کو تفویض کردینا شرعادرست نمیں ہے - متولیوں کی بے اعتدالی کوروکنے کے لئے حساب فنمی توکی جاستی ہے ان کیننان کے شرعی اختیارات جوداقف نے ویئے ہیں سلب نمیں (۲) کئے جاسکتے محمد کفایت اللہ کان اللہ لا۔

 <sup>(</sup>١) والانلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضي منه بالاجمال لومعروفا بالامانة، ولومنهما يجبره على التعيين شياقشيا ولا يحبب بل يهدده، ولو اتهمه يحلفه (ردانمحتار، كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى. ٤٤٨،٤ طسعيد)
 (٢) لا يجوز للقاضى عزل الناظر الشروط له النظر بلاخيانة، ولوعزله لا يصير الثاني متوليا (الشاميه كتاب الوقف، مطلب لبس للقاضى عزل الناظر، ص ٤/٤٣٨، طسعيد)

ضامن اینباپ کی حَکمه متولی شیس بن سکتا؟

(سوال) منتی موج حسین خال نے ایک جائیدادوقف کی اور وقف نامہ میں بیہ شرط لکھی کے میرے مرنے کے بعد میرے بیا موج حسین خال متولی نہ ہو سکے گا۔ (ضامن حسین خال صلبی پیٹاموج حسین خال کا ہے) کیا ضامن حسین خال موج حسین خال متولی کی جگہ متولی ہو سکتا ہے ؟ زید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جوشر ط کیا ضامن حسین خال موج حسین خال متولی کی جگہ متولی ہو سکتا ہے ؟ زید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جوشر ط حکم شرع سے مخالف ہوتی ہے وہ باطل رہتی ہے اس پر قامنی وجا کم پابندی نمیں کر سکتا۔ چونکہ شر عابینے کو حق میں الایت حاصل ہے اس لئے اس حق کے خلاف شرط قابل عمل نمیں۔ پیواتو جروا۔

مسجد کی ننتظم تمینش کاامام کو معزول کرنا

رسوال) ایک مسجد میں زیر آمامت کے فرائض انجام و بتا تھا۔ نتظمہ کمیٹی کے چند افراد نے زید پر بے و خلی امامت کا و عویٰ وائر کر دیاوربذر بچہ تھم امتناعی منجانب سینیر جج صاحب زید کو تا فیصلہ عدالت فرائض امامت سے رکوادیا۔ مسلمانان محلہ اور ویگر مسلمانان مضافات ماسوائے چند افراد ند کور منتظمہ کمیٹی سب کی ولی تمناہے کہ زید امامت کے فرائض انجام دے۔ ایک مقامی عالم نے حاضر عدالت : و ربیان ویاہے کہ متوالیان یا متنظمہ کمیٹی کوشہ عاافت یا میان دیا ہے کہ زید کو امام کا کوئی حق نہیں۔ مقامی عالم کا یان در ست سے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۹۸ مه حافظ ضیاء الله عثمانی (شمله) ۱۱ریخی الاول ۱۹۸ میلاه ۱۳۶ جوان ۱۹۳۹ء (شمله) ۱۹ ریخی الاول ۱۹۴ میلی نمبر ۹۸ میلی مقرر ہے اور اس کے اختیار ات نصب و عزل ملاز مین و امام و مؤذن ن بر حاوی بین تواس کو امام کے معزول کرنے کا ختیار ہے۔ عوام مسلمین تمینی کے اختیار ات میں مداخلت کرنے کا حتی نہیں کرنے کا حتیار ایک معزول کرنے میں ختی نہیں کھتے ہیں دیکھیں کو عوام معزول کرنے ہیں ختی کی مر تکب ہو تو تمینی کو عوام معزول کرنے ہیں خلم کی مر تکب ہو تو تمینی کو عوام معزول کرنے ہیں ور ان کی جگہ جدید تمینی منتخب کی جا سکتی ہے۔ فقط ۱۳۰

١٠ ، مفاده تقديم أو لادالواقف شهر لا يخفى أن تقديم من ذكر المشروط بقيام الاهلية فيه (الشاميه، كتاب الوقف مطلب اليحمل الناظر من غير أهل الوقف ٤٠٤٠٤٣٤ ف سعيد)

م به عن المعانية أذا عرص للأمام من المباشرة ﴿ فللمتولَّى أَنْ يَعَزِلُهُ وَيُولَى غَيْرُهُ (الشَّامِيةُ، مطلب للواقف.عزلُ نَاعَلِ. ٤ ٢٧ \$ طَاسِعِيد)

<sup>.</sup> ٧ , نعم له أن يدخل معه غيره بسجره الشكاية والطعن كساحروه ... أن طعن عليه في الامانة لاينبغي اخراجه الا بخيانة طاهرة ، وأما أذا أدخل معه رحار فاجره باق الخ والشامية، كتاب الوقف ٢٩٧٤، طاسعيد) اقوال ، وحه الاستدلال أنه علم بهداجواز الحاق من يصلح للتولية مع من لايصلح لها كداجاز عكسه خاصة أذا كان فيه مفادللوقف

# متولی کا قاضی کو معزول کرنے کا حکم

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی مدو ہے بغیر کسی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار دے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کاساتھ ویناچاہئے۔ خصوصاالیں حالت میں کہ پُہلا قاضی تمام اہل شہرے منتخب کیا گیاہے اور ہیس سال ہے قضاء ۃ کررہاہے۔

المستفتى نمبر ٥١٢، ٣ ربيع الثاني ٧ ١٥ سلاه ١٩٣٥ ع التابي ١٩٣٥ ع

(جواب ۱۵۴)متولی جامع مسجد کے اختیار میں قامنی کو معزول کر ناداخل ہو تو عزل صحیح ہوا،کیکن اگراس نے بلا سبب معزول کر دیاہے تو وہ مؤاخذہ دار ہو گااوراگراس کے اختیارات میں بید داخل ہی نہیں تھا تو قامنی معزول نہیں بہوااوراس صورت میں لوگوں کواس کاساتھ دیناچاہئے۔
مجمد کفایت ابتد۔

مسجد میں دوسری جماعت کا حکم

(مسوال) یمال ایک مسجد میں تو بیت کے فرائض انجام دینے کے لئے زیر فیصلہ عدالت ایک تمیش یا نج ارا کیبن ک مقررے جس میں تین ممبر عوام کنزت رائے ہے منتخب کر بہتے ہیں۔ایک ممبریبال کی ایک مقامی جماعت کا نامز و کروہ ہو تاہے اور ایک تاحیات عدالت کی طرف سے مقرر ہے۔ (بیہ تخض ور اصل سابق متولی ہے )اس تمین میں باہم اختلافات ہو جانے کی وجہ ہے ایک منتخب ممبر نے استعفیٰ وے دیاہے مگر سمیٹی نے اس شرط پر اس کا استعفیٰ قبول کیاہے کہ تاا بخاب ممبر جدید وہ بہ ستورایٰ جگہ پر قائم رہے اور امتخاب جدید ممبر کا بھی تک نہیں ہوا ہے- مستقل ممبر لیعنی سابق متولی نے انہیں اختلافات کے باعث تمینی ہے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بقیہ اراکین میں ہے دو شخصول نے بغیر با قاعدہ تمینٹی کا جلسہ منعقد کئے ہوئے امام مسجد کو علیحدہ کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان ان (امام صاحب) ہے عقیدت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی لمامت کرتے رہیں۔ تمینی کے ان دوا فراد نے عدالت سے حکم امتناعی لے کران کوامامت کے فرائض ہے روک دیا ہے اور ایک دوسر اامام ان کی جگہ مقرر کر دیا ہے - مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تمینی کے اس فعل کو ناجائز تصور کر کتے ہوئے امام جدید کے جیجیے نماز پڑھنا پند نہیں کرتی۔ چنانچہ امام جدید کے پیچھے صرف وہی یا نچ سات آدمی شریک جماعت ہوئے ہیں جویا تو تھیٹی کے ممب ہیں یاان کے زیر اثر ہیں اور ایک دوسری جماعت مسجد کے بیر وفی حصہ میں ایک اور صاحب کے چھیے ہماعت اول کے بعد ہوتی ہے جس میں کم از کم تمیں جالیس آدمی شریک ہوتے ہیں۔عدالت کے فیصلہ کے ما تحت عام مسلمانول کوبد نظمی کی صورت میش مینی کو معزول کرنے کاحق بھی حاصل ہے اوراس کی رو ہے ایک عام جاسہ میں میں میں معزول ہو چی ہے اور نی تمین ہے تقرر بی تاریخ مقرر کی جاچی ہے۔ لیکن خیال میہ ہے کہ معزول شدہ کمینی عوام کے اس فیصلہ 'وبغیر عدا حق جارہ جو ٹی کے شئیم شیں کرے گی۔ جس میں فیصلہ قدر ہے مدت کے بعد ہو گا۔اس اثناء میں کیاان مسلم انواں کوجوامام سابق کی ہر خاشکی کونا جائز خیال کرتے ہوئے معزول

 <sup>(</sup>١) لا يجوزللقاضي عزل الناظر اشترط له النظر بالاخيانة. ولو عرله لا يصير الثاني متوليا. ردالمختار، كتاب الوقف. مطلب ليس للقاضي عزل الناظر، ج: ٤ ٢٨٠٤. سعيد،

(جواب ؟ ٥٠) بھورت موجودہ جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ دوسر ی جماعت بہر صورت مَروہ اور موجب فساد ہے۔ امام ثانی اگر مطفول بھی ہوجب بھی دہ مقرر کردہ امام ہے۔ اور اگر جماعت مسلمین اس سے ناخوش ہے تو ناخوش کی وجہ شرعی نہیں ہیں باتحہ آبس کا ختلاف و خلاف ہے۔ امام اول کے طرفد اربا تو تھم امتناشی ناخوش ہے تو ناخوش کی وجہ شرعی نہیں ہیں باتحہ آبس کا ختلاف و خلاف ہے۔ امام اول کے طرفد اربا تو تھم امتناشی نکوا کر اس کو بھی تافیعلہ عد الت امامت سے بازر تھیں اور کسی تبسرے شخص کو امامت کے لئے مقرر کر کے تا فیصلہ اس کے چیچے نماز پر صیس یا کسی دوسر می مسجد میں جماعت میں شرکیک ہو جایا کریں۔ اسی مسجد میں دوبار دیسا علی مسجد میں دوبار دیس کیا ہو جایا کریں۔ اسی مسجد میں دوبار دیسا عتب تائم کریا فیت عثبائی سے ذمات میں بھی صحابہ و تابعین نے نمیں کیا۔ جالا نکہ یبال کا نمام ثانی امام فیت سے زیادہ قابل گرفت نہ ہوگا۔ دائ محمد کا نمان اللہ لا۔

#### د وبهنول کو نکاح میں رکھنے والے اور سود خور کو متولی بنانا

(مدوال) ایک شہر کی جامع مسجد لوراس کی ملحقہ جائیداد وقف کے لئے ایک ایسا شخص تو ایت کاامید وار ہے جس نے اپنی زوجیت میں دو حقیقی بہوں کور کھا ہواہے اور سود خوار بھی ہے لور چند مسلمان اس کو متولی سمینی کاصدر بہنا تا جیا ہے جیں۔

المستفتی نمبر ۵۳۴ محمد عظیم اللّدو ہر ہ دون الربیخ الثّانی سی تابھ م ۱۳ اجولائی دیا ہو۔
(جواب ۱۵۵) وقف کی تولیت کے لئے نیک اور معتمد علیه شخص ہو ناچاہئے۔ جو شخص کے سود خواری اور دو بہنوں کو اکاح میں رکھنے کی حرمت میں خدا کاخوف نہیں کر تا حالا قلیہ دونوں حرمتیں کتاب اللّه میں صراحت موجود میں اس پرمال وقف میں دیانت داری کا کب بھر وسد کیاجا سکتا ہے۔ محمد کفایت اللّہ کان اللّہ الله الله

 <sup>(1)</sup> ويكره تكرار الجواعة \_\_ في مسجد محلة (الدرالمختار) (قوله: يكره)اى تحربها القول الكافي لانجوز والسجمع لابناح، وشرح الجامع الصغير اندبدعة (الشامية كتاب الصلاة، مطلب في تكرار الجماعة 1 200 ط سعيد)
 ٢) ثم لايخفي ان تقوه من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان خاننا يولى اجنبي حيث الم يوجد فيهم اهل، لابه اذا كان الواقف نضمه يعزل بالخيامة فغيره بالاولى (الشامية، كتاب الوقف مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف ع 425 ط سعيد)
 ٤ ٢٤ كل صعيد)

کیامتور کامتولی امام اور موزن رکھنے میں خود مختارہے؟

( مه به ال ) امام مسجد اور موزن یاخاد مرم به رکھنے میں آیا صرف متولی مسجد ہی کی رائے کا فی ہے یاباتی نمازی مسجد اور ممب ان مسجد بھی رائے وہی کاحق رکھتے ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۲ تحکیم عطاحین (جالندهر) ۱۹ جهادی الثانی سی سواه م ۱۸ ستم هساوی (جواب ۱۵۲) متجد کامتولی تعبین امام دمؤذن کااختیار رکھتا ہے۔ اگر اس کے اختیارات میس بیات داخس ہو یاوہ خود بانی مسجد ہو۔ درنداس کو جماعت کی رائے سے رکھنا پڑے گا۔ اور پہلی صورت میں بھی مشورہ جماعت سے رکھے تو بہتر ہے۔ (۱) مسمحمہ کفایت ابتد کان اللّٰہ لہ،

(۱) ند ہی اور تعلیمی ادار ہیں ایک شخص کو متولی بنانے کا حکم

(۲) مسمم کی خصوصیات

( ۳ ) مدر ہے کے معاملات کے بارے میں مجلس شور کی فیصلہ کر سکتی ہے

(سوال)(۱) کسی قومی اور ند ہبی ادارہ میں اور خصوصادارا اعلوم وابو بند جیسے مرکزی اور ند ہبی ادارہ میں مطلق العمّان سرپر ستی(ڈاکٹیٹر شپ) کسی حد تک در ست ہے یا شمیں؟ ممبران دارا تعلوم ڈیٹیٹر شپ کے حامی جیںان کے متعلق کیدائے عالی ہے؟

(۲) موانا محد تشفیق صاحب مفتی دارالعلوم جن ئے رسالہ (مساوات اسلامی) کی وجہ سے ہندو نتان کی بہت بڑی مسلم آبادی کے قلوب مجروح ہوئے میں اور دارالعلوم کو ہڑار ہاردے کا نقصان ہر داشت کرنا پڑا ہے ، دارالعلوم میں رکھنے کے قابل میں یا نہیں؟

المستفتى نبر ۱۹۳۷ نظم دفتر جمعیة الطلبه دارالعلوم دیوند ۲ شیعبان ۱۳۵۷ استفتی نبر ۱۹۳۵ نظم دفتر جمعیة الطلبه دارالعلوم دیوند ۲ شیعبان ۱۳۵۷ استارات تفوین (جواب ۱۹۳۷) آرابل شوری اور معاونین دارالعلوم نی اکثریت کسی ایک شخص کوتمام اختیارات تفوین کردین کردین کی دوارول کا نظم و نستی جماعت ک با تهد میس رجناو فق بالمصال سے دورو

ب من مهتم ایک ذی رائے متدین تج به کار مستقل مزاج قادر ملی انظم ہونا جائے۔ شخصیت کی تعیین اہل شور کی کے میر و سرنی چاہئے۔(۲)

(١)(البابي للمستجد (أولي) من القوم (ينصب الامام والوذن في المختار الا أذاعين القوم (أصلح مس عينه البابي) والمدرالمنختار ، كتاب الوقف المنقطع ، ٢٠٠٤ ط. سعيد) أذا عرض للامام والمؤذن عذر منعه من السا شرة فللمتولى أن يعزله ويولى غيره (الشامية ، مطلب للواقف عزل الناظر ، ٢٠٧٤ ط. سعيد)

على المرانصيب الا ماه السهل من العول ، فاذا جاز للمتولى عوال الا ماه فنصيه يجوز بالطريق الا ولى والدليل على ذالك ما في الدر السختار : واراد الستولى اقامة غيره مقامه - صح ولا يملك عوله الا اذاكان الواقف حعل النفويص والعول والدرالسحتار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر الذيوكل غيره ، ٤ / ٢٥ / ٤ ط. سعيد)

(٢) وإراد الستولى اقامة غيره مفاحه صح) وتنوير الابصار ، كتاب الوقف، مطلب للناظرات يوكل عبرح ٤٠ ٢٥٠ ط.

سعيد

(٣) لا يولى الا اهين قادرينفسد او بنايه ، لا ن الولاية مفيدة بشرط النظر ، ولسن من النظر تولية المحان لابه بحل بالمنفصود
 وكذا توليد العاجز ، لان المقصود لا بحصل به ، الشامية ، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى، ١٠٠٤ ط. سعيد) .

(۳) وار العلوم کوالین باتوں ہے محفوظ رکھنا جواس کی حالت مالیہ وانتظامیہ اور و قاریکے لئے مصر ہوں اہل شور کی کا فرض ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنا کہ فلان امر وار العلوم کے لئے مصر ہے یا نہیں یہ بھی اصل شور کی کا منصب ہے ، میں اہنات کے متعلق اظہار رائے بھی مفتی کے منصب سے خارج سمجھتا ہوں۔ چہ جائے کہ تعلم شرعی اگانا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

(۱) کیامتولی و قف شدہ چیز دوسری جگہ منتقل کر سکتاہے؟ (۲) و قف کوباطل یا تبدیل کرنے کوشر الط کے ساتھ معلق کرنا (۳) و قف کے بعد ابطال اور وصیت کا تھکم

(مدوال) ایک شخص نے اپنی جائیداوا نجمن اسلامیہ انبالہ ٹیمپ کے نام وقف کی اور وقف نامہ کو مدالت میں رجس کی کراویا گیا۔ جس کی نقل مطابق اصل ارسال خدمت ہے۔ ایک عرصہ کے بعد واقف نے اس وقف نامہ کا اسلامی کردی جس کور جسر کی کراویا گیا۔ ابطال نامہ وقف اور و سیت نامہ کا ابطال کر کے مدر سرویو بند کے نام وصیت کردی جس کور جسر کی کراویا گیا۔ ابطال نامہ وقف اور و سیت نامہ کی نقول بھی ارسال خدمت میں۔ لبذاعندا شرع تقید ہی طلب امور مند جہ ذیل ہیں :۔

(۱) کیاواقف ایک مر جبہ و قف کرنے کے بعد این کو آئی دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے جب کہ واقف نے اپنے و نقف نامہ میں کوئی اس قشم کااختریار اپنے لئے محفوظ نہ رکھا ہو۔

(۲) کیا واقف اپنو قف ہمد میں اس قتم کی شرائط جوو قف نامہ صور ہدے دہمبر 1913ء میں تحریر نے اٹا سَتّ ہے؟ اگر جواب اثبات میں ہے تواس کی شرائط وقیود قائم رہنے کی صورت میں اس کوو قف نامہ کے ابطال کا یا بذراجیہ وصیت نامہ وقف نامہ کو تبدیل کرنے کاحق پہنچتا ہے یا نہیں؟

اگر مندر جہالااور نہم اونہم اکاجواب نفی میں ہے تو نمبر ۳ کے تمام امور کی موجود گی میں واقف کا وقف نامہ عندالشرع سیج ہو گایا بطان نامہ اور وسیت نامہ جو بعد میں تحریر کئے گئے۔

المستفتی نمبر ۳۵ سریم می انجمن معین الاسلام انباله جماؤنی ۱۴ دیقعده ۱۳۵ ساله م ۱ فروری ۱۳۹۱ء (جواب ۱۵۸ میلاه) حواب ۱۳۵۸ و قف نامه اور ابطال نامه اور و سیت نامه دیکھنے سے معلوم ہوا که و قف نوجه الله ہے۔ موقوف مایه اول توخود واقف کی ذات اور اس کی زوجه اور بقد ، نمبر واروپ ماہوار کے قرآنی تعیم ہے۔ زوجہ کا انتفاع اکا ت

عانی نہ کرنے کے ساتھ مشروط ہے اور اس شرط کے ساتھ اس کو وقف نامہ میں حق تو ٹیت بھی دیا تھا۔ ابطال نامہ کے ذریعہ سے واقف نے کارک نان انجمن اسل میہ اور اپنی زوجہ اور اوا او نریعہ ہون کی تسورت میں اوار و وجو حق تو ٹیت دیا تھا اسے منسوٹ کیا ہے۔ نیز زوجہ کو جائید او موقوفہ کی آمد فی اسپنے صرف میں لائے کاحق بھی منسوث کرویا ہے۔ گر اصل وقف اور قران مجید کی تعلیم کے لئے وس روپے ماہوار دیناان دونوں امور پر ابطال نامہ کا چھو اثر ضمیں ہونے تو لیت میں تبدیل و تغییر کرناواقف کے اختیار میں ہے (۱) اس لئے ابطال نامہ کا یہ جزو بااشہ جائز ہے۔ زوجہ واقف اور کار گنان الحجمن اسلامیہ کاحق تو لیت باطل ہو چکا ہے اور تو لیت کاحق واقف کی وفات کے عدمت ممتند میں دوجہ واقف کی وفات کے حدمت معتند کر ہوئے ہوئے کا حق واقف کی وفات کے حدمت معتند کو ہوئے ہوئے کا حق واقف کی وفات کے حدمت معتند کی ہوئے کا حق واقف کی وفات کے حدمت معتند کو ہے۔ وحدیت نامہ کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ (۱)

# (۱)عاق شدہ اولاد اور ان کی اولاد تولیت کا حق رکھتی ہے (۲) حق تولیت میں اولاد کے لئے ترجیحی مقام ہو تاہے

(سوال) زید ندوشاویال میں۔ایک سماقر جن سے اور دوسری سماقر جن سے ایک لڑکا پیرواور سماقر جن سے ایک لڑکا پیرواور سماق نجو سے عبدالغفور ، قمر الدین اور لڑ کیاں۔ عبدالغفور اور پیروکوان کی بد چلنی سے زید نے ماق کر دیا۔ اب صرف قمر الدین رہا۔ زید نے اپنی کل جاشداد مور خد ہم مئی میں واعبذر بعد رجسٹری وقف نامہ کو قف فی سیبل ابتد کر دیا۔ بعد وقف کے حسب وقف نامہ عمل میں الا تار ہا۔ بعد انتقال اس کا چھوٹا لڑکا قمر الدین حسب وقف نامہ عمل میں الا تار ہا۔ بعد انتقال اس کا چھوٹا لڑکا قمر الدین حسب وقعہ نمبر ۱۲ مالی ذکور سے متولی ہوا۔ مور خد ۲۰ نومبر کی ۱۹۳۱ء قمر الدین ادولد فوت ہوا۔ اب صرف وہی دو اواد عبد الغفور و پیروکہ جن کو زید نے ماق کر دیا تقاباتی ہیں اور ان دونوں میں سے ایک ایک اواد ہے ۔ اذبطن مسماق رجن ۔ پیرو۔ اس کا لڑکا عبد الشکور۔ اب دریافت طلب امور رہن ۔ پیرو۔ اس کا لڑکا عبد الشکور۔ اب دریافت طلب امور ذیل ہیں :

۔ یہ ای اولاد سلسلہ ذکور میں متصور ہو کر متولی ہو سکتی ہے یا ضیں اور اس عاق کااٹراس کی اولاد پر ہو گایا ضیں۔ جب کہ سوائے اس کے سلسلہ ذکور ختم ہو چکا ہے اور عاق کے مابعد ان کی اولاد کے متعلق وقف نامہ میں کوئی ذکر میں میں

(۲)اً ار اولاد ند کورہ متولی ہو سکتی ہے تو دفعہ ۶و ۳ کی رو سے مسماۃ نجو کی اولاد بیعنی عبدالشکور کوتر جے ہو گ یامسماۃ رجن کی اولاد ہر ست اللہ کو ؟ان دونول میں تولیت کا مستحق کون ہوگا؟

المستفتی نمبر ۲۳۷ عبدالشکور مدر سه اسلامیه کانپور ۲۳۰ اذیقعده ۴۳ هم ۸ فرور ی ۲۳۱۱ء (جواب ۲۵۹)عاق شده لڑکوں کی اولاد محروم التولیت نه ہو گی بایحه وہ بشر ط صلاحیت اولاد ذکور کے مفہوم میں

 <sup>(</sup>١) (ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولى (الشامية، كتاب الوقف مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ١٠٢٤ ط سعيد)
 (٢) قال في الدرالمختار : (ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه) لقيام مقامه (كتاب الوقف، مطلب الوصى يصير متوليا بلانص، ٢٢/٤ ط سعيد)

داخل ہو کر متولی ہُو گی۔اگر بر کت اللہ اور عبدالشکور دونوں ایک در جہ کی صلاحیت رکھتے ہوں تو عبدالشکور و ترجیح ہو گی۔(۱) محمد کفایت اللہ

## وقف میں ابطال وصیت یا تنتیخ کا تھم

(سوال) حابق حسین بخش صاحب نے آئی جائیدادواقعہ چھاؤنی انبالہ ۱۹۱۸ء میں وقف کی اور خود کو تاحیات متولی مقرر کیااور بعد اپنی وفات کے اپنی زوجہ مسماۃ حفظاً کوبہ شرائط وقف نامہ ۱۹۱۸ء تاحیات اس کو ہولی کیا۔ مسماۃ نہ کورکی وفات کے بعد انجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ و مدرسہ عربیہ ویوبند کو متولی گروانا۔ نقل وقف نامہ ۱۹۱۸ء برائے ما حظہ ارسال خدمت ہے۔

مگرواقف نذکور نے وقف نامہ ۱۹۱۸ء کو ۱۹۲۳ء میں بروئے ابطال نامہ مستز دکر کے بذریعہ و سیت نامہ ۱۹۲۳ء میں اور کے ابطال نامہ مستز دکر کے بذریعہ و سیت نامہ ۱۹۲۳ء کی دوسیت نامہ ۱۹۲۳ء میلغ میں موجب تحریرو صیت نامہ ۱۹۲۳ء میلغ دس روپ یا موار شخواوا یک حافظ کی عرصہ تک مدرسہ عربیہ دیوبند کو ارسال کی نقل ابطال نامہ دوسیت نامہ ۱۹۲۳ء برائے ملاحظہ ارسال خدمت ہے۔

واقف نوق نامد 1913ء میں تج رہے کی الجمن اسلامیہ کیم انبالہ کے موجود دکار کنان میں تبدیلی واقع ہو توکار کن نمبرایک کا فرض ہوگا کہ وہ مدرسہ عربیہ دیوبند کے کار کنان کواطلاع دے کہ وہ جا کیداو نہ کورہ پر قابض وہ خیل ہو جا کی اور آمد نی جا کیداد مو تو فہ کی کار خیر میں صرف کریں۔ المجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ کے کار کنان نمبر او نمبر ۲ میں تبدیلی ہو تی ہے ۔ واقف فہ کورو صیت نامہ ۱۹۲۳ء میں تح رہے کر تاہے کہ میں وقف میں آخر ہو کا کہ ہمنے نمایت ضروری اور فائدہ مند خیال کرتا ہول اور مجھ کو ازروے شرع و قانون اور منسخ نمایت ضروری اور فائدہ مند خیال کرتا ہول اور مجھ کو ازروے شرع و قانون المبہن اسلامیہ کیمپ انبالہ علی تبدیلی ہو چی ہے۔ بھر انظاہ قف فہ کور توائی صورت میں المجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ کا اسلامیہ کیمپ انبالہ کو تی باقی رہایا ضیں ؟ موجب تح رہ وصیت نامہ و ابطال نامہ ۱۹۵۳ء واقف کو ازروے شرع وقف نامہ مراق اور کئی حق باقی رہایا ضیں ؟ موجب تح رہ وصیت نامہ و ابطال نامہ ۱۹۵۳ء واقف کو ازروے شرع وقف نامہ مراق اور کئی ختی انبالہ کو مسترد کر کے دو دسری جگہ مقام کو دو سرے مقام کو کئی خظالیا نمیں ہو تا ہو کہ جائیراہ محض المجمن اسلامیہ کیمپ انبالہ کو دس روپ ماہوارہ سے تبوی خاصل کے ساتھ مخصوص کردے۔ بینی ہو کہ کہ کہ کی اسلامیہ کیمپ انبالہ کو دس روپ ماہوارہ سے تبویک سے ساتھ ہوئے پہلے مقام کو دوسرے مقام کو دوسرے مقام کی ساتھ مقام کو دوسرے مقام کی ساتھ مقام کو دوسرے مقام کے ساتھ مقام کو دوسرے مقام کیمپ انبالہ کو دس روپ ماہوارہ سے تبویک سے ساتھ ہوئے ہا کہ کو تاہوارہ سے تبویک کے ساتھ مقام کو دوسرے دیا مقام کو کہ حاصوں کر کے مدرسہ دریہ و بوید میں مدرس قرآن کے لئے اس کو تعین کر کا حق حاصل ہے کہ کامنیں ؟

المستفتى نمبر ۷۵۲ مولانا محمر طيب صاحب مهتم وارالعلوم ديويند ۸ اذ يقعده ۳ ق ۱۴ م ۱۴ فرور کا ۱<mark>۹۴</mark> ع

<sup>(</sup>١) لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجدفي ولدالواقف. وأهل بيته من يصلح لذالك (الشامية، كتاب الوقف،مطلب لايجعل الناظر من غير أهل الوقف، ٤/٤/٤ طاسعيد)

مسجد کی انتظامیہ سمینی کوذاتی فائدے کی خاطر برطرف نہیں کیاجا سکتا

(سوال) آنو دس سال کا مرصہ سراک ایک معبد کے متوایات برضا ور نعبت خود ایک جسس می بین مجس انتخاص میں بیان مسلم بیک کے ایماء و مشور و سے محل بین ایک اور فرا تمام انتخاب معبد مجس نہ کور او تغویش کروئے۔ مجلس نہ کور او تغویش کروئے۔ مجلس نہ کور او متاس بہاست کی شد پر جس کے افراو کی تعداد الگیوں پر گئی جاسٹی ہو اور جو مساجد شملہ پر خواف میں سلم انان شملہ تاہش ہو اور جو مساجد شملہ پر خواف مو سند کر مجلس متذکر ہاا! کے خلاف ہو ہے متوایات نہ کو مقروض ہیں اور جو مساجد شملہ پر متوایات کی تحقی کی حقیق وجہ ہیں ہے کہ دو خوداور ان کر شتہ وار محبد نہ کور کے مقروض ہیں اور جب ان سے متوایات کی تحقی کی حقیق وجہ ہیں ہے کہ دو خوداور ان کر شتہ وار محبد نہ کور کے مقروض ہیں اور جب ان سے متوایات کو مقروض ہیں انتخاب جو رہ متوایات کو مقروض ہیں انتخاب ہو کہ مقروض ہیں انتخاب ہو کہ متوایات کو مشور ہے سے پبک جلسہ میں قائم ہوئی تھی تی ایسے متولیا متوایات کو مشور سے سے نتخب کیا تقالور جو اب تک امور محبد کو انتخاب کی متوایات کے مشور سے متحبہ کیا تقالور جو اب تک امور محبد کو انتخاب کی متوایات کے مشور سے متحبہ کیا تقالور جو اب تک امور محبد کو انتخاب دیتر متاب کا متوایات کے مشور سے متحبہ کیا تقالور جو اب تک امور محبد کو انتخاب دیتر ہے متاب کی انتخاب کی انتخاب کی خوالات محبد میں متوایات کے مشور سے متحبہ کیا گوالانہ طرز عمل سے بانہ میں متوایات کے مشور سے متحبہ کیا گوالانہ طرز عمل سے بانہ میں جو انہوں نے انتخاب متحبہ کو الی وانتظامی نقصال سے پانہوں آئیدہ و انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی خوالانہ طرز عمل سے جو انہوں نے انتخاب کر کیا کا فرائنظامی نقصال سے بانہوں آئیدہ و انتخاب کی دور کے مخالفانہ طرز عمل سے جو انہوں نے انتخاب کی دور کے مخالفانہ طرز عمل سے جو انہوں نے انتخاب کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کہ کور کی دور آئیدہ کی دور کی کی دور کی کا خوالان کی کی دور کیا کور کیا کیا کیا کی کی کی کی کی کی کور کیا کیا کیا کیا کی کی کور کیا کیا کیا کی کور کیا کور کیا کور کیا کی کور کیا کور کیا کی کی کی کور کیا کور کیا کور کیا کی کور کیا کی کی کور کی کور کی کور کیا کور ک

 <sup>( )</sup> كذافي الشامية : (ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية ثابتة مدة حياته وانارلم يشترطها، وان له عزل المتولى (ردائمحتار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم إلى الواقف ٤ / ٢ ٦ ٤ ، سعيد)
 ( ) ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه (تنوير الابصار، كتاب الوقف مطلب الوصى يصير متوليا ٤ / ٢ ٣ ٢ ط سعيد)

سینجے کا ندیشہ ہے۔ یہاں بیبات کر دینابھی ناگزیں ہے کہ متولیان ندکور میں سے ایک کے خلاف اس ایک جلسہ عام میں جو متولی ندکور کا پنابلایا ہوا تھاعدم اعتماد کی قرار دادیات ہو چکی ہے ادر دوسر امتولی ان پڑھ اور قطعان پڑھ ہے اور اپنی تقرری کے زمانے سے اب تک مبجد کے کئی کام میں کوئی حصہ نہیں لیتار ہاہے۔ پر عکس ازیں جلسہ منذ کرہ میں مجلس انتظامیہ پر کلی اعتماد کی قرار داد منظور ہو چکی ہے۔ پینوانو جروا۔ \*

المستفتی نمبر ۷۵۵ شخریاض الدین صاحب (شمله) ۱۹ ذیقعده ۱۹۵۳ هم ۱۹۵۳ هم ۱۹۵۳ و ۱۹۹۳ هم ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ هم ۱۹۹۳ (جواب تواب مواب تواب کوانتظامیه مین کے تقرر کے خلاف کچھ محضے کاحق شیس ہے۔ (۱) ارکان کمین کی ذاتیات اور ذاتی اعمال کے خلاف کوئی واقعہ ہوکہ متولیان مسجد کے خلاف کوئی واقعہ ہوکہ متولیان مسجد کے خلاف معجد کی رقم خود قرض لے رکھی ہے یار شتہ دارول کودے رکھی ہے تو یہ فعل ان کا جائے خود موجب اعتراض ہے اور اگر متولیوں کے طرز عمل سے مسجد کو نقصان پہنچ رہا ہو توان کوا بے طرز عمل کی اصابی حرفی یا استعفیٰ دے دیتا ایزم ہے۔ (۱) محمد کفایت انڈ کان اللہ لہ ، د بل۔

#### مسجد کی تولیت کے لئے اہلیت ضرور ی ہے

(سوال) ایک مزار کے متعل ایک متحد عرصہ درازے چلی آتی ہے جس کی ترمیم و تجدید اور عزل و نصب امام و غیر ہ کا انتظام ہمیشہ نمازیان محلّہ کرتے رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ ہے بعض مجادرین مزار جو کہ تمام بدعات کے ار تکاب کے باوجود وائمی بے نمازی ہیں بہ دعوائے توایت انتظام داہتمام متحدہ نے مائع ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۸۲۵ اکبر حسین، انوار حسین (لدهیانه) ۸ محرم ۱۵۳۵ه کیم اپریل ۱۹۳۱ء، رجواب ۲۶۳) اگران کوبقاعد و شرعیه پہلے ہے اہتمام و تولیت کے حقوق حاصل نمیں ہیں تواب ان کو تولیت کے دعوے کا کوئی حق نمیں ہے۔ (۲) اور اگر پہلے ہے یہ حقوق حاصل ہوں توبو جہ تارک الصلوق ہونے کے ان کو علیحدہ کر نالازم ہے۔ نمازیان اہل محلہ بھی اس صورت میں اہتمام و تولیت کے اختیار ات برت کتے ہیں۔ (۲) ملیحدہ کر نالازم ہے۔ نمازیان اہل محلہ بھی اس صورت میں اہتمام و تولیت کے اختیار ات برت کتے ہیں۔ (۲) محمد کو بیت القد کان اللہ لد۔

 <sup>(</sup>١) (ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التفويض له عاماصح) ولا يملك عزله (الدرالمختار، كتاب الوقف،
 مطلب للناظر ان ينوكل غيره، ٢٥/٤ ط سعيد) لايملك القاضى التصرف في الوقف مع وجودناظر ولومن قبله (ردالمحتار كتاب الوقف مطلب لايملك القاضى التصرف في الوقف ، ٢/٤/٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤) (ينزع) وجوبا (لو) الواقف دور فغيره بالآولى (غير مأمون) اوعاجزا اوظهر به فسق إلدرالمختار، كتاب الوقف ١/٥ (٢) (دا كان ناظرا على اوقاف متعددة وظهرت خيانته في بعضها الهي المفتى ابوالسعود بانه يعزل من الكل وفي الجواهر القيم اذآ لم يراع الوقف يعزله القاضي.... ومن الثاني لو سكن الناظردار الوقف ولو باجرالمثل له عزله (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر ٢٨٠/٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (ينزع) وجوبا (لوغير مامون) اوظهربه فسق كشرب خمر اونحوه فتح (الدرالمختار، كتاب الوقف مطلب سابق ٢٨٠/٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>٤) الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعوف هكذا في فتح القدير، والاسعاف : لايولي الا امين قادر بنفسه اوبنائبه (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ج : ٨/٣ ، ٥ ، ماجديه)

### سود کو جائز کہنے والے اور جج وز کو ق کی فرضیت کے منکر کومسجد کامتولی بنانا

(سوال) کیافرمات میں عبائے دینات شخص کے بارے میں جس کا عقیدہ اور عمل حسب ذیل میں ا

(۱) سود لیزاازروئے شریعت جائز قرار دیتا ہے۔ اور اس بناء پر دوسرے کاروبار کوبند کر کے صرف سود کا بیویار ملی الاعلان شروع کیاہے -اس پر موقوف نہیں بلعہ عوام کو چند احادیث ہے استدلال کر کے اپنے اس فعل ناہائز کو جائز نتا کر بھکا تاہے-

(۲)اس کا عقیدہ ہے کہ چو نکہ ہم ہوگ پر نش گور نمنٹ کے ماتحت پیںاورا تکم نیکس ہم کودیناپڑتا ہے اِس کئے ہم پرز کو قادینا فرض نہیں ہے۔

(۳) نیزان کا عقیدہ ہے کہ مسلمان عورت پر حج کرنا فرض نہیں ہے بائعہ صرف مالدار مرد پر حج فرنس ہے ؟ عقیدہ کا بیرحال اور عمل کا یہ پوچھنای نہیں۔ کیاا ہے شخص کومسجدیا جماعت کا ٹرشی مقرر آپر سکتے ہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۳۳ خطیب محدار اسیم صاحب معدن العلوم۔ (دانم بادی) ۱۳۱۰ خطیب محدار اسیم صاحب معدن العلوم۔ (دانم بادی) ۱۳۱۳ خطیب محدار اسیم صاحب معدن العلوم۔ (دانم بادی) ۱۹۳۱ء ۱۳ جولائی ۱<u>۹۳۱</u>ء

(جواب ۱۶۳ )چارول کام اور عقیدے غاط اور رولیات اسلام کے خلاف ہیں۔ ایسا شخص رہبر یا مسک قوم کہلائے کے قابل نہیں اور مسجد کاٹر شی بنے پاینائے جانے کا مستحق نہیں۔(۱) محمد کفایت انڈ کان اللہ ا۔ ، دبلی۔

#### کیاواقف کے لئے شرط کے مطابق کسی کو متولی بنایا جائے گا؟

(سوال) ایک شخص نے آپی پھے ملیت و قف کی تھی جس کی توایت کے لئے اس نے خود پائی آوی نامز دیے تھے۔ و قف نامہ میں یہ تحریر کیا ہے کہ ان پانٹی میں سے جو شخص مر تاجائے اتواں کی جگہ میر ہے جس کی دوسر آآدی مقرر ہو تارہ ۔ واقف تو گذر گیالور اب ان پائی مقرر متولیوں میں آبک شخص کر آبیا ہے۔ جس کی جگہ ہر کر نے کے لئے واقف کی لڑکیوں کی لواد و میں سے ایک شخص استمقاق کام عول کر تا ہے۔ جس سے واقف کے لڑکوں کی لواد انکار کرتی ہے کہ کم سے لواد ذکور مراد ہیں نہ اناٹ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ واقف نے لڑکوں کا یہ انکار حق ہے جانب ہے یا منس ۔ لور فہ کور مراد ہیں نہ اناٹ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ واقف نے لڑکوں کا یہ انکار حق ہے جانب ہے یا منس ۔ لور فہ کورہ صورت میں لڑکیوں کی لواد کھی تو ایت کا سے تاق رکھتی ہے انسیں ۔ دوم یہ کہ شامی کی کتاب الوقف کے آخر میں جوہ قف لواد میں لواد اناث کے دخول کور آج کہما ہے تو کہ اس پر تو ایت کا مسئلہ بھی قیاس کر کے لواد اناث کو بھی داخل کر سکتے ہیں کہ منسی ۔ سوم کٹم کنب کے متعافی گر آئی اس پر تو ایت کا مسئلہ بھی قیاس کر کے لواد اناث کو بھی داخل کر سکتے ہیں کہ منسی۔ سوم کٹم کند کے متعافی گور آئی ہورہ سانی لغات اربعہ ) لکھتا ہے۔ کئم خاند ان عشیرہ عا کہ ہدوستانی لغات از آر ہا کئس کئم خاند ان ۔ کنبہ رشتہ داری لکھتا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۰۰ مولانا محمد ایرانیم صاحب راندیر ضلع سورت ۲۶ جمادی الاول، ۱۳۵۵ه ۱۵ اگست ۱۹۳۶ء

ر ١) لايولى الاامين قادر بنفسه (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ٤/ ٣٨٥ ط سعيد، وقوله نرح وجوبا) مقتضاه الم القاضي بتركه، والاثم بتولية الخائن، ولاشك فيه (ردالمحتار، كتاب الوقف مطلب ياثم بتولية الخانن، ص ٢٨٥هـ طسعيد)

(جواب ۲۶۴)کٹم کے مفہوم میں لڑ کیول کی اولاد شامل ہے۔ بید دوسر ی بات ہے کہ اُلر لڑ کول کی اولاد بھی صابع کلتو ایند اشخاص موجود ہوں توان کو مقدم رکھنا مناسب ہے نیکن لازم و فرض نہیں۔اور اگر لڑ کول کی اولاد میں صالح کلتو ایند موجود نہ ہوں اور لڑ کیول کی اولاد میں موجود ہول توان کوٹر شی بیانا لازم ہوگا۔ فقطوں میں صافح کلتو ایند موجود نہ ہوں اور لڑ کیول کی اولاد میں موجود ہول توان کوٹر شی بیانا لازم ہوگا۔ فقطوں

متولی نہ ہو نے کی صورت میں نمازیوں کوامام و موذن مقرر کرنے کاحق ہے

(سوال) کی بستی میں امام کی تنخواہ اور مسجد کا نفقہ و غیرہ محلّہ والوں سے لیاجا ناہے اور متولی بھی گذر گیااہ مام رکھنا ضروری ہے ، اس حال میں تمام مصلیوں کی اجازت چاہئے یا نہیں یا آوھارا سنی اور ہاتی ناراض یوا کثر نارانس اور چند آدمی راضی ہو کر جبر المام رکھ وینا جس سے فساد و جنگ و جدال برپا ہو۔ اب شرعاً امام مقرر کرنے میں مقتدیوں کی طرف سے کیا مشور دلین جاہئے۔

المستفتی نمبر ۱۵۷ محمد العلیل صاحب اے بی ایم اسکول (برما) ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۵۵ م ۳۰ اگست ۱۹۳۲ء

(جواب ۱۶۵) جس متحد کا کوئی متولی نه ہونہ کوئی منتظمہ کمیٹی ہواس کے نماز یول کوامام ومؤذن مقرر کرنے کا حق ہے۔اگر ان میں باہم اختلاف ہوجائے تواہل تقوی وصلاح کی رائے مقدم ہوگی۔اگر اہل تقوی وصلاح ہوگی۔ بہم متفق نه ہوں توان کی اکثریت کی رائے راجے ہوگی۔ فقط(۲) سمحمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و بلی۔

# کیامتولی اپنی زندگی میں توایت منتقل نہیں کر سکتا ؟

(سوال) ایک مبحد ہے جس کی تولیت منجانب واقف ہمارے خاندان میں نسا اُبعد نسل چلی آتی ہے۔ چنانچہ والد مرحوم نے بھی اپنی حیات میں میرے نام تولیت منتقل کردی تھی۔ ان کی جانب ہے ایک شخص مسمی حسین علی جو کہ ہمارے خانگی جا کداد کا بھی منتظم تھاوہی مبحد نہ کور کی جا کداد مو توفہ کا بھی انتظام کر تا تھا۔ عرصہ جو سال تک ایعنی والد صاحب مرحوم کی وفات کے بعد تک کئی انتظام تا تم رہا۔ اس کے بعد منتظم فہ کور کی بد انتظام اور خیانت ہے ہمیں نقصان پنچا۔ نا ہریں میں نے اپنی جانب سے اپنے خالہ زاد بھائی حکیم علی حسین خال کو متولی مقرر کردیا جس کو اس وقت عرصہ سات یا آئد سال کا ہوا۔ حکیم صاحب اس شخص کے ذریعہ جس کو ہم کے ایس سے علیحدہ کردیا تھا کام انجام و ہے دے۔ اب جب کہ انہوں نے بھی آئرہ نوماہ سے شخص فہ کور

(1) لايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجود في ولدالوقف واهل بيته من يصلح لدالك.... لوشرط الواقف كون المتولى من اولاده و اولادهم ليس للقاضي ان يولى.غيرهم بلاخيانة (ردالمختار كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف، ٤/٤٢٤/٤ ط سعيد)

 <sup>(</sup>۲) الاولى بالأمامة اعلمهم باحكام الصلاة هكذا في المضمرات فإن اجتمعت هذه الخصال في رجليل يقرع بينهما اوالخيار الى القوم والهندية، كتاب الصلاة، آلباب الخامس في الامامة، الفصل الثاني ص ٨٣/١ ط ماجدية) وإن اختار بعض القوم لهذا وللبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الاكثر رجل ام قوماوهم له كارهون المائن عوا حق لايكره لان الجاهل والفاسق يكره العالم الصالح (الفتاوي الخانية كتاب الصلاة، فصل فيمن يصح الاقتداء به ٩٣/١ ط ماجدية)

کو ملیحدہ کر کے اپنا عمل و قب کر نا چاہا تو اہل محلّہ نے ایک در خواست صاحب کلکٹر بہادر کی خد مت میں اس مضمون کی گزاری ہے کہ یہ انتقال تو بت ازروئے شرع محمدی ناجا کز ہے اور چو نکہ متولی صاحب گوالیار ہے ہیں وہ مسجد کی تکمرانی وا تنظام شمیں کر سے بہذاان کو تو بت سے ملیحدہ کر کے موجودہ کمینی جو بغیر شخواہ کام کرے گی اسٹی جبکہ مقرر و منظور فرمایا ہے نے اہل محلّہ نے پانچ چو اشخاص جوباز اربیہ ماران کے بااثر اور ذمہ دار آو می ہیں نام پیش کے ہیں کہ ان کی ایک کمینی نام دو منظور کی جائے۔ اب سوال یہ ہے ۔ (۱) کہ کیا میری تو ایت منتقل کرنا کا اسٹی صحت و تندر سی کے جائزہے جب کہ والد صاحب مرحوم نے بھی ایسانی کیا تھا۔ (۲) یہ کہ میر سے کہا تات اپنی صحت و تندر سی تو بہت ہے و تنبر وار ہونا بہتر ہوگا۔ جب کہ جھے کو یہ خواجش ہر گزیم کرنے شہیں کے کمین کو دبال باز پر س نے بہ مسلمان ڈر تاہے بھی کو خدا اور اس کے رسول اور قیامت کا ذرہے کہ یہ نامہ معذور ہوں۔ یہی بیانہ ہو سے بر مسلمان ڈر تاہے جس کو خدا اور اس کے رسول اور قیامت کا ذرہے کہ یہ نوست نہ آئی۔ بین نہ ہونے کہ دوست نہ آئی۔

المستفتى نب ٤٠ ١ احافظ ئيد محمد نذير الدين صاحب ( كحارى باؤلى ١٠ بل) ٩ اذى اسحبه هدير الدي

۳مار چ <u>سر ۱۹۳</u>۶ء

(جواب ٦٦ آ) متولی کو آلرواقف کی طرف سے یہ اختیار دیا کیا ہو کہ وہ جے چاہے متونی، ناد ہے، توائی کو خت متونی، ناد ہے، توائی توخت منتقل کرنے کا حق ہو تاہدہ، اور آگر یہ اختیار نہ دیا گیا ہو توودا پی سمت کے زمانہ میں انتقال تو بہت نہیں کر سکتا۔ ۱۹۱۱ ہاں تولیت سے و سنبر دار ہو جانے کا اسے ہر وقت حق ہے اور اس کی و سنبر داری کے بعد تا تنبی کی فرد یا فرار کو متولی، ناسکتا ہے۔ جس صورت میں کہ مسجد کی جاکہ اداور آمدو خرج کا انتظام در متی اور خوبی سے جاری رہ کے۔ ایسا انتظام کر دیتا قاصی کو الازم ہے۔ (۲) مقط محمد کا ایت انتظام کر دیتا قاصی کو الازم ہے۔ (۲)

جب متولی دیانت وار بول توان برگرال کی تنخواه مسجد کی آمدنی سے نہیں دی جاسکتی (سوال) ایک مسجد کے متعلق مو قوفہ جا کداد پر عدالت کی جانب سے چند مسلمان گرال مقرر ہیں جو بالا کی معاوضہ کے بہتر ہے بہتر کام انجام وے رہے ہیں۔ اب عدالت بائی کورٹ کی طرف ہے اس پر ایک تنخواہ دار رہیور مقرر کرنے کا تعلم ہوا ہے تو کیا ایک صورت میں اس وقف کی آمدنی ہے رسیور کی شخواہ دی جاسمتی ہے ؟ المستفتی نم ہم ۱۳۹۴ محدثہ بیف متعلم مسجد فرا شخان (د الی ) ۵ ربیع الثانی ۲۵ ساوھ م ۵ اجون کے ۱۹۳۱ (د الی ) ۵ ربیع الثانی ۲۵ ساوھ م ۵ اجون کے ۱۹۳۱ در الی کی خدمات اور اس کے متعلقہ او قاف ن ربید خواہ بازم مقرر کر باور ست نمیں اور اس کی متحلقہ او قاف ن حفظت و نگرانی کے فرائض انجام دیتے ہیں تو تنخواہ دار مازم مقرر کر باور ست نمیں اور اس کی تخواہ بار مسجد کی خدمات اور است نمیں اور اس کی تخواہ بار میں بالا جاسکتا کے فرائنس انجام دیں بالا جاسکتا کی تحواہ بار مسجد کی خدمات اور اس کی تحواہ بار میں بالا جاسکتا کی تحواہ بار میں بالا جاسکتا کی تحواہ بار کر کر کا در ست نمیں اور اس کی تحواہ بیاں بار کیاں بار کیاں

<sup>(</sup>١)(ارا دالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته) وصحته (ان كان التقويض له عاما صح) (الدرالمختار ، كتاب الوقف، مطلب للناظرات يوكل غيره ٤ . ٩ ٠ ٤ ط . سعيد)

 <sup>(</sup>٢) في القنية : للمتولى أن يتوص فيما فوض آليه أن عمم القاضي التقويض آليه والا فلا (ردالسحتار ، كتاب الوقت مطلب للناظران يوكل غيره ٤/٥/٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولا ية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى (تنوير الا بصار ، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف ٤ / ٢٩ / ٤ ٢٣٤٠٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٣) رئيس للقاضي ان يقررو ظيفة في الوقف الخ) يعني وظيفة حادثة ثم يشتر طها الواقف. رردالمحتار ،كتاب الوقف.
 مطب ليس للقاضي ان يفرر و طيفة - ٤٠٥٠٤ ط. سعيد)

تولیت اور و قف میں ر دوبدل اور تر میم کی شرط لگانا

(مهو ال) نقل عبارت وقف نامه متعلق توليت شرائط متعلق توليت جائيداد مو توفه حسب ذيل قرار ديق جول اور مجھ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ شرائط متعلقہ و قف میں مناسب و قت پر ترمیم وردوبدل کر سکوں۔اً کرمیں کو ٹی تر میم یار دوبدل کروں تووہ بذریعہ و ستاویزر جسٹری شدہ عمل میں رہے گی۔شرائط متعلق تولیت میہ ہیں۔ مبر ۔۔۔ والدعبدالجميل خال ومبرے شوہرے وادامحہ عبدالجليل خال حقیقی بھائی تھے۔ میں تولیت کے متعلق یہ تجویز کرتی ہوں کہ تاحیات میں جود متولی جائیداد موقوف کی رہوں گی اور حسب شرائط وقف نامہ بنرااہتمام وانتضام جا کداد مو قوفه و مصارف و آیدنی جا کداد مو قوفه کرتی رہوں گی۔مبرے بعد میرے شوہر خلیل احمد خال متولی جا کداد مو قوفہ کے ہول گے اور وہ تاحیات خود اہتمام وانتظام جائئداد مو قوفیہ و مصارف حسب شرائطاد قف نامہ کرتے رہیں گے۔ہم دونوں کے بعد میرے اوااد ذکور میں ہے آگر کوئی جو تووہ متولی ہو گی اور آگر کوئی اوااد از جنس ذکور نہ ہو اناث ہو تو وہ متولی ہو گی اور اگر ایک ہے نیادہ ہول تو جو سب سے بڑایابڑی ہو متولی ہو گایا ہو گ جیسی صورت ہواسی طرح سلسلہ تولیت نسلاً بعد نسل جاری رہے گا، نیکن سلسلہ اناث میں تولیت ور صورت انقطاع سلسلہ ذکور جائے گی۔ محالت موجود گی سلسلہ اولاد ذکور میری کے سلسلہ اناث میں نسیں جائے گ ۔ میرے شوہر کویہ بھی اختیار ہو گا کہ بحالت نہ موجو د ہونے میری اولاد ذکورواناٹ کےاسپے بعد کے واسطے کئی مناسب شخص کو میرے داداخو شوفت علی خال مرحوم کے سلسلہ اولاد ذکور میں سے متولی نامز دکریں۔ کاش آلہ میرے شوہرا بی حیات میں کئی کو متولی نامز دنہ کریں بھی سلسہ توالیت اولاد خو شوقت علی خال میں آئے گااورا ک صورت میں جو سب سے بڑی اولاد توذ کور میں ہے ہو گادہ متولی ہو گالور سلسلہ تولینت اس کے اولاد سے لیا جائے گا اور اس کی انقطاع نسل کی حالت میں بروفت انخلاعہدہ تولیت جوسب سے بٹرالور الاکق لوااد اناث خوشوفت علی خان سے ہو گاوہ متولی ہو گا۔ غرض کہ اس طرح نسا آبعد نسل تقرری و نامز دگی متولی و نف در صور نت عدم نامز و گی بر طریق متنذ کور ہبان سلسلہ اولاو ذکوروانات دادا۔ مقر رہ سے ہو تارہے گا۔اگر کوئی متولی اینے بعد کے واسطے نامز و متولی نہ کرے یا نامز د کروہ متولی وقت خالی ہونے عہدہ تولیت کے بقید حیات نہ ہویا اس میں مُتُولی ہونے کے ہی اہلیت باقی نہ رہے اور سلسلہ اوااد ذکور واناٹ میر ہے دادامیں سے کوئی باقی نہ رہے اس وقت وہ تخص متولی ہو گا جس کو اہل خاندان شر والی سا کنان کناوہ و سر مر ہ پر گنہ بلر م صلع اینه منتخب کریں گے اور آئندہ منولی کا متخاب اس طریقه برجو تارہے گا۔ اگر کاش کسی وقت کوئی شخص میرے دادا کی اول وہائی نہ رہے اور منتخب كنند گان ابناحق انتخاب عمل مين نه لائمين توجاكم وقت جو منتظم او قاف مسلمان مو گاوه كسي شخص كوجو خاندان شروانی میں اس عہدہ کے قابل حفی المذنب ہوا س کو متولی مقرر کرے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ ہندہ اور عمر ایک ہی دادا کی اوالاد ہیں۔ ہندہ نے اپنی جائنداد و قف کی اور سلسلہ تولیت اس جائنداد کا اس طرح تھر لیا گیا۔ (۱) جب تک میں زندہ ہول میں متولی۔ (۲) میر ہے بعد عمر متولی۔ (۳) عمر کے بعد میر ی اوالاد میں سے کوئی بھی ندر ہے تواس وقت وہ متولی ہوگا جس کو سے میر کی اوالاد میں سے کوئی بھی ندر ہے تواس وقت وہ متولی ہوگا جس کو عمر اپنی حیات میں کسی کو نامز و نہ کرے تو بھر اس عمر اپنی حیات میں کسی کو نامز و نہ کرے تو بھر اس

صورت میں دوسر الرتفام تح رہے جس کا سوال بذاہے کوئی تعنق ضمیں ہے۔ (۵) اس وقف ناسیس تو بہت کی ان شرائط ہے متعلق یہ تح رہے گیا ہے کہ (الف) جھو کویہ حق رہے گاکہ شرائط متعلقہ و آف میں مناسب وقت پر ترمیم ور دوبدل کر شول (ب) اگر میں کوئی ترمیم یار دوبدل کروں گی تو وہ نہ رہید و ستاویز رجش کی شدہ عمل میں رہے گی (۱) اس وقف نامہ کی رجش کی عمل میں ہر الکا مندرجہ وقف نامہ میں کوئی ترمیم کر سنوں شن کو ایک تو سامہ میں کوئی ترمیم کے میں شرائط مندرجہ وقف نامہ میں کوئی ترمیم کر سنوں شن الک اس ترمیم کے حق کو باطل کرتی ہوں۔ (نے) اس کے ایک عرصہ کے بعد واقف نے سلسلہ تو بہت کہ متعلق اس ترمیم کے حق کو باطل کرتی ہوں۔ (نے) اس کے ایک عرصہ کے بعد واقف نے سلسلہ تو بہت کہ متعلق ایک ترمیم کی موجود وہ یہ تی کہ عمر اس کے ایک ترمیم کی مربر می کے اندر تھی اور وہ یہ تی کہ عمر اس کے بیدا ہو ایک تو کو دورے کو کر سکتا ہے۔ (۸) اس کے ایک عرصہ کے بعد واقفہ کا انتقال ہو کیا۔ نبرا اس کے سوائے کئی دوسرے کو کر سکتا ہے۔ (۸) اس کے ایک عرصہ کے بعد واقفہ کا انتقال ہو کیا۔ نبرا اس خواب تو اس ترمیم کی دیر میں اور اس ترمیم کی واقف نے میں ہندہ اس خواب کو ایک تو اس ترمیم کی میں نہو کی اضروری ہوں ہوا ہے تو اس ترمیم کی دیر میں اور نبری خوب کو کہ شری ایک کو کر سکتا ہے جو کہ کو کیا تھیں اور اس ترمیم کی اختیارات کو اطل کرچی متی (کیوکہ شری کو کہ شری کی کی دیری کو کر کو کر سکتا ہے ترمیم کی اختیارات کو اطل کرچی متی (کیوکہ شری کو کہ شری کی کر دیری کر دیری کر دیری کو کہ اس ترمیم کی دیری کر دیری کر دیری کر دیری کر دیری کر دیری کر دیری کو کر دیری کو کہ کر کے لئے پر ترمیم کر دیری کر دیری کو کر دیری کر دیری کر دیری کو کر دیری کو کہ کو کہ کو کہ کر دیری کر دیری کو کر دیری کو کہ کو کر دیری کر دیری کو کر کر گئے تو ترمیم کر کر گئے تو ترمیم کر کر گئے تو ترمیم کر دیری کر دیری کر دیری کر دیری کر دیری کو کر دی کر گئے تو ترمیم کر گئے تو ترمیم کر گئے تو ترمیم کر کر گئے ترمیم کر کر گئے تو ترمیم کر کر گئے تو ترمیم کر گئے تو ترمیم کر کر گئے تو تو تو ترمیم کر کر گئے ترمیم کر کر گئے تو ترمیم کر کر گئے تو تر

المستفتى نمبر ١٩١٨ خليل احد على كزهمي تضانه بحون (صلع مظفر نگر) ١٩ شعبان ٦ ١٠ سااه م

ه ۱۹۳ توري ۱۹۳

<sup>(</sup>۱) رقوله للواقف عزل الناطر مطلقا) اى سواء كان بجنحة اولاء وسواء كان شرط له العزل اولا (رد المختار، كناب الوقف، مطلب للواقف عزل الناظر، ٤ . ٢٧ . كل سعيد)

کے علاوہ ہیں۔اگر واقفہ شرائط وقف (ماورائے تولیت) میں کوئی ترمیم کرتی تو وہ بدون رجسزی شدہ دستادیز کے معتبر نہ ہوتی مگر تولیت کی ترتیب وشرائط کی ترمیم رجسزی شدہ دستاویز کی محتاج نہیں ہے۔(۱) واللہ اعلیم محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبل

مسجد کی آمدنی اپنی موروثی ملک کہ کر کمانے والے کے پیچھے نماز پڑھنے کا تکم (سوال)اں شخص کی اہامت کے متعلق کیا تھم ہے کہ جو متجد کی سرکاری اور غیر سرکاری او قاف کی ملک واپنی موروثی ملک میروثی ملک میروثی میں سرف کرنے کی جگہ خود کھا تاہے جو نماز ایسے شخص کی جیسے کے بوشخص کی اقتدا کرے اس کے متعلق خدااور رسول کا کیا تھم ہے ؟ رسول کا کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر ۱۹۵۸ عبدالرجیم صاحب میسوری ۲۳ شعبان ۱۵ سیاه م ۳۰ آنوبر برسیدار بر ۱۹۳۶ ( بربی ۱۹۳۶ ) جو شخص مسجد کی آمدنی خود خرد بر د کرے اور مسجد پر خرج نه کرے دو فائن فاس ہے۔ نه دو تولیت و قف کی صادحیت رکھتا ہے ( ۱۶ اور نه امامت کے ایا کق ہے اس کے پیچیے نماز مکروہ تح کی ہے۔ ( ۲ ) تولیت و قف کی صادحیت رکھتا ہے ( ۱۶ اور نه امامت کے ایا کق ہے اس کے پیچیے نماز مکروہ تح کی ہے۔ ( ۲ ) معمد کفایت انڈد کان اللہ اللہ دو بلی

واقف اینے نریک واقف کی اولادے تولیت کازیادہ حق دارہے

(سوال) تین بھا ہُوں نے اپنی تقسیم جائیداد کے دفت اپنی دیگری جائیدا تقسیم کرتے دفت ایک قطعہ ارائس اور بہلغ تیرہ بزاررو بیرائے وقف بنیت تقمیر جائیداد متعلقہ مسجد و تعمیر مسجد مشتر کہ فنذ سے عبود در تھا تھا الیکن اشیس تین بھا ہوں خود ساختہ متولی ہو گیا۔اب دو متولی خود ساختہ فوت ہو گیا۔ اب دو متولی خود ساختہ فوت ہو گیا۔ اب دو متولی خود ساختہ فوت ہو گیا۔ اب دو متولی الیک رجس کی گی رو سے خود ساختہ فوت ہو گیا ہے لوراس نے المود میس سر بھا ہے کو مرنے سے تقریباد سادہ پیشتر ایک رجس کی گی رو سے الیمی لائے لائے رحمت الیمی کو بہند کرتے کیو نکہ رحمت الیمی مقرر کر دیا جالا نکہ باقی و قف کنندگان رحمت الیمی کو بہند کرتے کیو نکہ رحمت الیمی مقرر کر میانت مقتبہ ہے۔ کیا میر الیمی این متولی کو کسی و تاہ بیکی رو سے مقرر کر سکتا ہے اور دو جائز متولی سمجھا جا سکتا ہے۔ جو تحریری رجسٹری بلمت تولیت نامہ لکھی گئی ہے اس پر سوائے میر الیمی خود ساختہ متولی کے اور کسی و قف کنندہ کے و شخط نہیں ہیں۔

المستفتی نمبر ۲۰۴۴ شخف نصیب البی صاحب (انباله) ۱۲ مضان ۱۳۵۳ اه م ۱۸ انومبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۷۰) مو قوفه جائیداد کی توبیت کافق پہلے توخود واقف کو ہو تاہے۔اس کے بعد اے جس کو واقف

<sup>(</sup>۱)جاز (شرط الاستبدال به ارضا اخرى او شرط (بيعه ويشترى بثمنه ارضا اخرى اذا شاء فاذا فعل صارت التانية كالا ولى في شرائطها ان لِم يذكوها ثم لا يستبدلها ) بثالثه (الدر المختار، كتاب الوقف ، مطلب في استبدال الوقف ، ٤٠٠ ط ٣٨٤ ط . سعيد)

 <sup>(</sup>٣) الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير، وفي الاسعاف لا يولي لا امين قادر بنفسه او بنا نبه. والهندية، كتاب الوقف، الباب الخامس ٨/٣٠ ع ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) قال في ملقى الابحر : وتكره امامة العبدو الاعربي والاعمى والفاسق (ملتقى الابحر مع شوحه مجسع الانهر :
كتاب الصلاة ، فصل في الجماعه سنة منو كدة ، ١٠٨/١ ط . بيروت ) في شرح المنية على ان كراهة تقديسه واي الفاسق ;
 كراهة تحريم لما ذكرنا ، قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه اصلا عند مالك ورواية عن احمد . (ردالمحتار ، كتاب الصلاة ، فيل مطلب البدعة خمسة اقسام ، ٤/ ، ٥٦ ط . سعيد)

مقعین کرے۔(۱) صورت مسئولہ میں داقف تین شخص بیں ان میں سے بڑے بھائی نے تولیت کا کام سنبھال ایا اور وزہرے بھائیوں نے انتقال کے بعد دوئر سے بھائیوں نے انتقال کے بعد دوئر سے بھائیوں کو جو داقف بیں تولیت کا حق میں سے کسی کی موجود گی میں وہ دومر سے کو متولی بنانے کا حق نہیں رکھنا تھا۔ پھر جب کہ رحمت النی کے افعال داخلاق بھی معمقد نہیں بیں اور اس کی دیانت داری پراعتاد نہیں تو اس کو متولی بنانادر ست ہی نہیں۔ لایولی الاامین قادر بنفسہ او بنائبہ (۱۰) سمحمہ کھایت اللہ کا ان اللہ لا ، د بلی

مسلمان کے لئے شراب اور خنزیر کی تجارت مطلقاً ناجائز ہے۔ شراب اور خنزیر کے تاجر کومسجد کامتولی نب نایا جائے۔ شراب اور خنزیر کے تاجر کاطیب مال مسجد پر نگایا جاسکتا ہے۔

(سوال)(ا) زیدا پی دوکان میں ما دواور اشیاء کے شراب اور خنز برکا گوشت فروخت کرتا ہے ، تو شراب اور خنز برکا کوشت فروخت کرتا ہے ، تو شراب اور خنز برکا کوشت فروخت کرتا ہے اکیس ہے۔ (۲) زید کے لئے شربا کیا تھم ہے باوجود اس کے کہ جج بھی اوا کیا ہوا ہے اور شرعی تقیم بھی معلوم ہے اگروہ کوئی مجبوری دکھائے کہ شراب اور خنز بر نسیس رکھوں گا تو دوپار میں تقصان ہوتا ہے۔ (۳) ایت شخص کو تی مجد کا متولی یا جسی مدرسہ کا پریڈیڈنٹ یا سی انجمن کا صدر، نانا کیا تھم رکھتا ہے۔ (۴) ایت شخص سے امداد کے کہ مسجد میں خرج کرنے کرنے کاشر نا کیا تھم ہے !

 <sup>(</sup>۱) وقوله ولاية نصب القيم الى الواقف; وثم لوصيه ثم للقاضى ) قال في البحر : قدمنا أن الولاية تابئة للواقف مدة حياته وأن لم يشترطها . (ود المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ٢١/٤ ع ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولا يولي الا امين قادر بنفسه اوبنانيه لان الولايه مقيدة بشوط النظر وليس من النظر توليه الخانن لا نه يخل بالمقصود (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى، ٢٨٠ ق. سعيد

<sup>(</sup> آُوفی الشامیة : ویجوز بیع ساتر الحیوانات سوی آلخنزیر وهوا لسختار تردالمحتار کتاب البیوع ۱۹۰۰ سعید والحاصل آن جواز البیع یدور مع حل الانتفاع (اللبو المختار ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد، مطلب بیع دودة القرمز ۵/ 79 ط. سبعد)

<sup>(</sup>٣)لايولى الا امين قادر بفسد او بنائبه لان الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر توليه الخائن. لا نه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجر و دالمحتار كتاب الوقف، مطلب في شووط المتولى ، ١٤ ٥٨٥ ط سعيد) أبي الافتضل القبول اومات يكون لمن يلبه على الترتبب ورد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في شرط التولية للا وشد فالا وشد. ص ٤٥٧.٤ ط. سعيد،

 <sup>(</sup>د) (قؤله بما له الحلال) قال تاج الشريعة اما لو انفق في ذالك مألا حيثا ومالا سببه الخيث والطب شبكره ردالمحتار. كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا بأس دليل على ان المستحب غيره ، 1/ ١٥٨ ط . سعيد)

و قف کرنے والے فرخ کے انقال کے بعد ان کی اولاد تولیت کی زیادہ حق دار ہے

(سوال)(۱) ایک معجد ہے فرخ کے نام سے موسوم ہے جس کی دجہ یہ کہ کوئی بررگ فرخ سے ان کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کی اوارد میں سے فرخ نے علی ناز سر نو پختہ اور بوی مع دو کانوں کے نتمیم کرائی نجف علی تازید گی اس کے متولی ہے۔ اس کے بعد مان کے بیغے حافظ محمد حسین متولی ہے اب ان کے بعد چند آدی متولی ہے جوئے ہیں جن میں سے ایک حافظ محمد حسین کا لاعد رشتہ دار بھی ہے جیسے زائد حسن ، ناظر حسن۔ باتی نیم لہذا قابل دریافت یہ امر ہے کہ جب کہ محمد حسین کا لاکا محمد حسن موجود ہے علاوہ لڑک کے اقرب رشتہ دار بھی موجود ہیں تو متولی شرعاکون سے گا۔ (۲) فرخ بررگ کے پہر ی دو ختری دونوں اواردی ہیں۔ ان میں سے حق تولیت شرعاکس کو ہے۔ (۲) اگر محمد حسن متولی ہے سے انکار کرے تو بھر کوئی خود ہی متولی ن جائے یا دوسروں کے مشور ہے ہے متولی بنایاجائے یا محمد حسن کوا ختیار ہے کہ دو کسی کو متولی نائے ؟

المستفتی نمبر ۲۰۷۳ صوفی دوست محد (سهار نپور) ۱۸ رمضان ۱۹ میاده م ۲۰۱۴ و مبر ۱۹۳۶، (جواب ۱۷۲) وی نبخه علی یا فرخ بزرگ کی اولاد نپسری دو ختری تولیت کی دوسرے تو کواں سے زیادہ مستحق سے اور حافظ محمد حسین صاحب کالیز کا محمد حسن اور او گواں سے زیادہ مستحق ہے۔(۱۱ محمد کافا بیت المد کان اللہ ۔ ،

زید (واقف) کی بیان کی ہوئی شرط کے مطابق ان کابیٹا عبد اللہ تولیت کاحق دارہے (سوال)(ا) زید نے اپنی جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر کے مخبلہ ۱۱ حصول کے ۱۲ حصول کے ۱۲ حصول سے آمد فی اخراجات مدرسہ و مساجد خاص اور ۲ آمد فی نیم قرابت مندان کی امداو کے لئے متعین سیاور تقرر متولی کے لئے و نف نامہ میں یہ شرط مقرر کردی کہ مسلمانان شہروا قف اور واقف کے بھائی اور بھیجوں میں سے آب شخس کو متولی مقر ر کریں جو متدین اور صوم وصلوق کا پائند خوش اطوار اور ذاتی و علمی صااحیت و قابلیت بھی رکھتا ہواور جس میں سرگاری مال گذاری اواکر نے کی استاجا عت بھی ہواور وقف نامہ میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر متولی مدات متعینہ و سرکاری مال گذاری وہ گیر مطالب سے اوائ کر مسلمانان شہر کو ایسے متولی کو عمدہ تو یہ سے برطرف کرد سے کا بی راحق حاصل ہوگا۔

(۲) عمر وزید کا بھتجا صوم و صلوٰۃ کا پا،ند نہیں اور متدین بھی نہیں اور نہ اس میں کوئی ذاتی صااحیت و علمی قابلیت ہے اور وہ جائیداد مو قوفہ پر سولہ سال تک غصبا قابلی رہا اور منشاء واقف کو نظر انداذ کرتا ہوا جائیداد مو قوفہ کی آمدنی کواپٹی ذات میں صرف کرتارہا اور عدالت سے عہدہ تولیت کے حاصل کرنے کی کوشس میں ناداراور مفلس ہو گیا اور پھر بھی ناکام رہا۔ اور واقف کا ایک دوسر ابھتجار مضائی شہر کے انتخاب اور عدالت کے فیصلہ سے متولی مقرر ہو گیا اور تقریبا اور ماول رہ کروفات کر گیا۔

( ٣ ) جائز متولی مرحوم ک و فات کے بعد عمر و ند کور زید کا تھتجاجوازر ویئے فیصلہ عدالت ، غاصب و نااہل و غیر

<sup>(1)</sup>في الدر المختار: (مادام احد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الا جانب، لا نه اشتق ركتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الوقف ٤ ٢٤ ٤ ش. سعيد)

متیدین ثابت : و چکاہے۔ پھر عمد د تو یت کامد علی ہے اور بعد ممات سابق متولی مرحوم اس نے دوسال تک نہ امال "مذاری نہ کاری آئے اقساط جائیداو موقوفہ کی اوا کی اور نہ افراجات مساجد ومدر سہ کی طرف توجہ نی اور اس پر بھی مسلمانان شہر سے تھلم کھلا کہتا ہے کہ میرے افلاس اور عزت پر رحم و کرم کر کے آپ ہوگ ججھے متولی منتخب کریں تاکہ میں اپنی مالی حالت درست کر سکول۔

(۳) عبداللہ پسر متولی مرحوم نے دوسال تک سرکاری مطالبات دمال گذاری اداکر کے جائیداد موقوفہ کو سد مہ خیار سے جایا اور دہ متدین وخوش اخلاق اور صوم وصلوٰۃ کاپایند بھی ہے اور کافی ذاتی صلاحیت و علمی تابلیت جمی رکھنا ہے اور مدات مدرسہ و مساجد تاامکان دوسال تک قائم رکھا توانی حالت میں عمر و مقابلہ عبداللہ کی حسر ہمتی عبد و تو ہیں جمد و تو ہیں تامکان دوسال تک حق میں مقابلہ عبداللہ رائے و بندگان کی باہت کیا تھم ہے '

المستفتی نمبر ۱۹۰۱ حافظ سید عبدالرؤف صاحب (منتلع کیا) ۳ شوال ۱۹۵۱ء هم ۱۹ سمبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۷۳۱)ان حالیت کے صحیح ہوئے کی صورت میں عبداللّٰہ کو متولی مقرر کرنا ایزم ہے اور عمر وہ کڑ توزیت کااہل نہیں ہے۔ اس کو متولی مقرر کرنا گناہ ہے۔ ۱۰۰

#### اصلح اور اورع تولیت اور حجاد گی کے لئے متعین کرنا جائے

(سوالی)(۱) ایک شخص آب کاری کی دارمت ایک مدت تک کر چکاہے اور منتی اشیاء شراب و غیر و کی خرید و فروخت میں اس کی آمدنی میں کافی انتظام کر چکاہے۔ ایسا شخص کسی بزرگ کی درگاہ شریف کامتولی اور سجاد و نشین ہو سکتے کی صواحت رکھتا ہے یا نہیں بالخصوص جب کے درگاہ کے متولی ہون کے لئے اور تا اور انسٹی ہونا شراط سجاد گی میں ہو۔ ایسی صورت میں شخص مذکور اور عواصلح اور متقی و پر ہیز گار میں شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ سجاد گی میں ہو۔ ایسی صورت میں شخص مذکور اور عواصلح اور متقی و پر ہیز گار میں شمار ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ را اور میں ہوں اور عام مسلمان ان کو عزت اور و قارکی ذکاہ ہے و کیجتے ہوں ایس شخص کے و کیجتے ہوں اور عام مسلمان ان کو عزت اور و قارکی ذکاہ ہے و کیجتے ہوں ایس شخص کے و کیجتے ہوں ایس سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخصوں میں سجاد گی اور تو ایت کا دعوی کرے تو دونوں شخص کی دیں ہو سکتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۰ سیدزین سید ملی (سورت) ۱۹ اذیقعده ۱۹ هـ ۱۲۳ بنوری ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۳۰۷ء وری ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۳۳۷ء وری ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء (۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء ۱۹۳۹ء اور سجاد گل کے گئے متعین کرنا چاہئے۔ (۱۳۶۰ء اعمال سے اگر توبہ صادقہ کرلی جائے تودہ قابل موافذہ نہیں رہتے مگرشا طیہ ہے کہ تفایت ابتدکان اللہ کہ دبل۔ آبہ صحیح اور تجی ہوگئی ہو۔ (۱۶)

ر ٩ ) ولا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجدهي الواقف واهل بيته من يصلح لذالك ... ثم لا يخفي ان نقديم من ذكر مشروط بقيام الاهلية فيه حتى لوكان حانا يولي اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل، لانه اذا كان الواقف نفسه يعرل بالحبانة فغيره اولي (ردالسحتار، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٢٤/٤ ، ٢٥،٤٢٤ ط سعيد)

ر ۲ ) لايولى الاامين قادربنفسه اوبناتيه والهنديه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ۲ / ۲۰۵ ط ماجديه) وفي الشاميه لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم ليس للقاضي ان يولى غيرهم، ولوفعل لا يصيرمتوليا (كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الواقف، ۲۰۵۶ ط سعيد)

(٣) التجعل القبير فيه من الاحانب ماوحد في ولدالواقت من يصلح لذالك، فإن له يجد فيهم من يصلح لذالك فحعنه الى اجنبي ثم صارفيهم من يصلح له صرف اليه و وافتى ايصابان من كان من أهل الوقف لايشترط كونه مستحقا بالتعل بال يكفى كونه مستحقا بالتعل باليضي كونه مستحقا بعد زوال المانع وهوظاهر ردالمحتار، كتاب الوقف، لايجعل الناظر من غيراهل الواقف ٢٤٠٤ كلط سعيد،

#### مسجد کی رقم دبانے والا خائن اور فاسق ہے

(سوال) مسمی یوسف ولد بھولو قوم رائیں سکند تنگانهری مخصیل و صنگ لد صیانہ کے پاس پچھ رو بید مجد کابطور المانت عرصہ آٹھ یانو سال ہے۔ اس ہے گئ و فعد دریافت کیا گیا کہ رو پید دے دو تاکہ مجد کابقایا حصہ تنہ آپ جا جا سکے مگر وہ بمیشہ لیت و لعل کر کے ٹالٹارہا۔ بروز عیدالفطر مجمع عام میں اس ہے روپ طلب کئے گئے تو وہ گالیال دین گا۔ دوسری دفعہ پھر چندروز کے بعد میں نے اس سے اس طرح مجمع عام میں دریافت کیا۔ اس نے پھر بھی کیا لیاں دیں اور روپید دینے ہے انہاری ہے۔ بموجب شرع شریف محض ندکور کے حق میں کیا تھم ہے؟ گالیاں دیں اور روپید دینے ہے انہاری ہے۔ بموجب شرع شریف محض ندکور کے حق میں کیا تھم ہے؟ (نوٹ) مندر جہ ذیل اشخاص موقع کے گواہ ہیں۔ عبداللہ ولد قادر مخش، محمد علی دلد علی مخش، رسمت ولد سمنا، وسف دلد کابو، خیر الدین ولد آبر علی ، دین محمد ولد نقو۔

زید(متولی)مسجد کے ذمہ پر مسجد کی آمدنی کا حساب کتاب کھناضروری ہے (سوال)زید کے پاس آمدنی مسجد کی جمع ہے جس کازید با قاعدہ حساب نہیں لکھتانہ مر دمان محذّہ کو حساب سمجھ تا ہے اور بلاا جازت جملہ مر دمان اس آمدنی کو دو تین آدمی اپنی میل جول کے کہنے سے خرج کی کردیتا ہے۔ یہ فعل زید کا کیسا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۹۵عبدالحکیم۔نارٹول۔ ۲ربیع الثانی کے ۱۹۳۸ جون ۱۹۳۸ء (جواب ۲۷۶)منجد کی آمدنی حسب ضرورت منجد میں خرج کرنا لازم ہے۔۱۰)اوراس کابا قائدہ حساب رکھنا اور نمازیوں کو مطمئن کردینا بھی زید کے ذمہ لازم ہے۔(۴) معمد کفایت اللّٰد کان اللّٰدا۔

ر ٩ ) ولو ترك العمارة وفي بده من غلته مايمكنه ان يعمره فالقاضي يجبره على العمارة، فان فعل والا اخرجه من يده كذاهي المحيط. (الفتاوي الهنديد، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٩/٢ ، ٤ ط ماجدية)

(٣) وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقت عليهم انفسهم (سورة التوبه العزا الحزا الحادي عشر، وقم الآيه نمبر ١٩٨) قوله (حتى إذا ضاقت عليهم الارض بمارحبت) قال المفسرون : معنا . إن النبي عليه السلام صار معرصا عنهم ومنع المومنين من مكالمتهم وامراز واجهم باعتزالهم وبقواعلى هذه الحاله خمسين يوما وقيل اكثر والتفسير الكبير، سورة المتوبة الجزأ المحادي عشر، وقم الآيه نمبر ١٩٨ الاعلام الاسلامي)

(٣) ويجب صرف جميع مايحصل من نماء وعواند شرعية وعرفية لمصارف الوقف المشرعية والدرالمختار. كتاب
الوقف، مطلب فيما بإخذه المتولى من العواند العرفية. ٤٠٠٥ كاط سعيد)

 (٤) لايلزم المحاسبة في كل عام. ويكتفي القاضي مند بالاجمال لومعروفا بالامانة، لومنهما يجبره على التعبين شيئا فشبا \_\_\_ ولواتهمد يحنفه. قنية والدر المحتار، وكتاب الوقف، مطلب في محاسبة. المتولى . ٤ ٨ ٤ ٤ ط سعيد، (۱) کیااولاد میں ابلیت نہ جو نے کی وجہ ہے انہیں متولی سے ہٹایا جا سکتا ہے ؟

(٢) واقف اور اس كَى اولاد واقف كے بھائيول اور ان كى اولاد كے توليت بيس مقدم بولى

ر ۱) واقف کے گھر والول میں ہے مسجد کی تولیت وخد مت کے قابل کوئی ایک شخص بھی موجود رہنے ی سورت میں کہا گئی ایک شخص بھی موجود رہنے ی سورت میں کہا جنس نیر شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے این سیں۔ اگر واقف کے اہل خاندان میں ہے کوئی ایکن و قابل شخص موجود نہ ہوئے متولی مقرر کرنا جائز ہے ایس کے مالی شخص موجود نہ ہوئے کہ سب ہے کہی نجیس کو حاکم نے گھر والول نے متولی مقرر کیا تھا۔ اس کے حد واقف کے خاندان سے کوئی ایک شخص خد مت تولیت کے قابل عاقل وبالغ امانت وار پایا گیا تواس جنبی نیم شخص کو متولی مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں ؟

(٢)وا قف كے بيشيار تب سبت بھائيول اور بھتجون كے توليت كازياد واستحقاق كون ركھتے بيں ؟

المستفتى نب ٢٠١٦مولى فارم رسول صاحب (بلمارى) ٢٥رجب عرف سواح ما عسم ١٩٣٩ء (بلمارى) ٢٥رجب عرف سواح ما عسم ١٩٣٩ء (جواب ١٧٧) جب تك واقف ك فاندان مين توليت ك لا كن كو كى شخص ال سك تووى متولى مالياجات اور اكر كو كى اجنبى متولى جواور واقف ك فاندان مين سے كوئى مستحق توليت الى جائے تواس كومتولى ماد ينالورا جنبى أو مليحده كرد يناجات ا

ولايجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولدالواقف واهل بيته من يصلح لذالك فان لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله الى اجنبي ثم صارفيهم من يصلح له صرفه اليه الراء (روالحانار أنار عن كافي الله م

والقف كامينا، يوتا، پزيوتا، بھائيون اور بھائيون في اولاد پر مقدم ہے-

ومفاده تقديم او لاد الواقف (٢) (روالحتار) محمر كفايت الله كال الله الداد ، وبل \_

(۱) فقراء کیلئے وقف کی بہو کی آمدنی ہے واقف کے حاجمتند ،اولاد وا قارب کودے سکتے ہیں

(۲)عورت متولی بن سلتی ہے

(٣)متولی کااو قانب کی آمدتی ہے معاوضہ لینا

(سوال)(۱)زید نے چھ اراضیات و مکانات کی آمدنی مسجد کے اخراجات اور فقراء کی لیداد کے نے وقف کر ڈالہ ہے۔ مذکورا ملاک کی آمدنی زید کے متاج اقار ب اور اولاد کو دیناجائز ہے یا نہیں ؟

(٢) عورت كامتولى مو تالور نيابة خدمت تويت أنبي م ديناشه ما جائز يهاشيل؟

( r ) منولی کااو قاف کی آمد کی ہے معاوضہ حق السمی لیناشر عاجائز ہے یا شیس ؟

المستفتی نمبر ۱۳۱۶ مونوی نام ریول صاحب (بلبازی) ۲۵ رجب سر ۱۳۵۰ مراسم سر ۱۳۳۰ میسیا هم ۱۳ میسید (بلبازی) ۲۵ مر (جواب ۱۷۸ )(۱) بال فقراء کی امداد کی مدہ واقف کے حاجتمندا قارب واولاد کو دیناجائز ہے۔(۲)

ر ١) ر ٣) رودالمحتار. كتاب الوقت. مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقت، ١ ٤ ٢٤ كل سعيد) ر ٣) اذا جعل ارضا صدقة موقوفة على الفقراء والمساكس فاحتاج بعض قرابته اواحتاج الواقف، ان احتاج الواقف لايعطى له من تلك الغلة شنى عندالكل فان احتاج بعض قريابتد. اوولده الى ذالك الوقف ، ينظر الى الاقرب وهوولد الصلب اولا ثم ولدالولد فان لم يكن اوقضل الحطى فقراء القرابة (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل التمامن فيما اذا وقف على الفقراء ٣ ٣٩٥ ط سعيد)

(۲)عورت بھی متولی ہو سکتی ہے بشر طبکہ وہ اپنے نائب سے وقف کاانتظام کرا سکے۔(۱) (۳)متولی او قاف کی آمدنی سے حق اکسعی لے سکتا ہے جب کہ واقف نے مقرر کیا ہویا تھکم کی اجازت سے۔(۳) محمد کفانیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ۶۰ ہلی

شر اب خوراور محر مات شر عیه کامر تکب و قف کامتولی نهیں بن سکتا

(مسو ال) بعض حکومتوں نے قوانین و قف نافذ کئے ہیں جن کے لئے اضر اعلیٰ جو کمشنر او قاف کے نام ہے موسوم ہو نا ہے اور حکومت کی طرف سے او قاف کے متعلق مکمل اختیار ات ملتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیاشر ماالیا شخص افسر اعلیٰ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ شر اب خوری اور محر مات شر عیہ میں مبتلا ہو۔

المستفتى نمبر ١٦٧ ان اله ين (كلكته) المجادى الدولى و المول و المون و ١٩٠٠ و المون و ١٩٠٠ و المون و ١٩٠٠ و المون و ١٩٠٠ و المون و المو

الجواب صحیح۔ صبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدر سدامینید د ہلی۔

طویل رخصت کی ابتداء میں رخصت معروف کی تنخواہ کا حکم (سوال)زیدایک مدرسہ کاسر پرست ہے۔ عمرواس کا مہتم ہے اور بحراس مدرسہ میں تالیف و تصنیف کے کام پُر منازم ہے۔اس مدرسہ کا قانون مطبوعہ نہیں اور جو نجیر مطبوعہ ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔ماہ زمین کیا س اس کی نقل نہیں ہے۔

اب صورت یہ پیش آئی کہ بحرکی ایک دوسری جگہ سے طلی آئی جس کو بحر نے زید کے مشورہ سے منظور کر ایااور مدرسہ ندکورہ سے ایک سال کی رخصت زبانی لی۔استعفیٰ نہیں دیااور زماند رخصت کے لئے بحر نے مدرسہ کا کام سر پرست اور مہتم کی رضامندی اور اجازت سے اپنے ساتھ لیا کہ او قات فرصت میں یہ کام پورا کر دیا جائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مختلف ہوگا اور تاریخ روائی ۱۱ ذی انتجہ مقرر کی۔ مدرسہ نہ کورہ میں ۹ ذی الحجہ سے ۱۱ ذی الحجہ تک عیدالاضیٰ کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روائی ایام تعطیل ہی میں مقرر کی توسر پرست مدرسہ نے بحر سے زبانی کہا کہ عمرومہتم مدرسہ کولیام تعطیل کی تنخواہ دینے میں تردد ہے۔

 <sup>(</sup>١) في الاسعاف لايولي الاامين قادر بنفسه او بنانيه ويستوى فيه الذكر والانثى وكذاالاعمى والبصير (الهندية، كتاب
الوقف، اوائل الباب الخامس، ١٠/٦ م ٤ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣) في الدرالمختار: أن للمتولى أجر مثل عمله (وفيه) ليس للمتولى أخذ زيادة على مأقرر له الواقف أصلا، (فوله قلت لكن الخ) مسليس للمتولى أحذ زيادة على مأقرر له الواقف أصلاء (فوله قلت لكن الخ) مسليس للمتولى أحذ زيادة على مأقره له الواقف ألل وماسيجي في الوصايا فيمن نصبه القاضي ولم يشترط له الواقف شيئاً أن لوعين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه (ودالمحتار كتاب الوقف، مطلب فيما ياخذه المتولى من العوائد العرفيه ١٠٤٥ على ١٠٤٥ على سعيد،

<sup>(</sup>٣) (٤) زردالمختار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى، ٤/٠ ٨٨ طسعيد،

کیو نکہ اب تک ایسی نظیر نسیں پیش آئی کہ کسی ماازم مدر سہ نے ایام تغطیل میں رخصت کی ہواور اس کو ایام تغطیل کی تنخواہ دی گئی ہو۔اس بنے اس صورت کے متعلق مدر سہ میں کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ بحریہ کہا کہ اگر عمر و کو تردو ہے تواس ترود کی حاجت نہیں۔ میں ایام تغطیل کی تنخواہ نہیں لوں گابلتہ ۸ ذی الحجہ تک کی تنخواہ لے لول گا۔

اس کے بعد انفاق سے بحر کی روانگی اپنی کسی ضرورت سے ۱۲ کو ملتوی ہو گئی اور ۱۷ کو قراریا ئی اور اس التواء کی اطلاع زید وعمر و دونول کو کر دی گئی۔اس کے بعد بحر نے لیام تغطیل میں بھی (حسب عادت) اور ایام تغطیل کے بعد بھی مدر سد کا کام کیا اور ۵اذی الحجہ کو عمر و مہتم کے نام اس مضمون کا خط کہھا۔عمر و مہتم مدر سہ و اس خط کے الفاظ اور مضمون کی سحت کا قرار ہے۔

"مهربان موبوی .....مهاحب السلام علیم ورحمته الله

تم کولیام تعطیل کی تنخواہ دینے میں اس لئے تر دو تھا کہ میں تعطیل کے اندر جانے کالرادہ کر چکا تھا مگر اب میں تعطیل کے اندر جانے کالرادہ کر چکا تھا مگر اب میں الذی المجھ کو نہیں گیا بلکھ تعطیل کے بعد بھی ہوا دی المجھ تک کام کر چکا ہوں۔اس صورت میں اگر تم کو ایام تعطیل کی تنخواہ و بین تردونہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ہوا دی المجھ تک تنخواہ کا مستحق ہوں تودی جائے درنہ حق سے زیادہ ایک دیسے لیئے نہیں جا بتا۔ "

اس پر عمرونے 10 ان کا الحجہ تک کی تخواہ بحرکو ہیں دی۔ جس کو بحرنے یہ سمجھ کرلے لیا کہ عمرون تانون کے مواقف (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے مجھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر 11 ای الحجہ کو جب بحر عمرو سے رہے ما قات کرنے اس کے مکان پر گیا تو زبانی یہ بھی اسد دیا کہ لیام تعطیل کی تخواہ کے متعلق حضر سے سر پرست سے بوجہ علالت (کیونکہ دہ عمل ہو چھے تھے) استعمواب شمیں ہو سکا بعد میں استصواب کر لیا جائے۔ اگر ان کو اس قم کے معاطم میں تروہ ہو تو میں بیر قم واپس کردول گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگالی جائے۔ اگر ان کو اس قم کے معاطم میں تروہ ہو تو میں بیر ست سے استعمواب کیا جائے اس کو قرض جائے گی جو میں ابہنے ساتھ لے جار باہول، ابہذا اس وقت تک کہ سر پرست سے استعمواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔ جب زید سر پرست مدرسہ کوبعد صحت اس کا علم ہوا کہ بحر نے لیام تعطیل کی تخواہ لے لی ہو تو ش انہوں نے بحر کے اس فعل کو ( بیال یہ امر بھی قابل غور ہے کہ زید نے اس معالمہ کی تحقیق صرف عمرو سے کی اور اس کے بیان پر بحر کو مور والزام قرار دیا۔ بحر ہے اس معالمہ کی تحقیق نہیں کی گئی۔ حالا تک عمرو نے بحر کاوہ خط محمد زید کے سامنے پیش نہیں کیا باعد اپنی یاد سے اس کا قابل کی تحقیق نہیں کی تھی جو عمرو کے مکان پر آخری مال بالباطل اور ار تکاب خیات قرار دیا جس کی وجوہ حسب ذیل تحر کے اس کی کھروں کی کی کرزید کو دے ویا تھا۔ ) (اکل مال بالباطل اور ار تکاب خیات قرار دیا جس کی وجوہ حسب ذیل تحر کر سے کہ کست کی کھروں کی کھروں کی کے دونت بحر کہ دیا تھا۔ )

(۱) بحرنے پہلے یہ کما تھا کہ لیام تعطیل کی تنخواہ نہ لوں گا۔ پھر اس کوان ایام کی تنخواہ لینا جائز نہ تھا۔ (۲) مدرسہ کی ماز مت کا تعلق اس وفت ختم ہو گیا تھا جب بحرنے ۱اذی الحجہ کوروائلی طے کر دی تھی۔اس کے بعد جوروائلی ملتوی ہوئی اور ایام تعطیل میں یاس کے بعد جوروائلی ملتوی ہوئی اور ایام تعطیل میں یاس کے بعد جو کام کیا گیاوہ پہلی ماازمت کے تعلق سے نہیں ہواباتھ دوسرے تعلق سے ہوا۔اگر پہلے تعلق سے کام کرنا خلا تواس کیلئے مستقل اجازت کی ضرورت تھی۔ بحر نے اس کے جواب میں ایام تعطیل کی تنخواہ فورا پخو شی واپس کر دی اور الزام خیانت اور اکل مال بالباطل کے جواب میں وہ یہ کہتا ہے :

(الف) زید نے لیام تعطیل کی تنخواہ کے متعلق مجھ سے ترددیاا پنی رائے کو بیان نہیں کیا تھابا کے عمر و مہتم کا تردد نقل کیا تھاکہ اس کوان الیام کی تنخواہ دینے میں ترود ہے توصورت ثانیہ پیدا ہوئے پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی تنخیق ضروری مجھی اور اولاً جو بیہ کہا تھا کہ ایام تعطیل کی تنخواہ نہ لوں گااس کی وجہ بھی ساتھ ہی بتلادی تھی کہ اگر مہتم کو تردد ہے تو میں ان ایام کی تنخواہ نہ لوں گااور مہتم کے ترود کا منشاء لیام تعطیل کے بعد عمل کانہ ہونا تھا۔ پھر ان لیام کی تنخواہ اس وقت کی گئی جب خود لیام تعطیل میں اور پھر لیام تعطیل کے بعد کام کر کے مہتم کو صاف صاف لکھ دیا گیا تھا کہا گراب تم کو تردد نہ ہواور تم مجھے قانون مدر سے سے ان ایام کی تنخواہ کا مستحق سمجھتے ہوائے لبد ا

(ب) مدادس کا عرف یہ ہے کہ ذبانی رفصت لینے اور تاریخ روائی مقرر کردینے پرر فصت کے ادکام م ہیں ہوتے بائے در فصت گلا جا ہو گئے ہی جب رفصت لینے دالا مدر سہ ہے جلا جاوے۔ اپنی کو مہتم کے حوالے کردے۔ اپنی دفتر یادر سگاہ کی تنجی آپ کو وے دے۔ البتہ استعنی اور عزل کا اثراس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعنی دے یا عزل کا فقق ہو اور صورت واقعہ میں نہ استعنی ہوا ہے نہ عزل بائے رفصت کی گئی ہے۔ اور میں نے 10 ای الحج ہے پہلے وفتر کی لئجی مہتم کے حوالے نہیں کی نہ اپناگز شتہ کام 10 رفصت کی اس سے پہلے اس کے پروکیا۔ چنانچہ باقاعدہ تحریری ورخواست رفصت بھی اس سے پہلے نہیں دی گئی ابندا ۱۱ زی الحجہ کو تاریخ روائی مقرر کردینے سے میں مدر سے کے تعلق مابات سے بو ایک شخص رفصت نے کر الحجہ کو تاریخ ہوائی مقرر کردینے سے میں مدر سے ہویا پی کسی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رفصت نے کر فی عام ہے۔ خواہ التواء مدر سہ کی ضرورت سے ہویا پی کسی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رفصت نے کر لیلی چھوٹ جانے یا کہ التواء سے مطابع کر دے تو وہ حاضر شار ہو تا ہے اور تعلق سابات ہی پر حاضر شار ہو تا ہے اہذا جب رہی کہی مدر سہ میں اس عرف عام کے خلاف قانون نہ ہوائی وقت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہوگا اور تعلق سابات ہی کا مابال غور ہے کہ ایا منہ ہو عالی غور ہے کہ ایا ماضیہ سے ملحق ہوتے ہیں بیال غور ہے کہ ایا منہ ہو عالی ماضیہ سے ملحق ہوتے ہیں بیال ماضیہ سے ملحق ہوتے ہیں بیال متقبلہ سے ؟

جے میں نے مہتم کو صورت اول کے بدلنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگر اب تم کو تر دونہ ہو اور قانون مدر سہ ایام تعطیل کی تنخواہ کا بیجھے مستحق سیجھتے ہو تو دی جائے درنہ نہیں۔ اور اس کے بعد زبانی بھی اس سے کہہ چکا تھا، حالا نکہ یہ ضروری نہیں تھا کیونکہ خود سر پر ست نے (موقع بیان میں) اپنے کسی تر دو کا تو اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ صرف مزیدا حتیاط کے لئے کیا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت تر دو ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار و سے کی جائے یا جھے سے دائیں منگالی جائے تو اب جھے خائن یااکل مال بالباطل کیونکر کہا جا سکتا ہے اجرت مجلہ قرار و سے بعد مہتم کا ۱۵ فری الحجہ تک کی تنخواہ بھے دینا بحر کے استحقاق کو قانون مدر سہ سے تسلیم کر لینا کیونکہ اس تحقاق کو قانون مدر سہ سے تسلیم کر لینا

ہے اور یہ کہ ایب مہتم کووہ تردد نہیں رہاجو پہلے تفا۔اس صورت میں بحر کو یہ سمجھ کران ایام کی تنخواہ لینا جائز تھا کہ رخصت کے احکام محض زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائگی مقرر کردینے سے شروع نہیں ہوت بابعہ عمل سے شروع ہوتے میں۔

اگراس مدرسہ میں یہ قانون نہ تھا تو عمر و کا فرض تھا کہ بحر کو قانون سے مطلع کر تاجب کہ وہ اپنی تح بر میں قانون مدر شد کے موافق عمل کرنے کی تاکید کر چکا تھا۔ چنانچہ جب زید کی تحریر سے بحر کو علم ہو آ کہ اس مدرسہ میں رخصت اور عزل واستعنیٰ میں فرق نہیں کیاجا تا تو فوراُوہ رقم واپس کردی گئی ۔ پس علانے کرام فیسلہ فرمائیں کہ صورت مسئولہ میں ایام تعطیل کی تنخواہ لینے میں بحر شر عافائن و آکل ، مال بالباطل تھایا نہیں 'ااوراگر تھاتو آیا تنہاوہ ی مجر م تھابی میں بحر شر عافائن و آکل ، مال بالباطل تھایا نہیں 'ااوراگر تھاتو آیا تنہاوہ ی مجر م تھابی مجر م تھا جس نے ایسے عمل سے بحر کوید و انوکا دیا کہ وہ سوئ مجھ کر تو تانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے رہا ہے اور اب اس کو پچھ تر دو نہیں ہے۔
المستفتی نمبر ۲۵۲ تاحتر عمر احمد عثمانی عقی عنہ مدرسہ انشر ف العلوم (وُھاکہ) تا شعبان اور سالے م متخبر المستفتی نمبر ۲۵۲ تاحتر عمر احمد عثمانی عقی عنہ مدرسہ انشر ف العلوم (وُھاکہ) تا شعبان اور سالے م متخبر

(جواب ، ۱۸) اس معاملہ میں کئی ہتیں قابل خورہ تصنیہ ہیں۔ لول یہ کہ بحر جو مدرسہ میں تصنیف و تالیف کام پر مان م ہوہ قاباً اجر خاص یالجر وحد کی حیثیت ہے مان م ہوگا۔ اجر مشترک کی حیثیت ندر کھنا ہوگا۔ وہم یہ کہ اجر وحد وقت و مدت کے خاظ سے مان م ہوتا ہے عمل کی لوعیت تو متعین ہوتی ہے گئر عمل کی مقدار معین نہیں ہوتی اور استحاق اجرت کے خاظ سے مان م ہوتا ہے عمل کی لوعیت تو متعین ہوتی ہے گئر عمل کی مقدار معین نہیں ہوتی اور استحاق اجرت کے لئے تعلیم نفس اور بغیر عمل کی المدة المتعید ضرورت ہے نہ حقیق عمل۔ (۱) سوم سے کہ تعطیلات معروفہ یا مشروط میں بغیر تعلیم نفس اور بغیر عمل کی اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت کے ایک بلاوضع شخواہ دو اس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اس طرت کی ہے۔ ایک بلاوضع شخواہ دو سری ہو فعام الذکر یعنی رخصت بلاوضع شخواہ بطائد معروفہ یا مشروطہ (تعطیلات معروفہ یا مشروطہ اگا معروفہ یا مشروطہ (تعطیلات معروفہ یا مشروطہ اگا معروفہ یا مشروطہ کا اجرکہ علیہ میں ہے۔ یعنی جس طرح بطالہ معروفہ یا مشروطہ (تعطیلات معروفہ یا مشروطہ کا اجرکہ علیہ باور منبی بڑتا۔ (۲) اور خالی الذکر یعنی رخصت بلاوضع شخواہ کا اجرکہ عمرہ بنا و منبیہ کو ختم کر دینا ہوتا ہے اور رخصت کے بعد پھر مان م کو کام پر آجان کی اجازت کی میا ہو تا ہے۔ ایمن رخصت یا جوان کا میں رخصت کے بعد پھر مان م کو کام پر آجان کی اجازت دینا گویا جارہ و متحد اجرکہ عمرہ کر تا ہے۔ ایمن کو مست تع تعواہ کی سرتھ آئندہ کے لئے اجیر سے وعدہ کر تا ہے کہ بعد انقضاء رخصت تم کام پر آؤگ تو میں رکھ ختم کر نے کے ساتھ آئندہ کے لئے اجیر سے وعدہ کر تا ہے کہ بعد انقضاء رخصت تم کام پر آؤگ تو میں رکھ

<sup>(1)</sup> كما يجب الأجر باستيفاء المنافع بالتمكن من استيفاء المنافع اذا كانت الاجارة صحيحة (الهندية، كتاب الاجارة، الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجرة، ٢/ ١٣ ع ط ماجديه) والاجير الخاص من يستحق الاجر بتسليم نفسه وبمضى المدة ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الاجر، (الهندية، كتاب الاجارة الباب الثاني في بيان انه متى تجب الاجر، ٢٠ ط ماحدية)

 <sup>(</sup>٣) اذااستاجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة، ولا يشتغل بشنى آخر سوى المكتوبة وله
 ان يؤدى السنة ايضا (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الاجارة، الباب الثالث في الاوقاف التي يقع عليها عقد الاجارة،
 ١٦/٤ على ماجدية)

 <sup>(</sup>٣) وهل ياخذايام البطالة كعيد و رمضان؛ لم اره وينبغى الحاقه ببطالة القاضى، واختلفوا فيها والاصح انه ياخذ وفي الشامية :
 فقال في المحيط انه ياخذ لانه يستريخ لليوم الثاني وفي المنية : القاضى يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الاصح (الدرالمختار، كاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضى والمدرس الوظيفة في يوم البطالة، ج : ٢ ٧ ٣ ٧٣، سعيد)

لول گا گھر اس رخصت کے زمانہ میں وہ مستاجر سابق کا اجبر نہیں ہے ورنہ وہ کسی دو سری جگہ اجبر وحد کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتا۔

صورت مسئولہ میں بحر کا اجیر وحد ہونا تواس وجہ سے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ استحقاق اجرت عمل میں تقریبا متعین ہے اور میں قرائن ہے یہ بھی متعین کرلیتا ہوں کہ رخصت جولی گئی ہے دہ ر خصت یو ضع تنخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقداجار ؤسالق کو ختم کردینا ہو تا ہے۔ پس بحر نے عمر و مہتنم سے ر خصت لینے دفت آگر ۱۴ زی المجہ ہے رخصت لی لیمنی ۱۲ ذی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اجار وَسابقه ااذی الحجه پر ختم کر دیا گیااور اگر مهتم مدر سه رخصت دینے میں مستقل ہے بیتی اس کاعمل سرپر ست کی رضامندی اور تنقیدی اجازت پر مبنی یا موقوف نهیس توبیه معامله ختم هو گیا۔ اب ۱۱ ذی اُحجه تک بحریدر سه کا بدستور ملازم ہے۔اگر مدرسہ میں کوئی قانون ایبا موجود ہو کہ رخصت یوضع تنخواہ اُٹر اثناء تعطیل ہے یا تغطیل کے بعد متصل شروع ہو توایام تغطیل کی تنخواہ نہ ملے گی بیغنی ایسی صورت میں عقد اجارہ ایام عمل کے آخری دن یر ہی ختم ہو جانا قرار دیاجائے گا۔ خواہ منظوری رخصت کے وقت اس کی تصریح کی جائے یانہ کی جائے یا مہتمم نے یوفت منظوری رخصت نصر تکے تی ہو کہ آپ کی ملازمت ۸ ذی انحجہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونوں صور تول میں بحر کو صرف آنھھ تاریخ تک کی تنخواہ کاحق ہو تالے کیکن سوال میں بیہ تصریحات ہیں۔ (الف)زید سرپر ست مدر تئیہ کا بیہ قول"اس لئے اس صورت کے متعلق مدر شہ میں کوئی قانون بھی شہیں۔" (ب) بحر کے خط میں جو عمر و مہتم مدر سہ کے نام لکھا گیا یہ صراحت' آگر تم کوایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں تر د د نہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ۵اذی الحبہ تک شخواہ کالمستحق ہول تودی جائے۔ "ان تصریحات ہے اگران کی دا قعیت مسلم ہو۔ یہ ثابت ہے کہ نہ ایسا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتم نے منظوری رخصت کے دفت ۸ ذی اُحجہ تک ملازمت کی تحدیداور ۹ ہے ترک تعلق کی تصر ترکئی تھی لہذا ااذی اُحجہ تک کی تخواہ کا بحر یو جہ عقد سایق اور ۹، ۱۰ اوی المجه تک تعلق ملازمت قائم ہونے اور ان لام کابطالہ معروف بلحد مشروط میں واخل ہونے ک وجہ سے مستحق ہے اور اگر ۲اذی الحجہ رخصت مستقبلہ میں داخل نہ ہو تو ۲اذی الحجہ کی تنخواہ کا بھی مستحق ہے۔ کیکن اگر مهتنم مدرسه رخصت و بینے میں مستقل بورباا ختیار نه ہوبلعه اس کا فعل سریرست مدرسه کی رضامندی اور اجازت پر مو توف ہو تا ہو تو مهتم کی اور بحر کی زبانی گفتگو پر معاملہ ختم نہیں ہواہیجہ سر پرست کی اجازت پر مو قوف رہااور جب بحر کی صدر ہے یعنی سر پرست سے گفتگو ہوئی اور اس میں بحر نے یہ تشکیم کرلیا کہ ` میں ۸ ذی المجبہ تک تنخواہ لے لوں گا تو آخری بات میں ہوئی کہ ۸ ذی المجبہ پر عقدا جار ؤسایق ختم ہو گیالور اب وہ ۸ ذی الحجه تک کی تنخواه کالمستحق رہا۔ اِس صورت میں سر پرست مدرسه کانز دد کو عمر و کی طرف منسوب کر نایا عمر و کا بحر کو ۵ا تک کی تنخواہ بھیج دینا موٹر نہ ہو گا کیونکہ اس میں جیادی چیز اختیار ہے۔ وہ اگر سرپر ست کے ہاتھ میں مستفل طور پرہے یا مہتمم اور سر پرست کی رائے کا اجتماع قطعی فیصلہ کے لئے ضروری ہے یاسر پرست کا فیصلہ آخری فیملہ ہے توجوبات صدر لیعنی سرپرست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بات ہوگی۔ اور وہ ہی ہے کہ ۸ ذی الحجہ پر ملاز مت سابقہ مختم ہو گئی اور 9 زی الحجہ ہے بحر عقد سابق کے ماتحت ملازم نہ رہا۔ اس بات کی تنقیح کہ

حقیقتا متاجر کون ہے آیا صرف مہتم یا صرف سر پرست یا دونول مدرسہ کے قانون سے یا متعاقدین کی باہمی قرار داد سے یا تعامل سے ہو سکتی ہے اور جوامر تنقیح ہے ثابت اور متعج ہو گاو ہی تھم کامدار ہو گا۔

اس کے بعد اس رقم کامعاملہ سامنے آتا ہے جو بحر نے منتم سے ۱۵ ذی الحجہ تک کی تنخواہ کے نام سے لی ہے تواس بات سے قطع نظر کر ہے وہ ۸ ذی الحجہ تنک کی تنخواہ کا مستحق تضایا ااذی الحجہ تک یا ۱۲ اذی الحجہ تنک کا ( کیونکہ اس کا فیصلہ تو حقیقی متاجر کی تعیین ہوجانے لورر خصت کی ابتداء ۱۴ ذی الحجہ سے تھی یا ۱۳ اذی الحجہ سے تھی، معلوم ہونے پر ہوگا) یہ قطعی ہے کہ ۱۴٬۱۳، ۵اذی الحجہ کی تنخواہ کابحر عقدا جار ہ سابل کے ماتحت مس نہیں ہے کیونکہ وہ عقد تو لامحالہ زیادہ سے زیادہ ۱۲ ازی الحجہ پر ہی ختم ہو گیا۔ ۱۲ سے آگے تواس کاوجود کسی طرح بھی نہیں۔ بحر کے ۱۴ کورولنہ نہ ہونے اور ایام مذکورہ میں کام کرنے بلعہ اپنی عدم روانگی کی زبیراور عمر و کواطلات وے دینے سے بھی اجار وَ سابقہ ختم شدہ بحال نہیں ہو جا تااور اس کام کی اجرت اجار وَ سابقہ ختم شدہ کے ماتحت یانے کاوہ حفدار نہیں ہو تا کیونکہ اس کا ختم ہو جانا تور خصت کی منظوری سے متحقق ہو گیااور از سرنو قائم ہو تا . فریقین کی رضامندی پر مو قوف تقاجو مفقود ہے۔ بحر کی جو تحر پر عمر د کے نام ہے اور جوزبانی گفتگو عمر د ہے رہنستی ملا قاک کے وقت کی ہے اس ہے یہ تو ثابت شیں ہو تا کہ عمر و فتم شدہ اجارہ کواز سر نو قائم کرنے پر راضی ہو گیا بلحہ اس کے ہر خلاف اس امریر وال ہے کہ خود بحر بھی اس تصور ہے تھی وماغ تفاکہ اجار ہُ سابقہ کواز سر نو قائم کیا جار ہاہے۔وہ تصریح کررہاہے کہ اگر سریرست کی رائے میں میں اس مدت کی اجرت کا مستحق شیں تھسر اتو وائیس ~ کر دول **گایا گلے کام کی اجرت معجلہ قرار دے ذی جائے گی درتا تصفیہ یہ قرض سمجھی جائے۔ یہ تقریر تجدید** اجار وَ سابقہ کے تصور کے منافی ہے۔اس سے زیادہ سے زیادہ بحر کا بید خیال سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجارہ سابقہ کے امکان امتداد کا تصور رکھتا تھالیکن اجار ہُ سابقہ جب منظوری رخصت کے وقت سنج ہو چکا تواب اس کے امتداد کا تصور ب معنی بور بغیر منوثر ہے-اب صرف میہ بات باقی رہی کہ بحر نے ۵اذی الحجہ تک تشخواہ جو وصول کرلی اس کا میہ فعل اکل مال بالباطل یا خیانت میں داخل ہے یا نہیں تواس کاجواب سے ہے کہ اگر واقعہ سے ہے کہ ہحر نے : (الف)عمر ومهتمم کو خط میں یہ نکھا" تگراب میں ۱اذی انجہ کو نہیں گیابلکہ تعطیل کے بعد بھی ۱۵زی اُحجہ تک کام ئر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کو ایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں ترود نہ ہواور قانون مدر سہ کے مطابق اب میں ۵اذی المحبہ تک تنخواہ کا مستحق ہوں تودی جائے درنہ حق سے زیادہ ایک بیبیہ لینا نہیں چاہتا۔ " (ب)اور ر تحقتی ملا قات کے وقت زبانی میہ کما کہ ایام تغطیاں کی شخواہ کے متعلق حضرت سریرست ہے یو جہ علالت استصواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استصواب کرالیاجائے اگران کواس رقم کے معاملہ میں تر در ہو تو میں یہ رقم واپس کر دوں گایا آئندہ اس کام کے حساب میں لگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔لہذااس وقت تک کہ سر پرست ہےاستصواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔ بحر کی تحریر اور زبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس م کو تطعی اپناحق قرار دے کر طلب نہیں کیااور نہ اس حیثیت سے قبضہ کیاباعد خط میں تو قانون مدیر سہ کے موافق ہونے اور عمر و کو دینے میں تروونہ ہونے کی شرط بلگائی بور زبانی گفتگو میں سریر ست کی

رائے کو حکم قرار دیا۔اور واقعہ بیہ ہے کہ عمر و نے بیر رقم بحر کواس کی تحریر پر بھیج دی اور ر محصتی ملا قات کے وقت

(۱)اگر میں ان ایام کی تفخواہ کا مستحق ہوں تو پیہ میر احق ہے۔

(۲)اگر مستحق نه بهول توواپس کر دول گا-

(۳) یااس کو آئندہ کام کی اجرت معجلہ شار کر لیاجائے گااور سر دست میرے ذمہ بیر تم قرض سمجھی جائے۔اور قرض تشکیم کر کے اپنے ذمہ ہر وجوب تشکیم کر لیٹا خیانت یا اکل مال بالباطل کی نیت کے صریحاً منافی ہے۔واللہ اعلم ہالصواب۔ محمد کفایت اللہ کالناللہ لہ ، دہلی۔ ۲ شعبان ۲ صیاء

کیا مجلس شوری ملازمین کی رخصت متعین کرنے میں خود مختارہے؟

(مسوال)(۱) داراتعلوم کی مجلس شوری جواس کے لئے قوانین و ضوابط نظام پنانے کی مجاز ہے اس نے حضر ات مدر سین و ملاز مین دارالعلوم کے لئے آگیہ سال میں ۱۵ یوم دا کیک ماہ علی التر تیب رعایتی رخصت اور ایک ماہ سالانہ بیماری کی رخصت بلاوضع تنخواہ مقرر کی ہے۔ بیر خصتیں دوران سال میں بیجدم نور باقساط مل سکتی ہیں اور اختیام سال کے ساتھ حن رخصت بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مدر سین و ملاز مین دار العلوم کی خواہش پر اگر ان کو سفر حج کی رخصت بھی بلاد ضع تنخواہ دی جائے تو کیا مجلس شور ٹیاس رخصت کو منظور کرنے کی مجازہے یا نہیں ؟

(۲) ہر سال استحقاقی رخصنت (رعایتی ویمباری) مذکورہ جو حالیہ تعالی کے ماتحت عدم استفاوہ کی صورت میں سال بسال سوخت ہوتی رہتی ہے۔ کیا مجلس شور کی اس کی مجاز ہے کہ اس حق کو سوخت نہ کرتے ہوئے قائم رکھے جس سے ملازم اگر چاہے تودوران ملازمت یا ختم ماہزمت پر جمع شدہ حق کواستعال کر سکتے۔

المستققى نمبر واع إجناب مواانا مولوى محدطيب صاحب مهتمم وارالعلوم ويوبند ع عفر السااه

م١١٨ ج٧ ١٩١٤

(جواب ۱۸۱) ہاں مجلس شور کی مجاز ہے کہ سفر حج کے لئے بھی ایک معینہ مدت کی رخصت بلاو سنع شخواد منظور کرد ہے۔ یا بدر سیآتا از مین نے اگر رخصت رعایتی وہ ساری سے استفادہ نہ کیا ہو تواس کو سفر حج کی رخصت کے متعلق کالعدم نہ کرے بلعہ سفر حج کی متعینہ مدہت، اس رخصت میں شار کرے۔ مجلس شور کی اس کی بھی مجاز ہے کہ صرف رعایت رخصت کو عدم استفادہ کی صورت میں سال بہ سال کالعدم کرے اور ایک سال کی رخصت عدم استفادہ کی صورت میں سال ہو سال کالعدم کرے اور ایک سال کی رخصت عدم استفادہ کی صورت میں دو سرے یا تبسرے سال تک وے دے۔ محمد کفایت اللہ کا اللہ لہ ، د ، بلی۔ (۱)

مسجد کی ممیٹی یا نمازی امام یانائب امام مقرر کر سکتی ہے

(مدول)(۱) جس ملک میں سلطان بانائب سلطان موجود نہ ہول کیکن شر عی امور کی طرف ان کی ہانگل تو جہ نہ ہو تولام بانائب امام مقرر کرنے کاحق شر عائس کو حاصل ہے ؟

(۲) اگر مصلیان و کمیش مسجد ایک ایسے متدین شخص کو نیات کے لئے مقرر کریں جس پر جمہور مصلیان حسن اعتقاد رکھتے ہوں اور امام نیات کے لئے کسی اور غیر معتبر شخص کو پیش کرے تو کیامصلیان امام کا تعلم ماننے پر مجبور بیں۔ (۳) شامی جلد اول میں ۱۲۵ میں ہے۔ هو صریح فی جو از استنابة المخطیب مطلقا او کالصوبہ اور سسی ۱۲۵ میں ہے۔ اور صسی ۱۲۵ میں ہے۔ اور میں ۱۲۵ میں ہے۔ اور استنابة المخطیب الایجوز اور ص ۱۲۵ میں ہے۔ واصلی احد بغیر اذن المخطیب الایجوز اور ص ۱۲۵ میں ہیں ہے۔ ونصب العامة المخطیب غیر معتبر یکھن خاہر بی عالم قد کور ہالا تھی روایات سے استدال کرتے ہیں کہ نائب المام مقرر کرنے کا حق شر عاصرف امام کو ہے۔

المستفتى عبدالوباب سكريثرى متحد مميثي-

(جواب ۱۸۲)(۱)اگرمبحد کی کوئی تمینی ہے تووہ امام یانائب امام مقرر کرنے کی مستحق ہے(د)لئین آلر سمینی نہیں ہے تومسجد کے نمازیوں کی جماعت کاحق(۱)ہے۔

(۲) ٹائب امام دہی ہوگا جس کو منجد کی تمینٹ یا نمازیوں کی کنٹرت رائے سے مقرر کیا گیا ہے۔ صرف امام کو تنہا سے کا اختیار نئیں ہے۔ خصوصاً جب کہ امام خود بھی امامت کا تنخواہ دار ملازم ہو۔ (۔)

(١) اومالوشرط شرطا تبع كحضورالدرس اياما معلومه .... فلايستحق المعلوم الامن باشر خصوصا اذا قال قطع معلومه فيجب اتباعه وتمامه في البحر (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الغيبة التي يستحق بها العرل عن الوظيفة، ١٩٤٤ ط سعيد) واما شرائط الصحه (اى صحة الاجارة) فمنها رضا المتعاقدين ومنها بيان المدة (الفتاوى الهندية، كتاب الاجارة ، اوائل الباب الاول ط ماجديه) فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين بحل الاخذ (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ١٤/٢ ط سعيد)
(٢) (ردالمحتار : كتاب الصلاة، باب الجمعة مطلب في جواز استنابة الخطيب ٢٠/١٤ ط سعيد)

- (٣) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢/٢)
- (٤) (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٢/ ٢٤٢)
- رُهُ﴾ والباني) للمسجد (اولى من القوم بنصب الامام والموذن) الدرالمختار، كتاب الوقف، قبيل مطلب في الوقف المنقطع، £٣٠/٤ طاسعيد)
- (٣) (نصب العامة) الخطيب (غير معتبر مع وجود من ذكر) امامع عد مهم فيجوز للضرورة (الدرالمختار) (قوله فيجوز للضرورة) ومثله مالومنع السلطان اهل مصر ... فلهم ان يجمعواعلى رجل يصلى بهم الجمعة (كتاب الصلاة، باب الجمعة، ٣/ ١٤٣ طسعيد)
- (٧) ان اختار بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجماع الاكثر (قاضيخان، كتاب الصلاة فصل فيمن يصح الاقتداء به.
   ٢/ ٩ كل ماجديد، وفي الخلاصه ان الامام بجوز استخلافه بلا اذن بخلاف القاضي وعلى هذا لاتكون وظيفة شاغرة، وتصح النيابة (كتاب الوقف، مطلب في الغنيمة يسحق بهاالعزل على الوظيفة ومالايستحق ٢٠٠/٤ كل سعيد)

(۳) خطیب سے تنخواہ دار خطیب مراد نہیں ہے کیو نکہ تنخواہ دار خطیب تو ملازم مستاجر ہے۔اس کے اوپر احکام اعتجار کے نافذ ہوں گے۔ مسلم محمد کھانیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ د ، ہل۔

### واقف کی وصیت کے خلاف کرنے والامسجد کا سکریٹری بینے کااہل نہیں

(سوال) بعد وفات حضرت خطیب صاحب مسجد قاسم علی خال ان کے فرز ند کبیر حضرت مولانا مواوی صاحب کو جمیع مسلمانان پیاور و مضافات نے ہزار ہا کی تعداد میں حضرت مرحوم کاجانشین قرار دے کر دستار فعنیات ا کیک خلافت سمینی دو سری مسلم آزادیار ٹی کی جانب سے مولانا موصوف کے سرباندھی۔ کسی فردہشر نے اس وقت ا نتہانی نمیں کیا۔ تَمر مسجد ند کور کے عار منی او قاف تمیٹی کی سکرینر کی خان بہاور عبدالحکیم خان صاحب وبعص ار اکبین نے جمہور اہل اسلام خصوصا مسلمانان بیثاور کی رائے کے خلاف مولانا موصوف کوایک نوٹس کے ذریعیہ لکھاکہ آپ کسی ساب**ی کام می**ں حصہ نہ لیں اور نہ کسی سابی جماعت سے تعلق رکھیں اور نہ کسی ایس جماعت یا شخص کو ملیں جو حکومت کے مخالف ہو یا حکومت کوا پنامخالف مجھتی ہو۔اس نوٹس نے مسلمانان پیثاور میں ہخت جیجان پیدا کر دیااور مسلم آزاد پارٹی کے زیر قیادت کنی ایک جلسوں میں سکریٹری صاحب موصوف اور ان کی عارضی تکمین کے خلاف اظہار نفرت و ملامت کے ریزولیشن پاس ہوئے۔ حتیٰ کے جمعیۃ العلماء صوبہ سر حدے تحریری فتوی دیا که سکرینری صاحب لوران کی عار ضی او قاف همینی کا مولوی صاحب موصوف کواس فتیم کانوانس و پنا شریا ناجائز ہے۔ باعد ارائین او قاف سمیٹی کو نااہل قرار دے کر سمیٹی ہے ہر طرف کرنے کا تعلم صاور فرمایا۔ مَّلر چو نَله مسلمانوں کا سابی اقتدار نہیں ہے اور نہ اجزائے احکام شر عیہ کاذر بعیہ اس شئے میہ تمام چیخ پیکار صدامجر ایا آواز در گنبد ثابت ہوئی اور سکزیئری صاحب نے مولوی صاحب کا وظیفہ تقریباً ڈھائی سال ہے اس بہانہ پر کہ وہ کانگر 'یں اور بھارت سبراو غیر ہ جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں بند کر رکھا ہے-بایں ہمہ رہے والم موالاتا مومسوف ا بينے والد امجد مرحوم ومغفور كى و فات كے بعد محض خد ااور رسول علاق كى رضا جو ئى اور اعلائے كلمة اللہ اور كلمة الرسول کے لئے دل وجان ہے روزوشب مصروف اور اولاد اسلام کی خدمت و صحیح معنوں میں تربیت کاو ظیفہ ہمہ وفت در س و تدریس دافتا ہے ایفا فرمار ہے ہیں۔

(۲) مسجد خور دہ فروشان کی امامت کے لئے ان بازار کے تمام مسلمان اپنے دستخطوں سے سکریٹری صاحب و اراکین او قاف کمیٹی کو در خوصت دیتے ہیں کہ مواہ ناحافظ عبد القیوم صاحب کوامام مقرر کیا جائے گئے ہم کئریئری صاحب ایک اور شخص کوجو قرآن وحدیث وفقہ ہے بے خبر ہے امام مقرر کردیتے ہیں۔

(۳) بار دوفات کی تقریب میں خلافت تمینی کے زیراجتمام مولود شریف کی مجلس میں شیرینی و نیمر ہے مصارف پر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خریق پر مبلغ ۲۰ روپ مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خریق کرنے میں شریف کی خراف کے بیار خال انکدایک مسجد کاروپید دوسری مسجد پر خریق کرنے کی شریفا مما نعت کہتے ہیں گرید صرف اس کئے کہ خلافت کمیٹی کے مختار ونائب صدر مرزا محمد سلیم خال ، خان بہادر عبدا تحکیم خال سیرینزی کے بھائی ہیں۔ سکریئری صاحب واراکین او قاف کمیٹی کی اس اسم کی خلطیول پر مسلمان اعترین کریے ہیں اور جواب کے لئے سکریئری صاحب تحریری بیان پر بیمفلٹ کے ذریعہ پر مسلمان اعترین کریے بیان پر بیمفلٹ کے ذریعہ

معید کے او قاف فنڈ سے خرج کرڈالتے ہیں۔ کیاالیا شخص جو جمہوراہل اسلام واجماع امت محمدی اور وصیت متولی وواقف کے خلاف کرتا ہو او قاف مسجد پر قابض و متصرف رہ سکتا ہے؟

(جو اس علی ۱۹۸۴) سکریئری صاحب کے یہ افعال جو غرض واقف اور منشائے وقف اور رضامندی اہل اسلام کے خلاف ہیں۔ جمہور مسلمین کو حق ہے کہ وہ سیکریئری صاحب کی مُجکہ تن وہ سرے ایئن و معتد هخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

دوسرے امین و معتد هخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

دوسرے امین و معتد هخص کو منتخب کرلیں۔ (۱)

مسجد کی تمیٹی کے خصص پیچنے والے پران کی قیمت لازم ہے متوقع منافع کاضامن نہیں (سوال)ایک متولی اول مسجد نے مسجد کے پاس ایک ہزار روپیہ نفتر اور ویگر ماہانہ آمدنی مستنقل ہونے کے باوجو و مسجد کے کسی تمینی کے تقریباً ایک ہزار روپے کے شیئر (حصص)نہ صرف بلااجازت وبلا قرار داد مصلیان بلے مصلیان کی لاعلمی میں فروخت کر ڈالے مصلیان مسجد اور متولی ثانی کواس بات کاعلم اس وقت ہو تاہے جب کہ یا کچ سال کے بعد متولیٰ اول کے عزل اور سکدوش کرنے کا موقع آتا ہے۔ وہ بھی اس وقت جب کہ حساب کتاب کے رجسٹروں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد متولی اول متولی ٹانی کو مسجد کاچارج سپر د کردیتا ہے اور متولیان و نیسر و فارغ ہو کرا پینے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو متولی ثانی کوا یک داقف کار شخص توجہ دلا تاہے کہ فلال تمپنی کے تمین شیئر مسجد کے تھے۔ان کے کاغذات بھی آپ نے سنبھال لئے یا نہیں ؟ تب یہ متولی ثانی اس واقف کار سخنس کے ہمراہ متولی معزول کے مکان پر جاتے ہیں اور اس تمپنی کے خصص کے کاغذات طلب کرتے ہیں تووہ بطور تجاہل عار فانہ کے کہتا ہے کہ ''اس'' کیالان حصول کاروپہیہ جمع شیں ہے ''وہ تومیں نے پانچے سال ہوئے ہے ڈائے۔اوہو ان کارہ پید جمع کرنا تو میں با کل بھول گیا۔ خیر رجسر کھانہ وغیرہ لائے میں ؟اب جمع کے دیتا ہول۔ پنانچہ متولی ثانی نے اس کے پاس کھانتہ کے رجسٹر وغیرہ جھیجے تب اس نے ان روبوں کو کھانتے میں بیہ عبارت لکھ کر جمع کیا کہ <u> ۱۹۳</u>۴ء میں فلال شمینی کے جیسے فروخت کئے لور ان کی رقم کو جمع کرنا بھول گیا تھاوہ آج جمع کرتا ہوں۔اب چو نکیه متولی معزول کے پاس ان فرو خت شدہ حصص کی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ایک ہزار رو پہیہ نفذ جو کھات کی رو ہے اس کے ذمہ تکل رہاتھالبذااس نے بیر ون ہندئسی سینھ کا ح**ال**ہ دانا کر جمع کیا۔ ان تمام ہاتوں سے صاف نظاہر ہور ہائے کہ متولی معزول نے یقینا خیانت کی ہے جس کودوسر ہےالفاظ میں غصب ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اً کر یہ خائن متولی ان حصیس کو فروخت نہ کر تا اور اگر فروخت کئے ہتھے تو ان کی قیمت ہے کسی اور نمپنی کے حصے خرید کر تاباکسی دو سری صورت ہے اس رقم کو آمدنی کاذر بعیہ بنا تا تواس پانچ سال کے عرصہ میں صرف ان حسس کَ رَفَمَ کَ آمد فی اور منافع تخمیناچاریا مجی سوروپ ہو تا۔اور آج کل فروخت شدہ حصص کی قیمت بھی دو گئی ہے۔

ر ١ ، روينز ع وجوبا (لو) الواقف درر فغيره بالاولى رغير مامونا) او عاجزا او ظهريه فسق كشرب خمرونحوه فتح، واوكان بصرف ماله في الكيمياء نهر (الدرالمختان) (قوله فغيره يالاولى) - استفيدمته ان للقاضي عزل المتولى الخائن غير الواقف بالاولى (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما يعزل به الناظر، ٢٨٠/٤ طاسعيد)

اب سوال میہ ہے کہ اس خائن متولی پر جس نے خیانت کر کے یا پچسال تک منافع و قف کاجو نقصان کیااس کا منہان واجب ہے پانہیں ؟ چونکہ قضیہ عدالت میں در پیش ہے لہذا حوالہ کتب کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتى محمه عبدالرحيم حوالدار كنصور ضلق سورت

(جواب ۱۸۶)اس تمام رودالاسے متولی اول کی بدائر تفامی اور تصرف بے جااور خیانت تو خامت ہوتی ہے تاہم منافع مستبلتحه کاعنمان اس کے او برواجب نہیں۔ ضرف حصص کی قیت فروخت اس کے ذمہ واجب الاواہے اور متولی حال کوحق ہے کہ وہ رقم اس سے مائے اور حوالہ قبول نہ کرے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وبلی۔

منافع کو ہلاک کرنے کی مخوان نہ آناعدم غصب کی وجہ ہے ہے

(مسوال) کل حضور اقدی کاایک فتوی او قاف کے منافع مستہلیجہ کے حمان کے عدم وجوب کا نظر ہے گزرا۔ فنؤے کی صحت میں توبھلا سے کام اور شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن در مختار اور شامی کی عبارت سے یجھے ول میں کھٹک سی َ ہے۔لہذااس عبارت کا صحیح محمل اور توجیہ بیان فرمائیں تو ذرہ نوازی ہوگ۔عبارت بہے: فی الدر المعجتار (و) بخلاف (منافع الغصب استوفاها او عطلها) فانهالاتضمن عندنا ووجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة الخ (الا) في ثلاث فيجب اجرالمثل على اختيار المتاخرين (ان يكون) المغصوب (وقفا) للسكني اوللاستغلال في الشامي اقول اولغيرهما كالمسجد الخ(ثمالي (r) مصری داشنبولی جلد خامس میں ۱۷۹)اس عبارت ہے پچھ وہم سا ہور ماہے کہ او قاف کے منافع مسبلاکہ مضمون باجرالمثل ہیں۔

(جواب ١٨٥) نتوى مرسله ميں عدم صان كا تھم اس امرير منى ہے كه متولى اول كا قبضه قبض غصب نہيں تھا، قبض تولیت تھا۔ اگر چہ اس نے عمل ایسا کیا جو و قف کی بہبود کے خلاف تھا۔ تاہم حقیقی طور پروہ غاصب نہیں تقا۔ محمد کفایت الله کان الله له ۱۶ بلی

# كيامتولي كاوقف مين تصرف غصب شاريو گا ٩

(مسوال) چند یوم کاعر صه ہوا کہ حضور اقد سے فتویٰ دیا تھا کہ "مسجد کے منافع مستہاںجہ کا ضمان متولی کے ذیمہ نہیں ہے-"اس استفتا کو حضور کی خدمت میں چیش کرنے سے پہلے جامعہ ڈابھیل کے مفتی صاحب مواانا ا ساعیل محمد بسم الله کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ سوانسول نے پہلے تووجوب صفان کا فتویٰ دیا تھا۔ کیکن سے حضور کا فتویٰ جب انہیں و کھایا گیا تواہیے فتو ہے ہے رجوۓ فر مالیا۔ کیکن بیار جعت اس وقت تک سکوت کے در جہ میں ہے کیو تکہ ای سلسلہ میں احقران کی خدمت میں ڈابھیل گیااور نئے سرے سے ان کی خدمت میں گنجراتی زبان میں استفتا پیش کیااور عرض کیا کہ جب حضور نے رجوع فرمالیا ہے تو پھر کیا حرج ہے کہ اب حضور عدم وجوب صان کا فتویٰ دیں۔اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ حرج تو بچھ بھی نہیں کیکن چو نکیہ معاملہ ہے عدالت کا اور باوجو داز حد تلاش کے کوئی صرح بحجز ئیے کسی جگہ ملا نہیں۔اور حضرت مفتی صاحب(استاذی مدخللہ )نے جو

ر ٩) الدرالمختار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٥ - ٦٠٣ - ٢ سعيد) (٢) (ردالمحتار، كتاب الغصب، مطلب في ضمان منافع الغصب، ٦/ ٢ - ٢ ط سعيد)

ولین نخر یر فرمائی ہے کہ عدم وجوب منمان کا حکم فیضہ تولیت کی وجہ سے ہے۔ فیضہ غصب کی وجہ سے منیں۔ سو اس دین اجمالی کی وجہ سے مشش و بنج میں ہول کہ آخر قبضہ تولیت کی وجہ سے غصب بیات کیوں نہیں ہوتا آگر اس کی وجہ سے فیصب بیات کیوں نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے قبضہ غصب موثر نہیں ہوتا تو سے بھی فقہا کی تصبر بحات کے خلاف ہے۔ کیونکہ کتب فقہیہ کاجز نئیہ ہے کہ اگر کوئی ہخف امانت کا انکار کر و بے تو وہ ماضب کہنا ہے گا۔ اگر حضور والااس اجمال کو قدر سے تفصیل کے ساتھ بیان فرما کی کہ قبضہ تولیت کے ہوتے ہوئے موسب کیول نہیں نابت ہوتا تو مفتی ہسم اللہ صاحب کو بھی اطمینان ہوجائے اور ہم لوگ فریقین کو سولت کے ساتھ رائنی کر کے عدالت سے مقدمہ کو واپس کرالیس اور شریعت مطمرہ کے موافق فیصلہ کراویں۔ امید کہ حضور اقد س معتدہ اطمینان بخش تفصیل فرماکر ہم سب کو ممنوع فرمائیں گے۔

خادم دیرینه حوالدار مورند ۱۷محرم ۱۲۳ ماه

(جواب ۱۸۹۹) فتوکی مرسلہ کی نقل یمال نئیں ہے آس لئے اس کے متعلق مزیدا ستضار کے ساتھ وہ فتولی یا اس کی پوری نقل مع سوال وجواب آنی چاہئے۔ یہ صحیح ہے کہ مودع وہ بعت کا انکار کرد ہے تو انکار کے بعد اس کا جہنہ وہ ایست بدل کر قبضہ نصب ہو جاتا ہے لیکن متولی کا قبضہ وہ بعث نئیں ہے۔ مودع وہ ایست میں تھے ف کا حق نئیں رکھتا۔ صرف محافظ ہو تاہے اور متولی تعبر ف کر تاہے اور تقبر ف کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط و فقف کی صراحتا مخافظ ہو تاہے اور متولی تعبر ف کر تاہے اور تقبر ف کا حق رکھتا ہے تو جب تک وہ کی شرط و فقف کی صراحتا مخالف نہ ہو اور وہ کر والے اور دوسر ہے لوگ اس کو فق میں گئے مصر سمجھیں تو رائے میں وقف کی گئے مصر سمجھیں تو رائے میں وقف کی گئے مصر سمجھیں تو رائے میں وقت کی گئے مصر سمجھیں تو رائے میں وقت کی گئے مصر سمجھیں تو رائے میں موصول ہو چکی ہے۔ اس کو قایت اللہ کا انافی کی جو اب خواب ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ اس لئے اس فتو سے کا تفصیلی جو اب

حسب ذعل ہے۔

الوالموفق مسئلہ مسئول عنها در حقیقت اصل وقف کے متعلق شیں ہے بائد مال وقف سے خریرے ہوئے شیئرز ترید لئے شیئرز کر متعلق ہے۔ بیٹی معجد کے جمع شدہ سرمایہ سے شیئرز ترید لئے شیئے تھے تاکہ ان بی آمد فی ہوجائے۔ شیئرز میں متولی کو ہر وقت اختیار ہو تاہے کہ ان میں فائدہ کم دیکھے تو فرو بنت کروے۔ بیٹی شیئرز بی نیٹ اس کے افتیارات تو ایت میں داخل ہے بلکہ معجد کسی وقف کی آمد فی جو جائیداد تریدی جائے اس کو تین کرنے کا متولی کو حق ہو تاہے۔ اس مسئلہ کی دلیس یہ ہے ۔ متولی المسجد اذااشتری بمال المسجد جانوتا او دارا ثم باعنها جازاذا کانت له و لا یہ الشراء هذه المدار و هذه الحانوت میں تلحق بالحو انیت المسجد اذا اشتری من غلة المسجد دارااو حانوتا فهذه المدار و هذه الحانوت میں تلحق بالحو انیت المسجد اذا اشتری من غلة المسجد دارااو حانوتا فهذه المدار و حمهم الله تعالی قال الصدر المسجد المحتارانه لاتلتحق و لکن تصیر مستغلا للمسجد کذافی المضمر ات۔ (عالمتیم بی د) بالمدوم سے تریدے ہوئے نہ ہوں بائد کسی نے داد

<sup>(</sup>۱) رقوله ليس للقاضي عزل الناظر) فيد بالقاضي لان الواقف له عزله ولو بلاجنحة..... نعم له ان يدخل معه غيره سجرد الشكايه والطعن (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر ٢/ ٢٩٠٤ هـ سعيد) (٢) والفتاوي العالمگيريه كتاب الوقف، الباب الثالث، مطلب اذا ارادالقيم بيع بعض الحزب، ٢ ١٧٠٤ ماجدية،

راست مبحد کود ہے ہوں توان کا تھم بھی ہی ہوگاکہ ان کی بع ممنوع نہیں بعد متولی ہے اختیار میں ہوگ۔ اس کا تھم اعیان مو قوفہ نہیں ہیں۔ پس جب کہ متولی نے یہ حصص اعیان مو قوفہ نہیں ہیں۔ پس جب کہ متولی نے یہ حصص فرو خت کے تواس نے اپنے حدود اختیار سے تجاوز نہیں کیا اور بع جائز ہوگئ۔ نفس نع اس کی خیانت کو مستزم نہیں۔ اب اس کے پاس مبحد کی رقم ہوگئ۔ اس قم کو اس نے کسی آلدنی کے کام میں نہیں نگایا تو یہ اس کی مستزم نہیں جائے ہو گئے۔ اس کا پانچ سال تک اس رقم کو مبحد کے حساب میں مود تدبیر می تو کسی جائز مین نہیں کی جائے ہو سکتے۔ بال اس کاپانچ سال تک اس رقم کو مبحد کے حساب میں جبح نہ کرنا خیانت ہے جس کی بناء پروہ عزل کا مستحق ہو سکتا ہے۔ (۱) اور قیت حصص اس سے وصول کی جسک جبح نہ کرنا خیانت ہے جس کی بناء پروہ عزل کا مستحق ہو سکتا ہے۔ (۱) اور قیت حصص اس سے وصول کی جسک ہو سکتا ہے۔ اگر اس د قم جمعند کرنے کو غصب کی فیصب کر سے اور پر منافع مستبدا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مبجد کار و بیبی غصب کر لے اور و جائے نہیں لیا جاسکتا ہوگا۔ اگر کوئی شخص مبجد کار و بیبی غصب کر لے اور د جائے نہیں لیا جاسکتا۔

#### دونوں جوابوں کے در میان فرق کے شبہ کاازالہ

ر ١) رينز ع ، وجوبا (لوغير مامون) الدرالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب يالم بتوليه الخائن ، ١٤ / ٣٨٠ طـ سعيد) ( ٢ ) ران غصب عقاره ) اوسكنه انسان بغير امر الواقف او القيم (يختار ) للفتوى (وجوب الضمان) فيه وفي اتلاف منافعه ولو. غير معدللاستغلال وبه يفتي (الدرالمنتقي في شرح الملتقي ، كتاب الوقف، ١ ، ٧٥٣٠٧٥٢ ط بيروت)

کے صدور میں بہت زیادہ سمولت ہو۔

(جواب ۱۸۷) دونول جوابول میں تعارض نہیں۔ پہلے جُواب میں پیچ کوناجائزاور متولی کے فعل کو غلطات معنی میں نہاہے کہ اس نے اختیار تولیت کوناجائزاور غلط طور پر استعمال کیالور دوسر ہے جواب میں ایک املاک و قف ک آمدنی سے خریدی گئی ہوں ان کی بیچ جائز ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان میں بیچ کئے جائے کی صلاحیت ہے۔ اُسر متولی اپنے حدود اختیار میں رہ کر بیچ کرے تو بیچ بالکل جائزاور صحیح ہوگی اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے تو بیچ ہو جائے گے۔ اور متولی کے حق میں اس کا یہ فعل ناجائز قابل مئواخذہ ہوگا۔ اور اس کو معزول کئے جائے کا مستحق بنادے گا۔ اور اس کو معزول کئے جائے کا مستحق بنادے گا۔ اور اس کو معزول کئے جائے کا

(۱)واقف کی اولاد توایت کی زیاد و حقدار ہے

(۲) کیامسجد کی مر مت اور تقشیم وغیر ه متولی کی سر پرستی میں ہو گی ؟

ِ (۳)عقائد میں اختلاف کی صورت میں متولی کی ذمہ داری

( ۴ ) کیامتولی دوسرے کو متولی بناسکتاہے؟

(سوال)(۱)ایک شخنس نے اپنی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و غیرہ سے کوئی مکان برائے مسجد و قف کر کے مسجد اپنے مصارف سے تنمیر کے بعد ووہ فوت ہو گیا۔ایسی صورت میں متولی مسجد کون ہوگا؟

(۴)اس مسجد کی مر مت و تغمیر و عزل و نصب خدام مسجد و ترمیم و تغمیر عمارت میں کس کی اجازت و سر پر سق ہے ہونی چاہیے ؟

(٣) بصورت اختلاف عقائد تقليدو غير تقليدو غيره متولى كوكياكياحقوق انسدادي حاصل بين؟

( ٣ ) انقال تولیت حسب اجازت متولی ہوسکتی ہے یا نہیں؟

(جواب ۱۸۸)(۱)جب تک واقف کی اولاد اور آقار ب میں کوئی شخص تولیت کے قابلٌ مل سکے تواسی کو متولی بنانا جاہئے اور جب اس کی اولاد واقار ب میں کوئی اہل نہ ہو تو پھراجانب میں سے کسی لاکق و متدین شخنس کو متولی بنا اجائے۔(۱)

(۲) آگر واقف کوئی وسیت کر گیا ہو اور کسی شخص یا جماعت کے سپر و بیا کام کر گیا ہو تواس کی و صیت و مدایت ک تقمیل کرنی چاہئے اور کوئی و صیت نہ ہو تو پھر جو شخص حسب قاعدہ متولی قرار پائے گامر مت و تقمیم و عزل و نصب خدام و نیبر ہ تمام انتظامات اس کی رائے کے مواقف ہول گے۔(۲)

( r ) مسجد کابانی جس فریق ہے تعلق رکھتا تھا تو لیت داہتمام کے اختیارات تواسی فریق کو حاصل ہوں گے۔ ۱۰ اور

 <sup>(</sup>٩) (ينزع) وجوبا (لوغير مامون)( الدر المحتار، كتاب الوقف، مطلب يائم بتولية الخائن، ٤/ ٣٨٠ ط سعيد)
 (٢) لايجعل القيم من الاجانب ماوجد في ولدالواقف، وأهل بيته من يصلح لذالك (كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر

من غير اهل الوقف. ٤ ٢٤٠٤ على سعيد) (٣) (٤) (قوله ولاية نصب القيم الى الواقف) قال في البحر قدمنا ان الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وان لم يشترطها وان له عزل المتولى (ردالمختار، كتاب الوقف، مطلب ولاية نصب القيم الى الواقف، ٤/١١٤ على سعيد)

مسجد میں نماز پڑھنے کا حق تمام مسلمانوں کو حاصل ہے۔ نماز پڑھنے سے متولی اور خود بانی بھی کئی کو شیس روک سکتا۔ ہال شروفساد کرنے سے روکنے کا حق(۱) حاصل ہوتا ہے۔

(۳) اگر متولی کویہ حق دیا گیا ہو کہ دہ اپنی جگہ دوسرے شخص کو بھی متولی بناسکتا ہے تواس صورت میں دہ دوسر ہے کو متولی بناسنگا ہے۔ اور اگر اسے یہ حق شمیں دیا گیا ہو تواہے اپنی زندگی اور صحت میں کسی کو متولی بنانے کا حق شمیں۔ ہال مرض الموت میں کسی دوسر سے کے لئے وصیت کر سکتا ہے اور اس وصیت کے موافق دوسر اشخنس متولی کے انتقال کے بعد متولی ہو جائے گا۔ (۲ بہاتی عارضی طور پر اپنے اختیار ات کسی دوسر ہے کو اجرائے عمل کے لئے تفویض کرد بنے کا متولی کو ہر وقت اختیار ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ، مدر سے امینیہ دبلی۔

نمازی مسجد کی منتظم کمیٹی کے رویہ سے مطمئن نہ ہول تواسے معزول کر دیا جائے یا نہیں؟

(سوال) آج بجھے بالو کئے مسجد کے متعلق مسلکہ مجموعہ فقاد کی ملا کیونکہ میر ابھی آپ قضیہ سے تعلق ہے۔ بخت افسوس ہواکہ یمال کے اسحاب نے واقعات کو بہت مسئح کر کے آپ حضرات سے استفقاطلب کیا جس سے بالو بخ افسوس ہواکہ یمال کے اسحاب نے واقعات کو بہت مسئح کر کے آپ حضرات سے استفقاطلب کیا جس ہوا۔ کے مسلمانول پر برااثر پڑا ہے۔ جس قصد کے لئے آپ کو تکلیف دی گئی تھی وہ ان او گول کو حاصل نہیں ہوا۔ دونول ہماعتیں جاری ہیں۔ اب میں مجمل آپ کی خدمت میں بالو گنج مسجد کے حالات عرض کر تا ہول تا کہ آپ برحقیقت آشکار ہو جائے۔ میں واقف راز ہول۔ گزشتہ کمیٹی کا مجتمد تھا۔

مسجد مذکورہ پہلے ایک متولی کے ہاتھ میں تھی۔ لوگ اس سے مطمئن نہ ہتے۔ عدالتی چارہ جوئی متولی کے خلاف کی۔ ایک عرصہ کے بعد باہمی فیصلہ ہو گیا۔ متولی صاحب نے ایک تمیش منظور کرلی جس میں متولی صاحب مبر تاحین حیات۔ ایک نما تند و انجمن اسلامیہ شملہ اور تین ویگر ممبر جو بالویج اور مضافات کے مسلمانوں سے منتخب ہواں، ایمنی کل پانچ حضر ات کی تمیش مقرر ہوئی۔ عدالت نے ابتداء میں ایک عارضی تمیش و خود نامز و کرویاجو صرف جید ماہ کے لئے تھی۔

اس عدائتی کمیش نے ایک امام کو مقرر کیا۔ اس امام کو آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دو حضر ات نے اس کے خلاف پر وہیگینڈہ شروع کر دیا۔ وجہ اختلاف پر بتائی گئی کہ امام ہالو کئے کی ایک پارٹی کی ہمایت کر تا ہے جس کی امام ہے خروید گی۔ عارضی کمیٹی کی مدت ختم ہونے پر مستقل کمیٹی کا استخاب ہوا۔ استخاب میں دھزے بندی زورول پر تھی۔ نیمن آدمی منتخب ہوئے۔ المجمن اسانی میہ نے خلطی بیدی کہ ایک پارٹی ک سرخانہ و اپنانما مندہ مقرر کر دیا۔ اس سے دو سری پارٹی وائے بہت بھو گئے۔ ابھی تک ایک پارٹی کا دو سری پارٹی سے معاملہ اپنانما مندہ مقرر کر دیا۔ اس کے خلاف ایک گمنام کی طرف ہوگئے۔ ابھی تک ایک پارٹی کا دو سری پارٹی سے معاملہ تھا مگر جب ایک پارٹی کا دو سری پارٹی متعدہ طور سے امام کی طرف ہوگئے۔ امام کے خلاف ایک گمنام

<sup>(</sup>۱) قر آن مجيد شي الله تعالى كالرشاء كرائي ب: "و من اظلم ممن منع مساجدالله ان يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها" سورة البقرة

 <sup>(</sup>۲) (ارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حباته) وصحته (ان كان التفويض له) بالشرط (عاماصح) (والا) فان فوض في صحته (لا) يصلح وان في مرص مونه صح (الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظر ان يوكل غيره، ٤ - ٤٢٥ ط سعيد)
 (٣) (قوله ارادالمتولى اقامة غيره مقامه) اي بطريق الاستقلال امابطريق التوكيل فلايتقيد بسرص السوت، ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظران يوكل غيره ٤٠٥ ط سعيد)

عر منی لہتد او حکام صلا کے پاس جھیجی گئی جس میں مکھا تھا کہ امام کا تگر لیبی خیالات کا ہے اور خلافت کی تحریک میں تعملی حصد لیتنار ہاہے۔و نمیرہ ۔اس عرصنی پر امام کا آپھھ شیں بھولباعہ نما مندہ انجمن کی طرف لو گوں کاعام خیال نظا کہ بیان کی حرکت تھی۔اس کے بعد مختلف منصوبے امام کو علیحدہ کرنے کے لئے گئے جس کااثر بیہ ہوا کہ منتظمه همینی کی طرف سے لوگ بدول ہوتے گئے اور امام کی حمایت میں ایک کثیر جماعت ہو گئی۔ آخر میں مقطع کا ۔ بندیہ ہوا کہ ''زمیندار'' کی صانت کی صبطی جو قادیانی کی وجہ ہے ہوئی تھی اس کے متعلق امام نے بھی لو گوں کے کہنے پر اپیل کی۔اس پر صدر صاحب کو خوب بھڑ کایا گیا۔وہ بے چارے کانوں کے سیمجے بھرے میں آگئے اور اہام • سے الجھ پڑے۔ تو تو میں میں اور سخت کلامی تک نوبت آئی۔ غصہ میں صدر صاحب نے فوراً تھانے میں ر<sub>ی</sub>ٹ لکھوادی اور دوسرے دن صبح سپر مذنت ہولیس اور ذینی کمشنر صاحب ہے امام کے خلاف سخت کابت کی۔ جازے کا موسم تھا۔ و فاتر و ہلی میں تھے۔ سمیٹی کے پانچ ممبران میں سے صرف وووہاں موجو دیتھے۔ بیٹن صدر اور ا یک ممبر۔ صدر صاحب نے اپنی دو ممبروں کی سمیٹی میں امام کو علیحد گی کی قرار داد منظور کرالی۔اور ایک و کیس کی معرفت امام کوا یک ماد کی میعاد کے بعد علیحد گی کانو ٹس وے دیا۔امام ضاحب نے وہ نوٹس مجھے بحیثیت کریئری کے بھیجو با۔ میں ہے اس کاجواب و کیل صاحب کو بیرو یا کہ جو نقائض امام میں بتائے جاتے ہیں وہ غاط ہیں۔امام نے ا پنے اقرار کے خلاف کیجھ نہیں کیابا تھے سمیٹی نے عہد شکنی کی ہے کہ مقرر شدہ تنخواہ میں بھی تخفیف کی اور رہائیق م کان حسب ا قرار نامہ جو مانا چاہئے تھاوہ نہیں دیا۔ امام نے مسجد کی امامت کے و قار کوبڑ ھادیا ہے اور پیر کہ سمینی پیک کااعتماد کھو چکی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تمینی ایک عام جلسہ میں مسلمانوں کااعتماد حاصل کرے۔و غیر د\_نوٹس کی میعاد گزر گئی۔ سمینی نے امام صاحب کی تنخواہ بند کروی مگر تنین حیار ماہ تک کسی امام کا تقرر نہیں کیا۔ وہی امام نماز پڑھا تاریا۔ جب و فاتر شملہ واپس آئےا ت وقت شر میں اضافیہ ہوا۔امام کی عدم موجود گی میں اس کا سامان کال کر تجر وَمسجد کے باہر رکھ دیا۔ لوگ سخت غصہ میں ہتھے۔ مگر سمینٹی نے پولیس کی آڑیے رکھی تھی۔ ببائک کی مطلق پرِ وانہ کی۔اب امام کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی ہے اور عار صنی تحتم امتناعی حاصل کر امیاہے کہ امام مسجد میں نماذ نہ پڑھائمیں۔اس پرلوگ آگ بھولہ ہو گئے اور مسجد کے امام سے عدم تعاون اور بالکل مقاطعہ کر دیا۔ان کے پیچیے نماز نہیں پڑھتے بابحہ ایک الگ جماعت کرتے ہیں۔اس عدالتی حیارہ جونی کا پابک نے ایک پیر بھی جواب دیا کہ ایک جلسہ عام میں ایک تحقیقاتی سمیشن مقرر کی کہ سمیٹی مذکورہ کے خلاف جو شکایات ہیں ان کی پڑتال اور <sup>ت</sup>فتیش كرے۔ان كى ربورٹ منسلك ہے-كمينى نے كميشن سے عدم تعاون كيا۔ پَلک نے ایک عام جلسہ میں كميشن كى ر پورٹ کو منظور کیااور سمینی مذکور کو معزول کر کے دوسری سمینی مقرر کر دی۔اب سابق سمینی اڑی ہوئی ہے اور ان کی به دولت مسلمانول کارو پید عدالت اور عدائتی حیار دجونی کی نذر ہو تاد کھائی ویتاہیے۔ حکم امتناعی کے علاوہ ایک اور و عویٰ امام پر دائز کر دیاہے کہ وہ مسجد میں پہول کو قر آن کی تعلیم نہ دے۔بالو سنج کے مسلمانوں نے کو تی بیس تچیس لڑ کے حافظ صاحب ہے قرآن پڑھتے ہیں اور تمام پچوں کے والدین بالکل مطمئن ہیں۔ خود صدر صاحب نے ایک چیمی میں اعتراف کیا ہے کہ جافظ صاحب بہترین قرآن شریف پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ مگران کو وہاں ہے بھی الگ کر ناچاہتے ہیں۔

مندر جہبالاحالات میں کیا جزو کمیٹی جس میں خاص امام کے متعلق اختلاف ہووہ متولی کی شرعی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں؟ اور وہ جزو کمیٹی امام کو بر طرف کرنے میں جب کہ ان پر بیا انجھی طرح سے آئیکار ااور واضح ہے کہ عام مسلمان اور خصوصا نمازی معجد امام کور کھناچاہتے ہیں کہال تک حق بجانب ہے۔ مزید ہر آل جب و نیاوئی قانون یعنی عدالتی تھم امتناعی عارض ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ کمیٹی فد کور کو ابھی شوت و بیتا ہے کہ ان کی امام کی مرطر فی حق بجانب ہے۔ کیا شرعالمام معزول اور ہر طرف سمجھا جاسکتا ہے؟ خصوصا جب کہ صدر نے سکر یئری کی چھی کا کوئی جواب ابھی تک شیس دیا۔ جس میں سکریئری نے امام کی علیحدگی کوخلاف قاعد متایا تھا۔

رہائیک مسجد میں دو جماعتوں کا ہونااس میں تو کوئی اختلاف سیں۔واقعی ایسا سیں ہوناچاہے گر عام لوگ مندر جہ بالاواقعات کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ہر طرف ہواہی سیں۔ کیونکہ اس میں کوئی شرعی نقص سیں ہے۔اور نہ ہر طرفی مفاد مسجد میں کہی جاسکتی ہے بلعہ صدر اور ان کے رفقاء کی ضد اور جٹ دھر می ہے۔ خصوصاً جب کہ امام صاحب اور صدر میں جو رنجش اور سخت کلامی ہوگئی تھی وہ آپس میں ما ہے ہوئے کہ معد شرعی طور پر رفع دفع ہو جانی چاہے۔ اور لوگ سیجھتے ہیں کہ وہ کدورت صاف ہوگئی ہے گر صدر کے احبا اور حمایتی ان کواس عدالتی چارہ جوئی کے لئے اکساتے رہتے ہیں اور معاملات کی اصلاح سیں ہوئے دیے۔

بدیں حالات سمینی اور ان کے رفقاء کا رویہ شرعی حیثیت سے کیسا ہے؟ اور جب کہ سمینی کو عام مسلمانوں نے معزول کر دیاان کا بھی اڑے رہنااور مسلمانوں کی رائے کی پروانہ کرناشر عادر ست ہے یا نہیں؟ (ونڈرمیر ۔ سمر ہل شملہ) ۱۵جولائی ۱۹۳۵ء

(جواب ۱۸۹) اگریہ واقعات سیح ہیں توان سے نامت ہوتا ہے کہ کمیٹی نے اخلاقی طور پر نامناسب رویہ اختیار کیا ہے اور زیادتی اس کی جانب سے ہے۔ تاہم اس کے جس جلسہ میں امام کو معزول کیا گیا تھا اگر وہ جلسہ قواعدو آئین کے موافق جائز تھا لیتنی کور م پورا تھا اور جلسہ کے انعقاد کے اصول طے شدہ کی کوئی خلاف ورزی اس میں ضمین کی گئی تھی تواس جلسہ کا فیصلہ قاعدہ کی روسے نافذہ ہوگا۔ اگر چہ اخلا قاوہ فیصلہ ند موم اور قابل اعتراض ہو۔ اور غالبًا بھی وجہ ہوگی کہ عدالت سے بھی امام معزول کے خلاف تھم امتنا عی جاری ہو گیا۔ عام پبلک اگر کمیٹی سائن کے ویصلہ اور اس کے ارکان کے رویہ کے خلاف ہو آئی جا سیمٹی کو معزول کر سے علیحدہ کرد سے اور جدید کمپیٹی جب قبضہ لے لیاس وقت اپنی رائے کے موافق بہتر انتظام کرے اور امام سابق کو مقرر کرد سے اور جدید کمپیٹی جب قبضہ لے لے اس وقت اپنی رائے کے موافق بہتر انتظام کرے اور امام سابق کو مقرر کرد سے لیکن تافیصلہ بیہ مز احمت اور تکر ارجماعت مستحسن نہیں ہے۔ (۱) سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی۔

(۱) کیاجائیداد کی تقتیم کئے بغیر ایک دارث کی اجازت سے وقف ہو سکتی ہے؟ (۲) سجادگی اور تولیت کاحق اولاد کے بعد قریب ترین قرابت واٹ لے کو ہو گا

(مسوال)مورث اعلیٰ خواجہ احمد علی صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کے دوصا حبز ادے منصے خواجہ خدا بخش صاحب،

ر ١٩ و يكري تكرار الجماعة باذان واقامة في مسجد محلة له في مسجد طريق اومسجد لاامام له و لا مؤذن (الدرالمختار) رقوله ويكره اى تحريما لقول الكافي لايجوز والمجمع لاياح وشرح الجامع الصغيرانه بدعة (الشامية، كتاب الصلوة باب الامامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ٢/١٥٥ ط سعيد)

خواجہ تاج محمر صاحب، ان دونول صاحبز ادول کے دو سلسلے علیحدہ علیحدہ ہو محکے۔خواجہ خدا بخش صاحب رحمته القد عليه كے سلسلہ ميں حق سجاد كى ان كے صاحبزاوے خواجہ فخر الدين ير منتقل مولداس وقت كوئى جائيداد مو قوفہ نہیں تھی بلحہ خواجہ خدا بخش صاحب رحمتہ اللّٰہ علیہ کی تنخصی مملو کہ جائیداد تھی جس کے مستحق ان کے شرعی دارث ہوئے۔خواجہ فخر الدین رحمتہ اللّٰہ ہایہ کے انقال کے بعد ان کے بھائی خواجہ غلام فرید صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ محمد بخش صاحب سجادہ نشین ہوئے-ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ معین الدین رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ قطب الدین سجادہ انشین ہوئے۔ یہاں تک بیہ سلسلہ سجاد گی خواجہ خدا بخش کے سلسلہ میں با قاعدہ جاری رہا۔ خواجہ فخر الدین کے زمانے کے بعد خواجہ غلام فرید کے عہد میں بعض جائیدادیں خانقاہ کے نام سے وقف کی ٹیکیں اور خواجہ غلام فرید اور ان کے جانشین سجاد ہے بھی رہے اور مو توف جائیدادوں کے متولی بھی قراریائے۔خواجہ قطب الدین کے بعد چو نکہ خواجہ خدا بخش صاحب کے سلسلہ میں اولاد ذکور نہیں تھی اس لئے ذوسر ہے سلسلے بینی خواجہ تاج محمود کے سلسلہ میں دو شخصوں کو سجاد گی و تولیت کے لئے تجویز کیا گیا۔ ایک خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمر صاحب دوسرے خواجہ فیکن احمہ صاحب پسر خواجہ امام مخش صاحب۔ میہ دونوں باعتبار عصوبت کے ایک ہی درجہ کے عصبہ نتھے۔ مگر خواجہ احمد علی کو بیرتر جمع تھی کہ وہ خواجہ قطب الدین کی چھو پھی کے لڑ کے تتھےاور خواجہ فیض احمد خواجہ قطب الدین کے دالد کی پھو چھی کے کڑے تھے اور اس لحاظ سے بہ نسبت خواجہ احمد علی کے ابعد تھے۔ سمر خواجہ احمد علی کااستحقاق باعتبار قرابت کے راجج ہوتے ہوئے بھی خواجہ فیض احمد کواس لیئے مقدم کیا گیا کہ خواجہ احمد علی تمسن تھے لور زیر تعلیم تھے اور خواجہ فیض احمد عمر میں بڑے لور ہو شیار تھے۔اب کہ خواجہ قیض احمد کاانتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی ایک لڑکی اور ایک حمل اور دو علاقی بھائی چھوڑے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ احمد علی صاحب موجود ہیں جو ہاعتبار علم و فضل لور بزرگی و نقترس کے ہر طرح اہل ہیں اور ہاعتبار قرابت عصوبت کے خواجہ فیض احمر کے مساوی اور قرابت من جہتدالام میں ان سے اقرب اور راجے ہیں اور سلسلہ کے اہل الرائے اور معتقدین ان کو ہی ارشاد و تلقین اور تولیت واہتمام کے لئے پہند کرتے ہیں۔

ان وا قعات کے بعد حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے:۔

(۱) خواجہ خدا بخش کی شخصی اور مملو کہ جائیداد جو ورائیۃ منتقل ہوتی چلی آئی ہے وہ اسی طرح منتقل ہوتی رہے گیا آئی ہو اسکا کم کے اس لکھ و بینے کہ تمام جائیداد و قف ہے اس کا حکم جائیداد موقوفہ کا ہو جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد ایک سرکاری عہد بدار نے تمام جائیداد کو وقف قرار و بینے کی تجویز کی اور خواجہ قطب الدین کی والدہ نے لکھ ویا کہ تجویز مرکار منظور ہے تواس سے تمام جائدادو قف ہو جائے گی یا صرف نواجہ معین الدین کی والدہ خواجہ قطب الدین ) کے حصہ براس کا اثر بڑے گا۔

(۲) خواجہ فیض احمد صاحب کے بعد سجادگی اور تولیت کا استحقاق خواجہ احمد علی پسر خواجہ شریف محمد کو ہے یا خواجہ فیض احمد کی لڑکی یا اس کے پیچے کو جو حمل میں ہے یاان کے علاق بھا ئیوں کو ؟ جب کہ خواجہ احمد علی صاحب ہر طرح لائق اور اہل اور مرجع خواص و عوام اور مرکز تلقین وارشاد ہیں اور قرارت کے لحاظ سے بھی من جہتہ الاب میاوی در جہ کے اور من جہت الام خواجہ فیض احمد سے اقرب بیں اور خواجہ فیض احمد کو صرف خواجہ احمد علی کی کم عمری کی بناء پرتر جیح وی گئی تھی۔ درنہ یہ ان سے بھی راجج اور مقدم تھے توان کے انتقال کے بعد خواجہ احمد علی کو ان کا حق دیا جائے گا۔ بیٹوا تو جروا۔

(جواب ، ١٩ ) سوال کے جواب سے پہلے ہے واضح کردینا ضروری ہے کہ چندروز پیشتر ایک سوال جو غالباس واقعہ سے متعلق تقامیر سے پاس آیا تقااور میں نے اس کا جواب تح بر کردیا تھا۔ اس سوال میں جو واقعات سے مختلف شے۔ پس جواب سائن اور جواب ہذا میں جو اختلاف و یہ صاحت اس کو اختلاف سوال پر محمول کیا جائے اور دونوں سوالوں میں سے جس سوال کے مندر جہ واقعات صحح ہوں۔ اس کے جواب کو واقعہ کا صحیح جواب قرار دیا جائے اس کے بعد چند مقدمات سمجھ لینے ضروری ہیں۔ مول اللف) کی جائیداو کو وقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ واقف اس جائیداو موقوفہ کا مالک ہو۔ من شرائطہ الملك وقت الوقف، انتہ علی کو الفاق (۱) وفیها عن المحانیة، لوقال اذا ملکت هذه الارض فهی صدقة موقوفة لایجوز لانه تعلیق والوقف لایقبل المحانیة انتہی (۲) وفی الفتاوی العالم گیریة منها الملك وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفها ٹم المتعلق انتهی (۲) وفی الفتاوی العالم گیریة منها الملك وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفها ٹم المتعلق انتہی (۲) وفی الفتاوی العالم گیریة منها الملک وقت الوقف حتی لو غصب ارضاً فوقفها ٹم النتراها من مالکھا و دفع النمن الیه او صالح علی مال دفعه الیه لانکون وقفا کذافی البحر الرائق النتوں۔ (۵)

(ب) حاکم کو ہر گزید حق حاصل نہیں کہ وہ دوسر ہو گول کی مملو کہ جائیدادوں کو وقف قرار دے دے کیونکہ وقف مالک خص مملوکہ وقف مالک نہیں۔ اس لئے اس کا کس شخص مملوکہ جائیداد کو وقف قرار دیناباطل ہے۔ اس کی دلیل کے سلسلہ میں عبارات مندر جدالف ماہ حظہ فرمائی جائیں۔ نیز مندر جدذیل عبارت اس کی صرح کے دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے۔ اس کی صرح کے دلیل ہے۔

لوان سلطانا اذن لقوم ان يجعلواارضاً من اراضى بلدة حوانيت موقوفة على المسجد اوامرهم ان يزيدوافى مسجد هم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة ينفذ لانها تصير ملكاللغانمين فيجوز امرالسلطان فيها واذا فتحت صلحاً تبقى على ملك ملاكها فلاينفذ امره فيها اه قلت (٢) ومفاد التعليل ان المراد بالمفتوحة عنوة التى لم تقسم بين الغانمين اذ لوقسمت صارت ملكالهم حقيقة فتامل (ردالمحتار ٩/٣ (د)قلت مراده (م) ان الارض اذا قسمت بين الغانمين وصارت ملكا لهم حقيقة لم ينفذ امرا لسلطان فيها من جهة انه تصرف في ملك الغانمين ولا يجوزله هذا \_

<sup>(</sup>١) مجموعه فتاوي لكهنوي على هامش خلاصة الفتاوي ، كتاب الوقف، ٤/٦٦ امجد اكيدّمي لاهور

<sup>(</sup>٢) (البحرالرائق، كتاب الوقف، ٥/ ٣٠٣ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) (البحرالرائق، او اتل كتاب الوقف ٢٠٢٥ ط بيروت لبنان)

ر ٤) (العالمگيريه، كتاب الوقت، الباب الاول، ٢/ ٣٥٣ ماجدية)

 <sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في اوقاف الملوك، ٤/٤ ٣٩ ط سعيد)

<sup>(</sup> ٢٠)هذا من كلام العلامة الشاميي

<sup>(</sup>ع)هذا من كلام المفتى الاعظم مصنف هذا الكتاب

(ج) وقف کے لئے متولی مقرر کر ناوا قف کاحل ہے دو سرے لوگول کو بلحہ حاکم کو بھی ہے حق نہیں کہ واقف کی مرضی کے بغیر یاات کی مرضی کے خلاف متولی مقرر کردے۔ والایة نصب القیم الی الواقف ثم لوصیه ثم مرضی درمنحتار) (۱)

(و) سجاد و نشینی در حقیقت خدمت ار شاد و تلقین میں شیخ کی قائم مقامی کانام ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ شر عا وراثت جاری ہوتی ہے۔نہ عقلاً ہو علی ہے-باعداس کے لئے اہلیت وصلاحیت ضروری ہے-اہلیت وصلاحیت كے لئے ضروری شرائط بيا ہيں : شرط من ياخذ البيعة امور (١)احدها علم الكتاب والسنة وانما شرطنا العلم لان الغرض من البيعة امره بالمعروف ونهيه عن المنكر وارشاده الى تحصيل السكينة الباطن وازالة الرذائل واكتسباب الحمائد فمن لم يكن عالماً كيف يتصور منه هذا (٢)والشرط الثاني العدالة والتقوى فيجب ان يكون مجتنبا عن الكبائر غير مصر على الصغائر (٣)والشرط الثالث أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة مواظبا على الطاعات المؤكدة والاذكار الماثورة في صحاح الاحاديث. (٤) والشرط الرابع ان يكون امرأبالمعروف وناهيا عن المنكر مستبداً برايه ذامروة وعقل تام ليعتمد عليه(٥) والشرط الخامس ان يكون صحب المشائخ وتادب بهم دهر ا طويلا واخذمنهم النور الباطن والسكينة ركذافي القول الجميل للشيخ ولي الله المحدث الدهلوى طاب ثواہ باختصار) \_ يتن مرشداور صاحب تلقين وارشاد كے لئے چندشر الط سن (١)شرط اول یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کاعالم ہو۔ عالم ہونے کی شرطاس کئے ہے کہ بیعت لینے کی اصل غرنس یہ ے کہ م شدامر بامعروف و نہی عن المعر کرے اور مریدین کو سکینٹ باطنبیہ تعینی ایقان قلبی کاراستہ اور طریقیہ بتائے لوران کے ماکات رڈیلیہ دور کرے اور اوصاف حمیدہ حاصل کرنے کی رامیں تعلیم کرے اور ظاہر ہے کہ جو تخفس عالم نه ہواس ہے بیہ کام متصور نہیں ہو <u>سکتے۔ (۲) شرط دوم ب</u>یہ کہ مرشد بینی صاحب سجادہ متقی اور پر ہیز گار ہواس کے لئے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہول ہے مجتنب ہولور صغیرہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرتا ہو۔ (۳)شرط سوم یہ کہ حکام دنیا ہے کنارہ کش اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ جن عیاد توں کو شریعت نے ضرور ی قرار دیا ہان کو مواظبت کے ساتھ اداکر تا ہولور جواذ کارکہ آنخضرت علیہ سے سیجے حدیثوں میں ماتور میں ان کویابندی ہے پڑھتا ہو۔ (۴) شرط چہارم میہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المعر کر تارہے اور اپنی مستقل رائے رکھتا ہو۔ ضعیف الرائے اور کانوں کا کیانہ ہو۔ مروث اور عقل کا ہل ہے موصوف ہو کہ اس پراعتاد اور بھر وسہ کیا جا ہے۔ (۵)شرط پنجم به که زمانه دراز تک مشائح کرام کی خدمت میں روکر آداب طریقت سیکھے ہوں اوراطمینان وسیحنت حاصل کی ہولور نور ہاطن کا ستفادہ کیا ہو۔

(ه) متولى وه هخص مقرر كياجاسكتاب جوامين يعنى ديانتدار بواور انتظام وتكهداشت وقف كى صلاحيت ركه تابو\_ لايولى الا امين قادر بنفسه اوبنائبه ويشترط للصحة بلوغه وعقله كذا في البحر الوائق ( فمآو ك

ر ٩ ) (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب و لاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصيه ثم للقاضى، ٤ / ٢ ٤،٤ ٣ ١ عط ايج ايم -سعيه)

عالمَكبرى)(۱) یعنی و قف کاسر ف ایسان شخص متولی نایا جائے جوامانت داراورا تنظام کی بذات یا ہے نائب کے ذراجہ سے قدرت رکھتا ہو اور صحت تو نیت کے لئے متولی کابالغ اور عاقل ہو ناشر ملاہے۔

(و) اگرچہ بعض فقہاء نے تاباغ بچہ کو متولی بنادیتا جائز بتایا ہے گراس جواز کے لئے شرط ہے کہ واقف نے بیہ شرط کروی ہوکہ متولی میں کی ہوا کرے گالوراس کی اوالا و میں کو کی بائغ موجود نہ ہواوراس تاباغ کا حق بنا کتے ہوں اس سے بی ہوا کرے گالوراس کی اوالا و میں کو کی خدمات اوا کر نے کے لئے معین مرنا از مع ہو گا ہے۔ بیان خواقف کی شرطیا و سیت نہ ہویا شرط وو صیت کے موافق بالغ متدین اور نتظم متولی س کتے ہوں تو تاباغ کو محض وراشت کے طور پر متولی بنا تاباطل ہے۔ کیو نکہ تو ایت میں وراشت جاری شیس ہوتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ واقف کے مواکن اور متولی کی و سیت کا تاباغ کے حق میں انتہار نہ ہوگا۔ ولو او صی الی صبی فی وقفہ فہو باطل فی القیاس و لکنی استحسن ان تکون الو لا یہ الیہ اذا کیر انتہی۔ دم و بھیدا تعلم ان ماشاع فی زماننا من تفویض نظر الاو قاف لصغیر لا یعقل و حکم القاضی الحنفی بصحة ذلك خطاء محض انتہی (كله من ردالمحتار) (۲) ان مقد بات کو بین شین کرنے کے بعد موال کا جواب یہ ہے :۔

(۱) خواجہ خدا بخش رحمتہ ابتہ علیہ کی وہ مملوکہ جائیداد جوان کے وار تول پربا قاعدہ دراخت منتقل ہوتی چیلی آتی ہے وار تول کی مملوکہ ہیں ہے کوئی حصد داروں میں سے کوئی حصد دارا ہے حصہ مملوکہ کوہ قف نہ کرے وہ کسی حاکم کی تجویز سے ہاکسی ایک یا چند حصہ وارول کی تجریر سے کہ ہمیں حاکم کی تجویز منظور ہے۔ شرعا وقف نہیں ہو جائے گی۔ بلحہ وہ ہقاعدہ ورافت حصیں شرعیہ اور سمام مقررہ پر تقسیم ہو کر ہر مستحق کو ماتی رہے گئی ہے حاکم کی تجویز کی ورافت لینی جائیداد موروث کو وقف قرار ویا جائے۔ کی حصہ دار کے حق پر اس لئے اثر انداز نہیں کہ حاکم جائیداد موروث کا مالک نہیں اور بغیر ملک وقف صحیح نہیں۔ دیکھو مقدمہ حرف الف وب بال بعض جائیدہ وارٹ کی جویز وقف منظور ہے۔ صرف ان کے حصہ پر اثر انداز ہوگا کہ ان کا حصہ وقف ہو جائے گا۔ دیگر حصہ دارول کے حصول پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ مقدمہ حرف الف وب کی عبار تھی اس کی دلیل ہیں۔

(۲) واقعات مندر جہ سوال سے ظاہر ہے کہ خواجہ احمد علی صاحب خلف خواجہ عاقل محمد صاحب رصتہ اللہ علیہ کے بعد ان کے دو صاحبزادوں ایمنی خواجہ خدا بخش و خواجہ تاج محمود صاحب نے اپنے اپنے حلقہ ہائے ارشادو تلقین جداجدا قائم کر لئے۔ پہلے سلسلہ یعنی خواجہ خدا بخش کے سلسلہ میں حق سجادہ نشینی ان کی اوالاو ذکور میں خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی میں خواجہ قطب الدین کی وفات کے بعد خواجہ احمد علی خلف خواجہ شریف محمد صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف ما بعد کے اس کئے مستحق سے کہ وہ اس سلسلہ میں خلف خواجہ شریف محمد صاحب سجادہ نشین اور تولیت او قاف ما بعد کے اس کئے مستحق سے کہ وہ اس سلسلہ میں

ر 1 ) والفتاوي العالمگيريد، كتاب الوقف، الباب الخامس في و لاية الوقف وتصرف القيم في الاوقاف ٢ . ٨ . ٢ ط ماجديه) (7 ) (ردالمختار ، كتاب الوقف، مطلب في تولية الصبي، ٤ / ٢٨٦ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) (رُدالمحتارٌ، كتاب الوَّقف، مطلب فيما شَاع في زَماننا من تفويض نظر الاوقاف للصغير، ٤/ ٣٨٦ ط سعيد)

خواجہ محمد بخش رحمتہ اللہ عدید کی صاحبزادی بی بی جیونوں کے لڑ کے تھے۔ یعنی اولادانات میں داخس تھے اور آخر کی سجادہ نشین لیمنی خواجہ قطب الدین مرحوم سے قرابت قریبہ رکھتے تھے گر چو نکہ وہ صغیر السن تھے اس سے اصول دراخت (بیمنی تقذیم اقرب) کو نظر انداز کرتے ہوئے خواجہ فیض احمد مرحوم کوجو آخری سجادہ نشین خواجہ قطب الدین سے قرابت بعیدہ من جہتہ المانات رکھتے تھے سجادہ نشین بنادیا گیا۔ النا امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوال ثانی کا جواب یہ ہے کہ خواجہ فیض احمد مرحوم کے بعد خواجہ احمد علی خلف خواجہ شریف محمد صاحب وجوہ متعددہ سجادہ نشین اور تولیت کے مستحق ہیں۔

اول اس لئے کہ وہ حسب بیان سائل ہر طرح ایا تق اور اہل اور صاحب ارشاد و تلقین بین۔ دؤم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے متوسلین بھی ان کو ہی ارشاد و تلقین کے لئے پیند کرتے ہیں۔ سوم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے لوالد وختری ہون کی جت سے ایک رکن ہیں۔ چہارم اس لئے کہ دہ اس سلسلہ کے آخری جود فقین اللہ سفین خواجہ قطب اللہ بن مرحوم سے قرامت قریبہ رکھتے ہیں کیونکہ صورت کی جت سے وہ خواجہ فیش اللہ مرحوم کے مسادی درجہ میں ہیں اور قرامت امومیت میں وہ خواجہ فیض احمد مرحوم سے اقرب و مقدم ہیں۔ مرحوم کے مسادی درجہ میں اس احمد مرحوم کوائی وقت بئاکر خواجہ احمد علی صاحب کوائن کاحق دے دیاجاتا۔ آئر وقت خواجہ احمد علی ساحب کوائن کاحق دے دیاجاتا۔ آئر وقت خواجہ احمد علی ساحب کوائن کاحق دے دیاجاتا۔ آئر وقت خواجہ احمد علی صاحب کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتاد خواجہ فیض احمد مرحوم کاچہ آئر جمال سے لڑی پیدا ہو جود دو اجہ فیض احمد مرحوم کاچہ آئر جمال سے لڑی پیدا ہو جود دو اور قطعاً مستحق نہیں کہ اس میں وراشت تو جاری نہیں ہو سکتی اور ایک نو مولود چہ فرائض سجاد گی ادا کر نے اور ارشاد و تلقین کرنے کی صلاحیت ہی شمیں رکھتا اور شرائط سجادہ نشینی جو مقدمہ (د) میں نہ کور بیں اس کے اند و ایکن بید مقصود نہیں۔

اس طرح تولیت کابھی مستحق نہیں کہ واقف کی اول تو کوئی شرط وصیت نابت نہیں اور واقف ک سے مسلم متولی کی وصیت معتبر نہیں۔ دوسرے یہ کہ سلمہ اوئی میں خواجہ احمد علی صاحب اس بچہ ہے اوئی السن ارشد ، اقرب اور اہل موجود بیں اور اصول ور اشت اس میں جاری نہیں ہو سکتے۔ خود خواجہ فیض احمد مرحوم زیارت استحقاق کی ہناء پر سجادہ نشین نہیں سے تصبیحہ خواجہ احمد علی کی کم سنی کی ہناء پر ہنائے شے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ خواجہ فیض احمد صاحب کو سجادہ نشین کے بیار کا منافی کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشینی کے لئے منافی کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشینی کے لئے منافی کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشینی کے لئے منافی کی بناء پر خواجہ احمد علی صاحب کو سجادہ نشینی کے لئے منافی نہیں اولی اور اقدم ہیں۔

خواجہ فیض احمد مرحوم کے علاقی بھا نیوں کا استحقاق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیو نکہ عصوبت میں وہ خواجہ احمد علی صاحب سے اتوی نہیں اور قرابت امو میت ان کو حاصل نہیں۔ لہذاان کو ترجی و ہینے کی کوئی وجہ جواز نہیں۔
نہیں۔

خلاصہ جواب یہ ہے کہ بحالات موجودہ و نظر بروا قعات ند کورہ خواجہ احمد علی صاحب سجادہ نشینی ہو۔ تولیت کے مستحق ہیں۔ خواجہ فیض احمد مرحوم کانو موبود بچہ یاان کے علاقی بھائی یاان کی موجودہ لڑکی سجادہ نشینی، تولیت کی مستحق نہیں۔واللّٰداعلم بالصواب۔ کتبه الراجی رحمهٔ مولاه محمر کفایت الله کان الله له ء دبلی ۴ جمادی الاخری ۴<u>۹ سا</u>ه

الجواب صحیح فقیر احمد سعید کان الله له ، خدا بخش عفی عند مدر سامینیه ، فقیر عبدالماجد غفر له ناظم جمعیة علاء ، محمد عبدالاول رایخ غفر له ، و فتر جمعیة ، بند دخیاء البی غفر له مدر سه امینیه ، خادم انعلماء سلطان محمود عفی عند مدر سه فتجوری دبلی ، حمد شریف الله غفر له ، مدر سه فتجوری و بلی ، اشفاق غفر له مدر سه محمد سر انجوری محمد سر انجاله ین خلف سجاده حسین بقام خود مدر س فتحه مراج الدین خلف موادنا مفتی محمد اکرام صاحب ذیره اساعیل خانی ، حبیب المرسلین نائب مفتی مدر سه امینیه سکندر دین عفی عند مدر سه امینیه و بلی .)

(۱)باہمی رضامندی ہے طے کیا ہوامعاہدہ درست ہے ب

(۲)شر ائط پر عمل کرنے کو معاہدہ کی خلاف ور زی قرار شیں دیاجا سکتا

(سوال )رنگون میں دو فریقوں نے باہمی مصالحت کے لئے بطور ذیل ایک معاہدہ لکھ کر اپنے اپنے وستخط کے سر

نقل معاہدہ :۔ ہم و سخط کندگان ذیل اس تحریر سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم فریقین میں جوانہ تاف علی رہا تھا اس کو جناب موال نا احمد اشر ف صاحب نے ہیں ہیں کر فریقین میں حسب ذیل مصالحت کراوی۔ دار العلوم ہما نیک ورگیر مدارس و مکاتب متعلقہ جمعیۃ علائے صوبہ بر ماونیز جمعیۃ علاء کے جملہ اداکین و ذمہ دار ان اور سورتی محمد نیز تحمید ادان اس مصالحت کے دار العلوم عربیہ کے جملہ مختطبین اور عمدید ادان اس مصالحت کے دار العلوم عربیہ کے جملہ مختطبین اور عمدید ادان اس مصالحت کے دار العلوم عربیہ کے جملہ مختطبین سلح و آشتی کے ساتھ اپنے اپنے زیر تحت مدارس کا انتظام جاری رکھیں گے اور ہر ایک مدرسہ میں تعلیم کی غرض سے جن مدر سین کو فیز جمعیۃ کے دیگر ملاز موں کو کسی ایک مدرسہ سے تعلیم کی غرض سے جن مدر سین وطلبہ ومان مین کو خارج کیا ان سب کو فریقین کھینے نہیں لیاجائےگا۔ ایسے بی کسی ایک مدرسہ سے جن مدر سین وطلبہ ومان مین کو خارج کیا ان سب کو فریقین آپس میں ایک دوسر سے کی اجازت کے بغیر اپنے اپنے مدارس میں داخل نہ کیا جائے اور نہ ملاز مین خارج شدہ کو مان میں کا جائے۔

پس ار شاہ ہوا کہ (۱) انس معاہدہ نہ کور شرعاً کیسا ہے ؟ (۶) تعلیم سال تمام کے بعد شروئ سال تعلیم میں کسی فریق کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہئے تو اس دوسر ہے فریق کے مدرسہ میں داخل ہونا چاہئے تو اس دوسر ہے فریق کو این کواپنے مدرسہ میں اس کو داخل کر لینا معاہدہ نہ کور کی رو سے اور شرعادر ست ہے یا نہیں ؟ ای طرح دوران سال میں ایسا کرنے کا کیا تھم ہے ؟ (۳) کسی فریق کے مدرسہ کا طالب علم یامدر سیاد یگر مااذم کسی وقت میں بغیر فارج کئے ہوئے خود خود اس سے ملیحدہ ہو جائے اور دوسر سے فریق نے اس کو بھڑ کا یا بھی نہ ہو ۔ پس آیا اس دوسر سے فریق کو اس کو بھڑ کا یا بھی نہ ہو ۔ پس آیا اس دوسر سے فریق کورو کے معاہدہ اور شرعا میہ جائز ہے کہ اسٹے مدرسہ میں اس کور کھ لے۔ (۳) اگر کسی فریق کا کوئی طالب علم ایسا ہے کہ اس کا دل ہو جہ عدم مناسبت یا خرائی تعلیم دغیرہ اس کے مدرسہ میں نہ لگتا ہو اور اس لئے دہ دوران سال یا شروع سال تعلیم میں اس مدرسہ کو چھوڑ دے اور فریق ثانی کے مدرسہ میں نہ نظمین سے اپنے داخل ہونے کی خواہش نظامر کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کواسینے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل داخل ہونے کی خواہش نظامر کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کواسینے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل داخل ہونے کی خواہش نظام کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کواسینے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل داخل ہونے کی خواہش نظام کرے لیکن سے منتظمین اس بناء پر اس کواسینے یہاں داخل نہ کریں کہ فریق مقابل

«مفرات اس کو معاہدہ کے خلاف قرارہ ہے ہیں اور بلا شختین بھر کا نے کالزام اگات ہیں بلعہ بھڑ کا ہے ہیں۔ نظر مطلقاً سی فریق کا کئی کواپنے مدر سے میں رکھ لینبائکل معاہدے کے خلاف سیجھتے ہیں اور اس طرح وہ طالب علم پڑھناترک کر دے اور مخصیل علم دین ہے محروم رہ جائے۔ پس اس صورت معروضہ میں فریق اول کا اس طالب علم کو فریق ٹانی کے مدر سے میں داخش ہوئے ہے رو کناشر عاور ست ہے یا نہیں '' اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بق ٹانی کا اپنے مدر سے میں اور فر بین اور فر بین اور فر بین ٹانی کا اپنے میں اس کو داخل کر این اور فر بین اس کو داخل کر این اور میں اور فر بین سے میں اور فر بین اور میں اس کو داخل کر این اور فر بین اس کو داخل کر این اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں بینوانو جروا۔

المستفتی نمبر ۴۳۳۳ هاتی داؤد باشم یوسف صاحب رنگون - مورند ۱۳۰۰ زیقعده سر ۱۳۳ هم ۲۲ م دوری <u>۱۹۳۹</u>ء

(جواب ۹۹۱) یہ معاہدہ خوداباحت میں ہے مراس میں آخری فقرہ ذرااصلاح طلب ہے۔ یہی اگر سی طالب علم یامدر سی کوایک مدر سد سے کسی خطیا قصور پر خارج کیا گیا ہو تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح ہے کیئن اُسرونی مدر سد کسی طالب علم یامدر سی کوا پی مالی مزوری کی بناء پر یا کئی فاقی مخاصمت کی بناء پر اکال دے تواس کے حق میں یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے۔ نیز جو طلب کے کسی مدر سد سے اس بناء پر چلے آئیں کہ وہال تعیم کا انتظام حسب و ہنما او نہیں ہے۔ ان کو وہ ہر امدر سد اسپنے یہال واطل کر سکتا ہے۔ اس میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ کیو نہ معاہدہ یہ ہدر سد سے اللہ یعلم المفسد من المصلح۔ ان میں جا دوہ ہر المصلح۔ ان میں شامل نہیں جی سال معاہدہ یہ کا ناتھ اللہ یعلم المفسد من المصلح۔ ان

متفرق احكام متعلقه توليت وانتظام

(۱۹۲) قاضی کویافتیار نمین که وه ناظروقف (متولی) کو صرف مستحقین وقف کی شکایت پر معزول کروے تاو قتیکه مستحقین وقف متولی خیانت نابت نه کروین وه معزول نمین به ساله لیس للقاصی عول الناظر بمجرد شکایة المستحقین حتی یشتواعلیه خیانة (درمختار برحاشیة ردالمحتار ص ۲۵۷/ ج ۳)(۲) قد صرح العلماء بانه لایجوز عزل الناظر ولا عزل صاحب وظیفة مابغیر جنحة ولوعزله الحاکم لاینعزل بغیر جنحة ۱۳۵/ ج ۱) ان طعن علیه فی الامانة لاینبغی اخواجه الا بخیانة ظاهرة (۱) (ردالمحتار ص ۱۵۷/ ج ۳) قال فی اخواوقاف الخصاف ماتقول ان طعن علیه فی الامانة قرای الحاکم ان یدخل معه اخراویخرجه من یده ویصیره الی غیره قال اما خواجه فلیس ینبغی ان یکون الا بخیانة ظاهرة مینة (۵)(البحرالوائق ص ۲۵۲/ ج ۵)

<sup>(</sup> ١ ) (سورة البقرة، الجزء الثاني، رقم الآية نمبر ٢ ٢ )

<sup>(</sup>٣) والدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب ليس للقاضي عزل الناظر، ص ١٤ ٣٨ كاط سعيد)

<sup>(</sup>٣) والفتّاوي الغّيرية، على هامش الفتاوي آلحامدية، كتّاب الوقّف، مطلب لايجوز عزل صّاحب وظيفة لامن السلطان والامن وكيل 1/1 هـ ٢ ط قندهار، افغانستان)

و ٤) رودالمحتار، كتاب الوقف، مطلب للقاصي الذيدخل مع الناظرغير وبمجرد الشكاية ص ٤٣٩ أ ٢٣٥ طسعيد)

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق، كتاب الوقف ٤: ٢٥٢ ط بيروت)

القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولومن قبله(١)(ردالمحتار ص ١٥٠٪ ٢ ٣) ولاية القاضي متاخرة عن المشروط له ووصيه ٢٠) زردالمحتار ص ١٥٪ ٢/ج ٣)

متولی ہے ہر سال حساب لیماضروری شیں ہے۔ ایمنی متولی پر لازم نہیں کے وہ ہر سال حساب پیش کرے۔ لاتلزم المعحاسبة فی کل عام (۲)(د دالما محتار نص ۴۶۶/ ج ۴)

متولی سے (جب کہ اس کی خیانت ثابت نہ ہویا مہتم نہ ہو) جمالی حساب لیاجا سکتا ہے۔ تفصیل چیش کرنے کا مطالبہ نہیں کیاجا سکتا۔ ویکتفی القاضی منه بالاجمال لو معروفا بالامانة (در مختار سام صلح کے اس کے ۱۳۶۰ ہے۔ ۲۹۴ کے ۲۰۰۰)

جبونف کے مصرف (معید من جبة الواقف) معلوم نہ بول (قبالہ وقف کے ضائع ہوجائی وجہ ہے) تو متولین مابقین کے وستور العمل کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ سئل شیخ الاسلام عن وقف مشہو راشتبهت مصارفه وقدرما یصرف الی مستحقیه قال ینظر الی المعهود من حاله فیما سبق من الزمان من ان قوامه کیف یعملون فیه والی من یصرفونه فیبنی علی ذلك لان الظاهرانهم كانوا یفعلون ذلك علی موافقة شرط الوقف وهو المظنون بحال المسلمین فیعمل علی ذلك اه (ردالمحتار (۵) ص ٤٤٠/ج ٣ سئل فی وقف اشتبهت مصارفه کیف یفعل عن غلته اجاب ان لم یوقف علی شرط واقفه یعمل فیه بما كانت تفعله القوام سابقا(۱) (خیریه ص ١٦٩/ج۱) صرح علماؤنابان الوقف اذا اشتبهت مصارفه بضیاع کتابه ینظرالی المعهود من القوام فیما سبق فیبنی علیه (۱) (خیریه ص ١٦٩/ج۱) ویعتبر تصرف القوام السابقین(۸) (فتاوی حامدیه ص ١١٠/ج۱) فان لم یعرف له شرط یعمل ماعمل من قبله(۱) (فتح القدیر ص ۱۸/ج ۵) وان لم یعرف شرط والحصیر والحشیش والاجروماذکرنا کان للقیم ان یفعل ذلك والافلا۔ (۱۰) (قاضی خان کشوری

<sup>(</sup> ٩ ) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لايملك القاضي التصرف الخ ص ٤ / ٣٧٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) (وَ كَذَافِي ٤/٣/٤ مَطَنَبُ وَلَايَةَ الْقَاضِي الْحُ) -

رُ ٣ ) رُكتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولّى وتحليفه. ٤ ' ٤ £ ط سعبد)

ر £ } ايتما

<sup>(</sup>٥) ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في حكم وقف القديم المجهولة شرائطه و مصارفه، ٢ / ٢ ١٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الفتاري الخيرية، اول كتاب الوقف. مطلب أدعى رجل استحقًا قافي وقف أشبهت مصارفه، ص ١٩١١ ط كمال منها لخير من دهل .

پرنسنگ پریس، دهلی) (۷)(الفتاوی الخیریة، کتاب الوقف مطلب اذا اشتبهت مصارف الوقف ینظر الی المعهود من القوام فیما سبق، ۲۷۶/۱ ط کمال پرنسنگ پریس)

عد الفتاوي الحامدية، أول كتاب الوقف، الباب الاول في وقف نقادم أمره الخ ص ١١١٠ ط كمال يرنمك بريس. (٨) الفتاوي الحامدية، أول كتاب الوقف، الباب الاول في وقف نقادم أمره الخ ص ١١١٠ ط كمال يرنمك بريس.

٩ ﴾ ) فتح القدير ، كتاب الوقف، القصل الاول في المتولى - ٣ / ٢٤٠ بيروت

ر ١٠٠ وقاضي خان على هامش الهندية. كتاب الوقف، أو اخرباب الرجل يجعل داره مسجدا النع ٣ / ٢٩٧ ط ماجدية ،

ہوا) تو قاضی کو بیرا نظیار نمیں کہ وہ بلاوجہ ووسر امتولی مقرر کروے۔جب تک پہلے متوفی کی خیانت ثابت نہ ہویا اور کوئی ایسائی سبب نہ ہو۔ ( مثلاً متولی سابق مجنون بیانا قابل انظام یا فاسق ہوجائے )اذا کان للوقف متول من جھة الواقف او من جھة غیرہ من القضاة لایملك القاضی نصب متول اخربلاسب موجب لذلك وهو ظهور خیانة الاول اوشئی اخر (ردالمختار ص ۲۰ ۲ /ج ٤)(۱)

# ملاز مین کو تنخواہ نہ دینایا کم دیناشر عی اور قانونی جرم ہے (الجمعیة مور خد ۱۱ دسمبر ۱۹۲۸ء)

(سوال) جو شخص اپنے آپ کو مسلم کہتا ہواگر دہ اس غرض ہے کہ اسکول کی گرانٹ (امراوجو گور نمنٹ کی طرف سے ملتی ہے) میں اضافہ ہو جائے۔(۱) اسکول کے اونی مااز مین کوبالکل تنخواہ نہ وے مگر ان کی تنخواہ اسلول کے اونی مااز مین کوبالکل تنخواہ نہ و کھائے اور ان کے جعلی و سخط یا انگوشے لگوالے (۲) بعض مااز مین کے و سخط تو زیادہ تنخواہ پر کرائے مگر دراصل تنخواہ کم دے۔(۳) اسکول کے سائز اخراجات میں فرسنی بل ہواکر درج کرے۔ابیا شخش مجرم ہیا نہیں۔اگر ہے تو حز ایعت نے اس کے لئے کیا سزامقرر کی ہے ؟

(جواب ۱۹۳) یہ خلاف واقع فرضی کارر دائیال کرناشر عاً قانو ناًا خلاقاً ہر طرح جرم ہے۔اور مر تکب مجرم ہے۔ -اس کی تعزیرِ جا کم و قامنی کی رائے پر محول ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

# متولی کی موت کے بعد مسجد کا چوری کیا ہوار و پہیا اس کے وار توں سے نہیں لیاجا سکتا مر سلہ محمد صغیر خال صاحب مقام اوسیاضلع غازی پور

(سوال) مسجد کارو پیدایک شخص جو که متولی مسجد بھی نتے ان کے پاس امایۃ رکھا گیا۔ امین صاحب نے مسجد کا و پیداور اپنے گھر کارو پیداور مدر سے کے نام کارو پید علیحدہ علیحدہ ایک ہی بخس میں تالالگا کرر کھ دیا۔ امیں صاحب کے بھیجے نے دو غیر آومیوں کے ساتھ مل کر منجی چرا کر تالا کھوال اور مسجد والارو پید چوری کر ایا۔ جب امین صاحب کو چوری کا حال معلوم ہوا تو تھانے میں جاکر رپورٹ کھوائی اور دیراتی و ستور کے موافق جھانام نگوائے تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھیجالور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے۔ مگر گاؤل والول نے اس وقت سوت تو معلوم ہوا کہ امین صاحب کا بھیجالور دو غیر شخص نے مل کرید کام کیا ہے۔ مگر گاؤل والول نے اس وقت سوت اختیار کیا۔ امین صاحب بہت پر نین گارو اختیار کیا۔ امین صاحب سے رو پید کا مطالبہ مہیں کیالورنہ کوئی قتم کار او ہ ظاہر کیا۔ امین صاحب ہے دوری ہی کے نم امانت دار شخص تھے۔ پچھ ہی دان عداجائک موت (ہارے فیل) ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس چوری ہی کے نم

اب دوبریں کے بعد گاؤل والول نے ان کے وار تول پر عدالت میں استغاثہ پیش کیاہے اور مقدمہ چل

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في عزل الناظر، ١٤/ ٣٨٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢)(لا يحده سيده بغير اذنّ الامام) ..... لقولهم لكنه (أى الحد) اقامة الا مام . نهر . (الدر المختار كتاب الحدود . ١٤/٤ . ط. سعيد) وثبت ذالك عند الا مام .... (فيقطع (الامام) ان اقربها مرة) الدرالمختار . (قوله ثبت ذالك الخ) هو شرط للقطع كما افاد بقوله فيقطع ان اقر مرة او شهد فلان (رد المحتار ، كتاب السرقة، ص ٨٥/٤ ط. سعيد)

بہہ۔ کیا مین صاحب کے دار توں سے گاؤں والے رو پیدو صول کرنے کا حق رکھتے ہیں ؟

المستفتی محمد صغیر خال میا نجی۔ مقام اوسیا صلی غازی پوراگست میں 190 ء

جو اب 192 )امین صاحب کے دار تول سے بیر و پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو حق نہیں ہے۔ نہ وہ بیر رقم اگر نے کے ذمہ دار ہیں۔ ()

داکر نے کے ذمہ دار ہیں۔ () سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی

کر دار اور واقف کے دور کے رشتہ دار کی بجائے امین اور قریبی رشتہ داروں کو متولی بنایا جائے (الجمعیة مور ند ۲۰ فروری ۱۹۳۵ء)

سوال) زید مرحوم نے ایک حقیقت مخملہ ۳۰ کے ۱۰۱ پی ذاتی مشتر کہ غیر مقسمہ اور دوسر می ۳۳ وقف فی جس اللہ کر کے اپنی زوجہ کو تاحیات اس کے متوایہ مقرر کیا۔ اب متوایہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وقف نامہ کی شرط ہے کہ بعد وفات متوایہ کے ایک اپنیا شخص متبدین سی حنی متولی کیا جادے جس کو علائے وقت منتخب کریں۔ اس ایر دو شخص خالد اور بحر توایت کے خوالمتوکر ہیں جن کی صفات ذیل میں ورج ہیں۔

خالد۔واقف کا حقیقی بھتجاہے۔واقف اولد تھا۔یہ اچھاز میندارومال گذارہے۔ گور نمنٹ سے ایک حزز عہد دواعلی خدمات و نیک چلنی کی بناپر پنتن پار ہاہے۔ کی حنی ہے۔ مسلم معززین اس کی دیانت قابلیت تظام اور مذکورہ صفات کی دجہ ہے اس کو متولی ہوئے کااہل سمجھتے ہیں۔

بحر۔ اس کاواقف سے قریبی رشتہ نہیں ہے۔ واقف اس کے پھو پھاتھے۔ ذریعہ معاش اس کاب ظاہر فی نہیں ہے۔ متوایہ مرحومہ کی حیات میں ان کاکار کن رہا ہے بہ دور ان کار کنی اس نے قریب چار ہزار گزاراضی وقوفہ اعلیٰ درجہ کی لب سرک پختہ بلا تقسیم کرائے فروخت کر دی۔ واقف نے لکھا ہے کہ اشخاص مستحقین مدرجہ وقف نامہ میں ہے جو جو مرتا جاوے اس کار ویبیہ مدرسہ کو بھیجا جاوے۔ تین شخص فوت ہوگئے مگر ماک بچا ہوارہ پید دیوند نہیں بھیجا گیا۔ ایک میتم خانہ کو چار سال سے اور ایک مدرسہ کو دوسال سے پچھ نہیں دیا گیا غرباء کے لئے سالانہ کھا یہ مشتر کہ بلا تقسیم ایک فروخت کروی اور مشتریان کو قابض کرادیا۔

جو اب م ۹ ۹) خالد تو ایت کا مستحق ہے اور اگر بحر و قف پر بصیغہ تو لیت قابض ہو جیسا کہ اس کی صفات کے ن سے متر شح ہو تاہے تواس کو معزول کرناواجب ہے۔ (۲) مسلحم کھر کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ

)لحديث الدار قطني : " ليس على المستودع غير المغل صمان" "المغل" هو الخانن. (سنن دارقطني ، ٣/ ١ ٤ من -يث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده)

الا يولى الا أمين قادر تنفسه أو بنائبه (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولا ية الوقف ٢ / ٤٠٨ ، ط. ماجدية)
 رخ) وجوبا(لو غير مامون) . (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب ياثم بتولية الخائن ، ٢٨٠/٤ ط. سعيد)

### کیابلااختیار معزول کئے ہوئے قاضی کوہر قرار کھاجائے؟ (الجمعیة مور خه ۱۳جولائی ۱۹۳۵ء)

(سوال) متولی جامع مسجد اپنے ساتھیوں کی مدو ہے بغیر کی شرعی سبب کے قاضی کو معزول قرار دے اور نے قاضی کا تقرر کرے تواہل شہر کو کس قاضی کا ساتھ ویناچاہئے ؟ خصوصال کے حالت میں کہ پہلا قاضی نمام اہل شہر نے منتخب کیا ہے اور بیس سال سے قضاق کر رہا ہے۔ اور نیا قاضی بالا نفاق منتخب نمیں کیا گیا ہے۔ (جواب ۱۹۲) متولی جامع مسجد کے اختیارات میں قاضی کو معزول کرناوا خل ہو تو عزل صحیح ہوا۔ لیکن اگرائر نے بلا سبب معزول کر دیا تو وہ مواخذ دوار ہوگا۔ اور اگرائ کے اختیارات میں بید داخل ہی شیس تھا تو قاضی معزول نمیں ہوا۔ اور اس صور ت میں لوگوں کو اس کا ساتھ ویناچاہئے۔ (۱)

(۱) بی اولاد کے لئے تولیت کی وصیت کرنے کی صورت میں میت کے بیٹوں کے بعد پوتے متولی نہیں ہوں گے

(۲)واقف کی شرط کے خلاف وقف کواستعمال کرنے والے متولی کا حکم

(٣)شراب خور نماز چھوڑ نےوالا توایت کالمستحق نہیں

(۷) تولیت کی اہلیت ندر کھنے والے کو متولی بنانے کی کوشش کرنے والا گندگار ہوگا

(انجمعیة مورخه وستمبر ۱۹۳۹ء)

(سوال)(۱)ایک شخص نے اپنی آجھ جائیداو وقف علی اللہ کی وقف نامہ کی ایک شرط یہ ہے کہ تاحیات اپنی و اقف خود اس جائیداد کا متولی ہو گاور اس کی وفات نے بعد اس کی اواروز کور میں جو شخص لئی ہو متولی ہائی ہو مولی ہائی ہو متولی ہو تارہے گا۔ چنانچہ واقف کے انتقال کے بعد اس کا پسر آئبر متولی قرار پاید اس متولی ٹائی کے بعد اس کا پسر آئبر متولی قرار پاید اس متولی ٹائی (واقف کے پسر آئبر متولی تا اس متولی ٹائی (واقف کے پسر دوم آب کی اوارا دیسی ہو تو عہدہ تو ایت واقف کے پسر دوم آب کی اوارا دیسی پسر دوم میں منتقل ہوئی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں :

چاہئے ؟ اس پر دوم کے بعد تو یت خود اس کی اوارا دیسی پسر دوم میں منتقل ہوئی چاہئے یاواقف کے پسر ان میں:

(۲) کیا کوئی ایسا شخص جو کہ اپنی اول و کے انتقال کے بعد متوفی کی وصیت کے خلاف اس کے مال منقولہ کو جا۔ مصرف خیر کے اسپنے ذاتی تنہ ف میں لائے جائیداد ملہ کور دہالا کا متولی ہوئے کا مستحق ہے ؟ کیاالیسی صورت کا پو نہ کر نالیانت میں خیانت ہے یا نہیں ؟

(۳)ایک شخص که شراب خوراور عیاشن (تیمنی بداعمال ہو)اور سال بھر میں شاید ہی عیدین یاجمعة الووائ ں نہ پڑھ لیتناہواس جائیداد کامتولی ہو سکتاہے ؟

<sup>(</sup>١)رارادالمتولى اقامة غيره مقامه في حياته ان كان التفويض له عاما صح ) ولا يملك عزله الا اذا كان الواقف جعل التفويض والعزل ، رالدرالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب للناظر ان يوكل غيره ، ٢٥/٤ £ط. سعيد)

( م )اگر آخر الذکر اشخاص میں ہے ہر دویا کوئی ایک متولی جائیداد بذکورنہ ہو سکتا ہو تواہیے شخنس کی امداد (اس غرض ہے کہ وہ متولی ہو جائے )کر نے والا گنتگار ہو گایا نہیں ؟

(جواب ۱۹۷۷) اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ توایت واقف کی اواا دیمی نسانا بعد نسل وبطنا بعد بھن ہوتی رہے اور اس کا مقتضایہ ہے کہ جب تک واقف کی صلی اوااور ہے متولی صلی لڑکا ہی ہوتا چاہئے۔ جب سبی اوااو میں میں ہے کوئی باتی نہ رہے تو دوسری نسل ایعنی پو تواں کی باری آئے گی۔ جب پوتے نہ رہیں تو پڑ ہو تواں پہ تو یہ منتقل ہو گی اور ہر طبقہ میں واقف کی شرط کے موافق آئبر یعنی سب سے پو انز تیب وار متولی ہو تارہ کا۔ اور نشب کے ساتھ یہ قید بھی طوظ رہے گی کہ وہ متولی نئے کی لور وقف کا انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (۲) متولی آئر وقف کا منتقام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (۲) متولی آئر وقف کی آئر وقف کی اور وقف کا منتقام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ (۲) متولی آئر معرف میں خرج کی کرے وہ خائن ہے اور اس کو تو یہ ہے کہ معزول کر ناواجب ہے ۔ (۱۱) شراب خور ، عیاش ، تارک الصوم والصلوق فاسق ہوا و فاسق پر امانت وہ بیانت وہ بیانت وہ بیانت متولی ہوئی متولی ہوئی و متولی ہوئی اس بیارے میں امداد واعانت کر ناجھی ناجائز نہیں ہے۔ (۲۰) سی اس بارے میں امداد واعانت کر ناجھی ناجائز تیمی وگئی کے امداد کریں گے وہ گئی ادار خالم ہوں گے۔ فقط ۱۲) سے کا اس کی اس بارے میں امداد واعانت کر ناجھی ناجائز ت جو وگئی کی امداد کریں گے وہ گئی ادار خالم ہوں گے۔ فقط ۱۲)

(۱)چند چیزوں کی تعین کر کے وقف کرنا

(۲) در گادشریف کے متعلق کا مول کامتولی کون ہو گا؟

(٣) كياو قف كامتولى واقف كى غرض كے خلاف وقف كامال استعمال كر سكتا ہے؟

( ٣ )و قف کی آمدنی خرج کرتے ہوئے شرائط متولی کالحاظ رکھنا ضرور ی ہے

(۵) تولیت موروثی حق نسبت ہے ایک کمیٹی کو بھی متولی بنایا جا سکتا ہے

(۲) کیاایک آدمی کامتولی ہو نااور سارے کا مول کی تگرانی کر ناضروری ہے؟

متعاقه درگاه حضرت خواجه معین الدین چشتی رحمة الله علیه اجمیرشریف

(الجمعية مورند ۱۳ الريل ۱۹۳۷ء)

(سوال)(۱) شاه جمال باوشاه نه بیت المال سے چند مواضعات ایک بزرگ کی درگاه شدیف کے نام و قف شے اور و قف نامه میں اغراض و قف حسب ذیل معین کیس۔ "صرف عرس و لنگر دروشنائی و فروش و کل دار ہاب مسجد و و ظا أف اصحاب استحقاق و حفاظ و صادر دوار دوسائز وجو ہ خیر ات و مبرات۔"

(۲)ورگاہ شریف اورو قف مذکور کے عملہ انتظامی کے تقرر اور تمام امور متعلقہ کی سر انجامی کے متعلق خود

 <sup>(</sup>۱) او شرط الواقف كون المتولى من او لاده او او لادهم ليس للقاضى ان يولى غيرهم بلا خيانة . ولو فعل لا يشير متوليا فيه لا يخفى ان تقديم من ذكر مشروط بقيام الا هلية فيه حتى لوكان خاننا يولى اجنبى حيث لم يوجد فيهم اهل لان ادا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره بالا ولى رالشامية . كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير الواقف ٢٥/٤ ط سعيد)
 (٢) قال في الشامية : ولا يولى الا امين قادر بنفسه او بنا نبه ، لا ن الولاية مقيدة بشرط النظر و ليس من النظر تولية الحاس لا نديجل بالمقصود (رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب في شروط المتولى ، ج : ٤ ص ١٣٨٠)
 (٣) ولا تعاونوا على الا ثه والعدوان سورة المائده ، رقم الا يه : ٢

واقف لورائ کے جانشین سلاطین کا تعامل بیر رہاہے کہ کل امور اپنے ہاتھ میں رکھے چنانچہ واقف اور اس کے جائشین سلاطین کے فرامین سے معلوم ہو تاہے کہ نہ صرف درگاہ شریف کے عملہ انتظامی خادم متولی شاگر و پیشہ و غیر ہ کا تقر رہامحہ ان کے حقوق ومعاش کا تغین بھی ان سلاطین ہی کے احکام و فرامین ہے ہوا۔ نیز اس در گاہ شریف کے مراسم ، محافل ساع ، تقتیم نذورات دغیرہ جملہ امور کے متعلق ہدایات بھی دربار شاہی ہے جاری ہوتی رہیں۔ چنانچہ اس در گاہ پاک کے عملہ سے یا خاد م اور کیاشاگر و بیشہ ، فراش ،بادر چی ،ر کابداز ، سگ زن ہر سخفس جو کسی مستقل خدمت پر مامور ہےا ہے تقرر وحقوق کی تائید میں سند شاہی ہےاستناد کر تا ہےاور کہی حال باد شاہ و ہلی اَسِر شاہ ٹائی کے شقہ مور خہ کیم جون ب<u>ے ۸۲ء</u> سے معنوم ہو تا ہے جس میں تکھاہے کہ '' تمام امور ا نتضام در گاه شریف و عزل و نصب مر دمان ننتظم آن و خبر گیری هر گونه امور از جانب حضور بو ده آمد د ـ (۳)عملہ انتظامی کے عہد بداروں میں ہے ایک عہد بدار کو داروغہ بلغور خانہ بعنی متولیٰ درگاہ کے نام ہے بھی مقرر کیاجا تا ہے اور اس عمد بدار کے تقرر کے متعلق واقف کے ایک فرمان میں بیہ لکھاہے:۔واروغہ بلغور خانہ ' یعنی متولی در گاہ ہر کسے کہ انہم کار مقرر شود۔''منشائے واقف کی اس تصریح کے علاوہ خوو واقف اور اس ک جا نشین سلاطین مانبید کا نعال بھی ای عمل کا موئید ہے کہ عہدہ موسومہ بدواروغہ بلغور خانہ جینی متولی درگاہ کے تقرر کے بنئے تبھی کوئی قوم و مذنب یا خاندان مخصوص خبیں کیا گیا۔بلحہ والی ملک نے بلا شخصیص خاندان ، قوم و فدن ب جسے جاہا اس عمد و پر مامور کیااور جسے جاہا اس عمدہ سے معزول کر دیا۔ چنانچہ خود واقف کے جانشین سال طبین اسلام نے مختلف مسلمانوں کے علاوہ اہل جنود میں سے بھی چندا فراد کواسپنے زمانہ میں اس عہدہ پر مامور آبیا۔ ( ۴ )اسلامی سلطنت میں نسعف آیا تواس خطہ پر جس میں بیہ درگاہ پاک او مواضعات مو قوفیہ واقع میں ہندو توم مر ہند کا غلبہ و تسلط قائم ہو گیا۔ اور اس قوم کے خلم انواں نے بھی سلطنت اسلامی کے تعامل کی پایندی کرتے ہوئے عمد بدار مذکور (دارونہ بلغور خانہ میتنی متولی در گاہ ) کا عزل و نصب اینے ہاتھ میں رکھااور بلا ھنجنسیش قوم و خاندان و مذہب جس میں ہندویا مسلمان کو چاہات عہدہ پر ماموریا معزول کیا۔ان ہو گوں میں ہے جنہیں مرہشہ خسر انول نے اس عہدہ پر مامور اور اس ہے معزول کیا چندوہ بھی ہیں جو اس در گاہ یاک کے موجود ہ متولی "زید " کے احداد سے جاسکتے میں اور ان ہی چند میں ہے صرف ایک ''بحر '' کو مرہشہ ضمر ان دولت راؤ سند ھیا نے سند تولیت نساأبعد نسل بھی عطا کر دی تھی۔ لیکن آپھے عرصہ بعد مر جنوں کی حکومت کا خاتمہ اور انگریزی تسلط کا آغاز ہوا تو داقف کے جانشین اکبر شاہ باد شاہ دیلی نے غین و خیانت کی بنایر ''بحر '' کو معزول کیالوراس کے حق میں دولت راؤ مند صیا کی منداس بنایر منسوع کروی که بیا سندازراه فریب زر خطیر صرف کر کے تعامل سلاطین و منشائ واقف کے خلاف حاصل کی گئی تھی جیسا کہ اکبر شاہ باوشاہ د ہلی کے شقہ مور جہ کیم جون بے ۱۸۲ء کی حسب ذیل عبارات سے طاہر ہے :۔(الف)اگر کے اسناد مرہنہ متولی معزول یعنی "بحر" پیش نماید ساقط از اعتبار است که فرمان حضور دالا درین امر نیست و هم متولی از راه فریب از صرف کر دن زر خطیر پیش مربه مختار شد ه بو د .. " ( ب ) و تقرر متولی از طرف حضور معمول قندیم بود داست. "آبیر شاه خانی باد شاه د بلی سکم!س حکیم کانفاذ حکومت انگریزی نے خاطر خواہ کیااور بحرے اس شاہی تھم کی تنتیخ اور خود کو در گاہ پاک کا موروثی متولی قرار ولائے کے ست

اگریزی عدالت دیوانی میں ایک دعویٰ کیا تووه بھی مع خرچه خارج ہوا۔ اور پھرزند گی بھر ''بحر ''کوا'' عهد دیر خال ہو نانصیب نه ہوا۔ پیپنجر موجوده متولی''زید ''کاداد تھا۔

(۵) مر جمول کے بعد اگر میزول نے اپنے دور حکومت کے اوائل ہی میں تعالی ساا طبین ماضی کی تحقیقات سے سے معلوم کیا کہ درگاہ پاک اور اس کے وقف نہ کور کا جملہ انتظام و نیز عمد بدار موسوم بمتولی کا عزل و نصب بالا سخت سے قوم و خاندان و فہ جب بمیشہ ہے وائی المک کے اعتبار میں رہا ہے چانچے اس باب میں کرنل تھینیل الوس نے جواس ضلع کا کمشز تھا جس میں بید درگاہ پاک واقع ہے اپنی تحقیقات کے خلاصہ کا اظہار اپنے رو بکار مور خد ۱۹ مار تی مسب ذیل الفاظ میں کیا۔ "از کیفیت بائے قانون گویان و دیوا تجی و خدمہ درگاہ کہ ہمر اور و بھاری کیا نظر بھی مسب ذیل الفاظ میں کیا۔ "از کیفیت بائے قانون گویان و دیوا تجی و خدمہ درگاہ کہ ہمر اور و بھاری کیا نظر شدہ و عرب الفاظ میں کیا۔ "از کیفیت بائے قانون گویان و دیوا تجی و خدمہ درگاہ متولی از طرف والی ملک مقر شدہ و عرب الفروری سہ حال رسید و من کی گر دیو کہ بمیشہ برائے بعد ہم تحصیص کدام قوم و فہ زب و خاندان ہم مقر رشدہ و عرب الفروری سے خاند المور کی سر انہی مشل مقر و قف اور واقف کے جاشین سلاطین کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت انگریزی نے براہ وراست ذیر واقف و قف اور واقف کے جاشین سلاطین کے قائم مقام کی حیثیت سے حکومت انگریزی نے براہ وراست ذیر مقول درگاہ کا خوالی خدمات انجام و بی اور چانچ و نفر کو نو کی مشل متولی درگاہ کا خوال میں ورکہ کی خوال کی درائنس میں واغل ہوا۔ چنانچ اور آف رایو نیو نے ورگاہ پاک مقام کی دیات ہم بھی امور کیا۔ جن میں میں درگاہ کی درائنس میں واغل موا ہونا نے بھی امور کیا۔ جن میں میں انہ کی انتخامی خدم کی تو میا کہ برائنس میں درورہ متولی "زید" کے اجداد بھی تھے۔ ایک مخصوص نمیس کیا۔ خصوص نمیس کیا۔ جن میں موجودہ متولی "زید" کے اجداد بھی تھے۔ ایک مخصوص نمیس کیا۔

(۲) سا ۱۸۱۳ عیس میکومت انگریزی نے ایک نمبر ۲۰ سا ۱۸۱۳ عیات کر سے جملہ او قاف مذہبی سے خووب تعالی اعتبار کی اور درگاہ مذکورہ کے انتظام داہتمام کے لئے اپنی جگہ مسلمانوں کی ایک سمینی قائم کر دی جس کواورڈ آف ریو نہوکا قائم مقام قرار دیاور دہ کل اختیار استانظام و نظارت امر و نمی و تقبر ف بشمول اختیار عزل و نصب عمد بدار موسوم به متولی جویورڈ آف ریو نیو کو جھیست قائم مقام واقف و جانشین سلاطین ماضی حاصل شے اس سمین کو تفویض کرد ہے۔ اس موقع پر "زید" کے بہنے کو حشن کی تھی کہ سمینی قائم نہ کی جائے بلحہ و قف درگاہ پائی قور نہ نے اس کی خور کرد ہے۔ اس موقع پر "زید" کے بہنے کو حشن کی تھی کہ سمینی قائم نہ کی جائے بلحہ و قف درگاہ پائی قور نہ نہ کہ مینی قائم نہ کی جائے بلحہ و قف درگاہ پائی قور نمنٹ نے یہ منظور نہ کیا۔ بلحہ عمدہ تو لیت نجر موروثی قرار دے کر سمینی مقرر کی جیستی درگاہ بھی درگاہ بھی کے نام خور میں جاند اس نے مقرر کیا ہے جن کی نظر میں خاندان تو خاندان ند ہب کی بھی شخصیص نمیں پر تی تی ہے۔ ای ڈیل میں دو مر تبہ سمینی نے موجود و متولی "زید" کو بھی شخصیص نمیں پر تی تی ہے۔ ای ڈیل میں دو مر تبہ سمینی نے موجود و متولی "زید" کو بھی سمین سمیل مر تبہ سمینی کے مقابلہ میں تمر کوریا گیا۔ پھر بھی کا اور دو مرتب نیات مجر مانت کے جرم میں سر لیانے کے باعث زید کوات عمد سے معرول کردیا گیا۔ پھر بھی کا اور دو مرتب نور تب خیات کی بیا کی میں سر لیانے کے باعث زید کوات عمد سے معرول میں کردیا گیا۔ پھر بھی کا اور دو مرتب نور مرتب خیات کی بور کی تقرر سے کے اس سی بیان نید کے بھائی "خالد" و بھی میں مردیا دریا گیا۔ پھر بھی کا اور ان میں موردی کے تقرر سے کے اس سی بیان نید کے بھائی "خالد" و بھی

امتیانا ، و سال کے لئے اس عمد ہ پر مامور کیا تھالٹیکن وہ نااہل ثابت ہوئے اس لئے ہر طرف کر دیئے گئے تھے۔ اور ان کی جگہ متعد دہندولور مسلمان بحتم و تجویز تمیٹی کار توایت پر یکے بعد دیگرے مامور ہوئے۔

( 4 ) ایکٹ (۲۰) ۱<u>۹۲۳ )</u>ء جس کے ماتحت ورگاہ یا کا موجودہ اظام قائم ہے اس کی رو سے وقف درگاہ یا ک بَ قابض، منتظم ومتصرف در گاہ تمیٹی مذکور ہے۔اوراٹ تمیٹی کامقرر کردہ عہدیدارجو عرف میں متولی کے لقب ہے یاد کیا جاتا ہے۔اس سمینی کے ماتحت ما، زم و منیجر کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کا فرض ریہ ہے کہ صحیح طور پر حساب کتاب مرتب رکھے۔ اور تمین مذکور کے روبرو حسبات بیش کر کے جانچ کراتارہے۔ نیز جملہ امورانتظامی ک متعلق جوا «کام منجانب در گاه تمینی صادر ہول ان کی پابندی واجر اگرے اور بلا تحتیم و منظوری تمینی نه آسی کام کااجر ا ئرے نہ و قف کی کوئی رقم صرف کرے۔ایکٹ نمبر ۴۰ ۱۳۲۰ اے سے قبل برگال ریگولیسن نمبر ۹ امن ۱۸۱۰ء کے ما تحت جب کہ انتظام درگاہ شریف بورڈ آف ریو نیو کے سپر د تھااس دفت و نیز سلاطین مانسیہ کے دور میں بھی سے عهد بدار ملازم سر کار نثمار ہو تا تھا۔ اور سر کاری کاغذات و عدالتی فیصلہ جات وربکارڈ میں اس عهد بدار او ملازم سر کار ئی لکھا ہے۔ نیز خدمات مفوضہ کے عوض پہلے نقر و میدیا نکمشت ڈیڑھ سورو ہے ماہور ماتیا تھا۔ ہتو عمر سہ ہے مواضعات موفوف میں ہے ایک گاؤل کی آمدنی اس عہدیدار کے مشاہر سے کیلئے مخصوص کردی گی ہے۔ (۸) در گاہ یا ک اور و نقف مذکور کے انتظام کے لئے جو تمینی اس و فت موجو د ہے وہ یانچ ممبر ول میں ہے تبین ممبر قوم خدام ورگاہ ہے اور ایک خاندان سجادہ نشین صاحب کی طرف سے مقرر ہو تاہے اور شہر کی نقالب اور ب بوٹ مسلمان آبادی کا صرف ایک نما نندہ اس تمینی میں بطور پر بسیٹرنٹ شریک ہو تاہے۔ ہر ممبر ک<sub>ی</sub> مدت مہر ک تازیت ہے۔اور جب تک کوئی ممبر مرنہ جائے اس کی مجائے وہ سراممبر منتخب شیں ہو سکتا۔ تجربہ اور متعدد عد التی فیلے شاہد ہیں کہ چو تا ہے اس تمینی میں اکثریت ان تو کول کی ہے جن کے ذاتی مالی مفاد و قف در گاہ پاک ہے واستہ میں۔اور جنہیں مختلف خدمات کے عوض حقوق و مشاہرات اس و قف کی آمدنی ہے ملتے ہیں اس لئے بیہ ہو ًا۔ مغاد ورگاہ یا ک پر اپنے ذاتی مغاد َ و ترجیج دیتے ہیں جس کے **باعث وقف د**ورگاہ یا ک ان کے باتھول نظم د تباہی بربادی وہد دیا نتی کا تنحظ مشق بدنی ہوئی ہے۔ اور تمام نظم و نسنق در ہم بر ہم ہے۔ عہدہ تو لیت پر بھی محف جذبہ عصبیت اور ہم قوم و قرابتدار ہونے کی پاسداری کر کے ان لوگول نے اکثر نااہل شخص کو مقرر کیا ہے۔ چنانچے اس وفت بھی جو شخض (زید)اس عہدے بران کا مقرر کردہ موجود ہے وہ وہ ہے جو عہدے بر تقرر سے سے اس درگاہ یاک کے مال میں خیانت کے جرم میں عدالت ہے ایک مقدمہ میں سزایا چکا تھا۔اور دوسر ب مقدمہ میں ''حدور جہ کابل و نفلت شعار کاروباری معاملات میں ہےاصول اور دیانت داری کے لیاظ ہے ہے ''نزشبہ ے بالاتر نہیں۔" قرار دیاجا برکاتھا۔ پھر بھی شبوت خیانت وبد دیا تق کے باوجو داس سمیٹی کے خاوم ممبرول نے اپنی اَسْرُیت کی تائید ہے ای تخنس" زید"کو عهدہ ند کوریر مقرر کیا۔

ر 9) یہ محسوس کرتے ہوئے کہ درگاہ پاک مذکور اور اس کے وقف کی بد نظمیٰ تناہی وبربادی کاباعث موجودہ درگاہ کمپنی کی ناقص تشکیل ہے و نیز اس بد نظمی کو دور کرنے کے لئے کوئی دوسر اچارہ کارند داکیے کر عالی جناب آنرینہاں راجہ غفنفر علی خان ممبر کو نسل آف اسنیٹ نے کو نسل مذکور میں ایک مسودہ قانون پیش کیاہے جس کاتر جمدانف بندا ہے۔ اس قانون کے ذریعہ موجودہ قانون میں دواہم تبدیلیاں پیدا کرنا مقصود بیں۔اول ہے کہ خدام یاان مو واستہ بی کی جائے جن کے ذاتی مال مفادو قف درگاہ سے داستہ بیں درگاہ کمیٹی کے ممبران میں ان ممبروں کی اکنٹریت پیدا اور محفوظ کی جائے جو بے لوٹ و آزاد ہوں اور وقف ہے کسی قشم کاذاتی مال نفع نداٹھاتے ہوں۔ دوئم میر کہ موجود د تازیست مدت ممبری منسوخ کر کے مسلمانوں کو حق دیا جائے کہ ہریا نچویں سال درگاہ کمیٹی کے ممبران کا انتخاب کیا کریں۔

(۱۱) مندر جه بالاوا قعات د حالات کی موجود گی میں حسب ذیل سوالات کاجواب مطلوب ہے۔ بینوا تو جروانہ (الف) و نقف مندر جه بالا شرعاً و نقف خاص ہے یا و نقف عام ؟ (ب) اب جب که اسلامی سلطنت موجود نہیں ہے وقف مذکور کے تنحفظ واغراض کی سکیل واصلاح نظم و نسق کےباب میں شر عامسلمانوں کا کیا حق اور فرض ہے (جے)۔ ان حالات میں جب کہ تجربہ اور عد التی فیصلوں کی رو سے و قف ور گاہ مذکور کی تناہی وہر باد ئ موجودہ انتظامی نقائص کے سبب پایہ ثبوت کو بہنچ جگی ہے اور مسلمانوں کواٹ بد تظمی اور برباوی کی اصلاح پر بھی قدرت حاصل ہے۔ مسلمانوں کو بیہ حق ہے کہ وہ اپنی اس قدرت سے اصلاح کے واحد مئوثر ذریعہ کو استعمال کریں ایعنی مجالس قانون ساز ہے مسودہ قانون پیش کردہ راجہ غضنفر علی خان کو حسب ضرور ت و صوابہ ید خود مناسب ترمیم ور دوبدل کے ساتھ یاس کرائیں ؟ کیاشر عااس باب میں مجالس قانون ساز ملکی کو جس کے بخیر مسلمان اپی قدرت اصااح و قف ند کور پر استعال شیں کر سکتے ذریعیہ اصلاح بنایا جاسکتا ہے ؟ و نیز اگر میہ ذریعہ ابسلاح غیر مسلم حکومت ہے استمداد بھی قراریائے تو کیاغرض مذکور کے لئے بیاستمداد شرعاً جائز ہے یاشیں ؟ اگر مسلمان و قف ند کور کی تباہی کے علم اور اس کی اصاباح پر قدرت کے باوجود ساکت رہیں اور کوئی اصاباحی اقدام نه کریں پاصلاحی اقدام میں مزاحم ہوں تو شرعاان کا یہ فعل کیا قرار دیاجائے گا؟(و)۔ کیادر گاہبل پیش کرد وراجہ غضنفر علی خان منسلکہ ہذامیں کوئی ایسی ہات موجود ہے جس کے ہاعث سے بل مداخلت فی الدین قرار ویا جائے ؟ (ہ)۔ شرایعت اسلامی ٹین متولی و قف کا نضور کیاہے ؟اور و قف در گاہ مذکور کے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے اس و قف کے شرعی متولی کا معید اق کون ہے ؟ ورگاہ تمیش یاوہ عهد پدار جو عرفاً متولی کھٹا تا ہے اور جس کو واقف نے داروغه بلغور خانه بھی نکھاہے۔ نیز شر عادر گاہ تمیٹی کے مقابلہ میں اس عہدیدار (زید) کی کیا حیثیت ہے جو عرف میں اس در گاہ پاک کا متولی کہا! تا ہے۔ (و)۔ کیا عہدیدار (زید)جو عرف میں متولی کہا! تا ہے اس ور گاہ پاک کا

موروتی عمد بدار ہے اور کیا ہے عمد ہ تو یت کسی خاندان کا موروثی عهدہ ہے ؟۔ (ز)۔شر عاخد مت تو یت میں تعد اد ا فراد منافی تو ایت ہے یا چند ا فراد کی ایک سمینی بھی متولی ہو سکتی ہے ؟ (ح)اصلاح و قف در گاہ پاک کے سلسلہ میں گزشتہ وحال کی ابتری و تباہی پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب ہے کہ شرعی حیثیت ہے تو ایت و قف مذکور بد ستور تمینی ہی کے سپر در ہے اور صرف قانون کے ذریعیہ موجودہ تمینی کی تشکیل اور مدت ممبری میں مناسب تبدیلی ونز میم پر اکتفا کیا جائے جیسا کہ مسودہ قانون پیش کردہ راجہ غفنفر علی میں کیا گیا ہے۔ یا یہ مناسب ہے کہ تمینی کوایک دم منسوخ اور مسلمانوں کوانتخاب ممبران تمینی مذکور کے ذریعہ قومی مداخلین ہے قطعاہے تعلق و محروم کر کے ہمیشہ کے لئے اس و قف کا نتظام صرف ایک شخص متولی کے سپر د کر کے عہد ہ تولیت وائمی طور یر نسااً بعد نسل اس شخص کے خاندان میں محصور کر ویا جائے اور اس تو لیت کے لئے شخص کیی "زید "معین کیا جائے جو خود بھی خائن اور غائن ثابت ہو چکاہے اور جس کے بعض اجد او بھی غین و خیانت ہی سے انز ام میں معزول ہو چکے ہیں۔(ط)۔ آپ کی رائے میں ور گاہ بل پیش کر دہ راجہ غضفر علی میں کیا کیاتر میم ور دوبدل مناسب ہے۔ جس كباعث بيبل نبتر اورانب صورت اختيار كريك المستفتي مرزاعبدالقادر بيك عفي عنه (جواب ۱۹۸)(۱)و قف خاص اورو قف عام شرعی اصطلاحییں نہیں ہیں۔اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ وقف کے لئے تابید شرط ہے اور اگر ابتد امیں کسی خاص فردیا مخصوص خاندان کے لئے اس کے فوائد و منافع محصور بھی کردیئے جائمیں تاہم ضروری ہے کہ آخر میں وہ جہتہ غیر منقطعہ کےواسطےوقف قرار دیاجائے اور عام فقراءومسا کیبن کے لئے کر دیاجائے اور اس بنا پریہ کٹنا کہ ہر وقف کے لئے ماآ اناعام ہونالازم ہے۔ ویجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع (تنوير الا بصار) ١٠ والصحيح ان التابيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند ابی یوسف و عند محمد لا بدان ینص علیه (رد المحتار) یک لیکن چونک تانونی طور پر مو قوف علیہ کے مخصوص ہو نے یا غیر معین ہونے کی جہت سے وقف خاص اور وقف عام کی اصطلاحیں مشہور ہو گئی ہیں تواس جہت ہے بھی اگر حسب بیان سائل واقف نے وقف نامہ میں یہ عبارت لکھی ہے۔ "صرف عر س و لننگر در و شنائی و فرد ش د گل دارباب مسجد دو خلا ئف اصحاب استحقاق و حفاظ و صادر دوار دو سائر وجو ه خیر ات د مبرات "تواس قف کے وقف عام اور غیر منفطع جمات کے لئے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ حاشير نمير و (٢) ردالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد ٤ / ٩ ٢ ط سعيد (۲)او قاف کی نگرانی اور حفاظت اور ان کوخا کنول کی دستنبر دیے بچانااور مستحقین کو ایے حقوق پہنجانا ہے شبہ قضاۃ اسلام کا کام تھا۔ اب اسلامی سلطنت قائم موجوونہ ہونے کی وجہ سے قضاۃ اسلام بھی موجود نہیں اور

ان حالات میں مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ خودیا حکومت موجودہ کی معاونت سے او قاف کی حفاظت کریں۔ کیو نکہ جواسلامی امور قضاۃ اسلام سے تعلق رکھتے تھے مثلاً صوم وافطار کا حکم کرناجمعہ وعیدین کی نماز و جماعت قائم

<sup>(</sup>١) (تنوير الا بصار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، ٤/ ٣٤٨ ط. سعيد)

کر ناوہ بھر سے فقهاء قضاۃ اسلام اور حکومت اسلامیہ کی غیر موجود گی میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے عيل يقيمها (الجمعة) امير البلد ثم الشرطي ثم القاضي ثم من ولا ٥ قاضي القضاة و نصب العامة الخطيب غير معتبر (درمختار) (١)فلو ا لولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيابتر اضي المسلمين ويجب عليهم ان يلتمسوا واليا مسلماً (ردالمحتار)(٢)

(۳)اگر و قف کی آمدنی کے متعلق اس امر کا نظن غالب یا یفین ہو کہ وہ غیر مصارف میں خرج کی جاتی ہے یااس میں خیانت اور تغلب ہور ہاہے یابدا نظامی کی وجہ ہے وقف تباہ اور برباد ہور ہاہے تو مسلمانوں پر نازم ہے کہ وہ و قف کو غیر مصرف میں خرج ہونے اور خیانت تغلب اور تباہ وہر باد ہوئے سے بچائے کے لئے جو کچھ کر سکتے میں کریں۔اگر اصلاح کااور کوئی ذریعہ باقی نہ رہے یا موثر نہ ہو تو مسلمان مجا<sup>ل</sup>س قانون ساز میں ایسامسنود و قانون پیش کر کے پاس کرا بکتے ہیں جو وقف کی محافظت اور اغراض وقف اور شرائط داقف کی رعایت و تگهداشت کا ضامن ہو۔ جس کامنشاصر ف بیہ ہو کہ و قف کے شرعی قانون کی تنفید کی قوت موجودہ گور نمنٹ سے حاصل کر لی جائے۔ مرایسے مسئودہ قانون میں مفصلہ ذیل امور کی یابندی الازم اور واجب ہے:۔

(الف) بل کی کوئی د فعہ او قاف کے شرعی قانون سے متصادم نہ ہو۔ (ب) اس کی کوئی د فعہ غرنس واقف اور شر ائط داقف کے خلاف نہ ہو۔ (ج) وہ بل واقف اور موقوف علیہم اور دیگر متعلقہ اشخاص کے حفوق بر مخالفانہ اثر نہ ڈالے۔(د) وہ بل حکومت کا قتدار اور تسلط و قف پر قائم نہ کرے۔(ہ) قانون کے ذریعہ سے حکومت کو کسی تصرف کاحق حاصل نہ ہوتا ہو۔جوواقف کی شرط یاغرض یاتصر تکیا تعامل قدیم کے خلاف ہو۔

( ہم ) کسی بل پریداخلت فی الدین کاالزام اسی وفت قائم کیاجا سکتا ہے جب کہ اس کی و فعات میں ہے کوئی د فعہ او قاف کے شرعی قانون کے خلاف ہو۔ لیکن آگر اس کا مقصد او قاف کے لئے غیر شرعی قانون و صنع كرنانه ہوبايحه شرعي قانون متعلقه او قاف كي مفيذي قوت حاصل كرنا ہو تواس كومداخلت في الدين قرار دينا صحيح نہیں۔ راجہ غضنفر علی خال کا مجوز دہل باوجو دیہ کہ بہت سی جزوی تر میمات کا محتاج ہے اور اس میں سے وہ حصہ جو حکومت کے لئے ایک طرح کا قتدار اور تسلط ثابت کرتا ہے حذف کر دیناواجب ہے۔ تاہم اس اصول پر کہ وہ شرعی قانون و قف کی مخالفت کاالتزام نهیں کر تالوراس کو صرف تخصیل قوت متفیذید کک محدودر کھاجا سکتاہے ً اور معزز محرک ایسی تر میمات کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں مداخلت فی الدین کے الزام کے ماتحت شیس آسکتا۔

(۵)ان حالات وواقعات کی صحت کی بنا پر جو سوال میں ذکر کئے گئے ہیں بیہ کها جاسکتا ہے کہ عمدہ تولیت تو قدیم اور موروثی نے اس کے معنی صرف میہ ہیں کہ انتظام او قاف کے لئے ایک متولی رہاہے اور رہنا جاہئے۔خواہاس کو متولی کہاجائے یاداروغہ بلغور خانہ یا بنیجر یاادر کسی لفظ سے موسوم یاملقب کیا جائے اس شخص کو شر ائطوا قف کے ماتحت و قف کی آمدنی کو صحیح طور پر جائز مصارف میں خرج کرنے کا حق ہو گا۔اوراس کے عزل

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار ، كتاب الصلاة ، بعيد مطلب في جواز استنابة الخطيب ، ٢/ ٢ ٢ إ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢)رد البيحتار ، كتاب الصلاة ، بعيد مطلب في جواز استنابة الخطيب ٢/ ٤٤ ١ ط . سعيد)

نعیب کا ختیار داقف کو تخااوراس کے بعد اس کے مسلم جانشینوں کوادر مسلم جانشین ندر ہنے کی صورت میں عامہ مسلمین کو یاان کی مفرر کر دہ کمینی کو۔

(۲) روداد مندرجہ سوال سے ظاہر ہے کہ عہدہ تولیت کسی فردیا خاندان کے ساتھ مخصوس اور موروقی شیس رہاہے اور جب کہ شابان اسلام کے زمانہ میں مختلف خاندانول کے افرادا بھی عہدہ پر مامور اور منم رو معزول ہوتے رہے ہیں تواب اس عہدے کو سی خاندان کے لئے موروقی سمجھنا غیر معقول اور غیر موجد اور فیٹر مشروع ہے۔ تولیت کا عہدہ سرف واقف کے خاندان کے لئے جس کے لئے واقف نے شرط کر دی ہو موروقی موروقی متولی بعد خود واقف بھی یاس و عوروقی متولی بعد خود واقف بھی یاس و جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خاند ان کا کوئی متولی بعد خود واقف بھی یاس و جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خاند ان کا کوئی متولی بعد خود واقف بھی یاس و جانب سے شرط کیا ہوا متولی بھی خاند ان کا دو تا ہے۔ اگر واقف کے خاندان کا کوئی متولی بلاد ہو واقف بھی جانہ ہو تا ہے۔ (۱)

( ے ) متولی کافر دواحد ہو نالازم نہیں۔اختیارات تولیت متعد دافراد کے سپر دینے جا سکتے ہیں۔ ۱۳۱

(٨) أَنشر يَ حازت كَي ناير فروداحد كي جَله تميني كالتنظام اصلح للوقف مو تاہے۔ ليكن اس موقع مجوث

عنہ میں تعامل قدیم سے عہد ہ متولی کا ہمیشہ ر بنا ثابت ہے اس لئے کمیٹی کی تشکیل بطور تگمرانی اور مراقبہ و قف کے ہو اور متولی درگاہ کمیٹی کی ماتحتی میں کام انتجام دے یہ مسورت اسلحواد فق دانسب ہے۔

> (۱) متجد کی آمدنی پربینگ سے سود لینے کا حکم (۲) کیااو قاف مساجد کلایمیہ کرانا جائز ہے ؟

(الحميعة مورخه ٢٠ عتمبر ٢٣٠١ع)

(سوال)(۱) جامع مسجد بمبدنی کی آمدنی بنک میں رسمی جاتی ہے۔اس کا سود لیاجائے یا نہیں؟(۲)او قاف مساجد کے حمدہات چیک کرنے والے جو سر کار کی طرف سے آؤیئر مقرر بیں ان کی طرف سے متولیان مسجد پرزور دیاجا رہاہے کہ یتمہ کراؤورنہ اس کے نقصان کارو پہیے تم کووینا پڑے گا۔

(جواب ١٩٩)(١)مجدي رقم جوبيحول ميں جمع ہے اس کاسود بنک سے لے ليناچاہئے اور اس رقم کو فقراء و

<sup>(</sup>١)لو شرط الواقف كون المتولى من اولاده واولادهم لوكان خاننا يولى اجنبي حيث لم يوجد فيهم اهل لانه اذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره الا ولى. (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لايجعل الناظر من غير اهل الوقف ٢٥/٤ عل ط. سعيد)

 <sup>(</sup>۲) اذا وقف ارضین علی قوم وجعل و لا یة کل ارض الی رجل ثم اوصی بعد ذلك الی زید فلزید ان یتولی مع الرجلین .
 (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب نصب متولیاً ثم آخر اشتركا، ج : ٤ ص ٤٣٣، سعید)

مساکین کودے ویناچاہئے۔(۱)(۲) متجد کے متولی پاٹر شی پر لازم نہیں کہ وہ خود نقصان بر داشت کرے۔ ہمہ کرانا ناجائز ہے لیکن اگر سر کار کی طرف ہے متولیان کو پیمہ کرانے پر مجبور کیاجائے تووہ مجبوری میں کراسکتے ہیں۔ ان کو نقصان کا ذمہ دار ٹھسر انابھی مجبور کرنے میں داخل ہے۔(۱) فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ۔
کسی نمازی کو مسجد کے انتظام میں بلا اجازت و خل اندازی کا حق نہیں ہے ۔
(الجمعیة مور نے ۱۰مئی کے ۱۹۲۱ء)

(سوال) خالد دوسرے محلّہ کار ہے والا اپنے آباد اجداد ہے ہمال ہمیشہ سے مسجد بھی ہے۔ اب خالد دوسرے محلّہ میں آکر بسالور یہاں بھی مسجد ہوراس مسجد اور اس کے متعلق کسی کام میں خالد نے اور اس کے باور اس مسجد اور اس مسجد اور اس مسجد میں نماز و عبادت کے علاوہ نظام و اجتمام مسجد و غیر ہ امور میں جرا و خل و بینے کا حق ہے یا نہیں ؟

(جواب ، ، ۲) آب که خالداس محلّه میں آباد ہو گیا تو مثل دوسر ہے افراد اہل محلّه کے اس کو بھی اس قدر حق ہو گیا جس قدر که اس محلّه کے کسی دوسر ہے شخص کو ہے اور جس چیز کو که متولی(۲)یاا کثر جماعت پہند کرے اس کی پایندی خالد کو بھی کرنی ہوگی۔ کیونکہ ہر شخص کی ضد تو پوری ہو نسیس سکتی۔ لا محالاا کثریت کی رائے کا اعتبار ہوگا۔(۳)

## کیامتولی مسجد خادم وامام کومسجد کی آمدنی سے قرضہ دے سکتاہے ؟ (الجمعة مور ند ۲۸ ستبر ۳۳۶)

(مدوال) خاد مان مسجد مثلاً مؤذن وامام او قت ضرورت متولیان مسجد ، مسجد کے وقف مال سے قرض حسنہ وے ۔ کیتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب ۲۰۱) متولی مسجد کوا ختیارہے کہ وہ مسجد کے خاد مول کوان کی ضرورت رفع کرنے کے لئے مسجد کے فند سے روبیہ قرض دے دے لئے مسجد کے فند سے روبیہ قرض دے دے لئے مسجد کے فند سے روبیہ قرض دے دے لئے مسجد کا فند سے روبیہ قرض دے دے لئے مسجد کا اندیشہ نہ ہو۔ (۵) اندیشہ نہ ہو۔ (۵)

مبجد کی آمدنی کے چوری ہو جانے کا صان محافظ کی غفلت کی وجہ سے اس پر آئے گا (سوال) سخاوت خال کو لو گول نے امانت دار سمجھ کر کچھ رقم معجد انجیر تر کے خرچ کے لئے جمع کیا۔ انہوں نے اس کواپنے گھر میں نہیں رکھاباتھ خارج معجد میں ایک کمر دوضو کرنے کیلئے ہنا ہے اس میں ایک الماری بذی ہے

(٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . أن الله غفورر حيم. (سورة البقرة ، رقم الآيه ٧٣)

(٣) وقف له متولَّ وَمشرَفُ لا يكون للمشرف ان يتصرفُ في مالُ الوَقف لا نَ ذالُكُ مفوض الى المتولى (الخانية ، كتاب الوقف، ياب الرجل يجعل داره مسجدا، ٣/ ٢٩٧ ط. ماجدية)

(سُ) وان اختار بعضهم الآقراً واختار بعضهم غيره فالعبرة للاكثر . (الفتاوى العالمگيرية) كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، الفصل الثاني ، ص ٨٤ ج. ١ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>۱) نركور ومستنكى تفصيل گذر گني ہے وكھتے، مجدى رقم اور يبنك ہے سودلينا ص ٢٠١٨ ١٠ قال الله تعالى : نعاونو اعلى البرو التقوى \_ ولا تعانوا على الاثم والعدوان . (سورة المائدة ، المجزء السادس ، رقم الآيه ٢)

<sup>(</sup>۵)ليسبع للمعولي اقراض مافضل من غلة الوقف لو احرز ا ه ..... للمعولي اقراض مال المسجد بامرالقاضي (ردالمحتار كتاب القضاء مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم وغيره ج : ٢٠٧٥ . ط سعيد)

جس میں روشنی کاسامان ماندلا النین و تیل کر واو بدتی بنانے کے لئے روئی و غیر در کھی جاتی ہے۔ اس الماری میں وہ ر رقم رکھ کر تالالگا کرائن کی تنجی کو مسجد کے ورواز ویراندر کی جانب ایک طاق ہے جس پر تیمیم کرنے کے لئے مٹی کا ایک کولدر کھا تھا اس کے بنچے رکھ وی۔ کسی نے تالا کھول کرر قم ند کور کو اکال لیا۔ ایسی صورت میں سخاوت خال پر صان آئے گایا نہیں ؟ المستفتی مولوی عبدالرؤف خان جگن بورضلی فیض آباد (جواب ۲۰۲) سے مسجد کی رقم اپنی تنحویل اور اپنی حفاظت میں نہیں رکھی۔ لہذار قم کا حیان اس کے ذمہ واجب ہے۔ (۱)

(جواب ۲۰۳) حق تولیت مسجد اصل بانی اور واقف کو جو تا ہے۔ اگروہ یہ حق اسپنے لئے محفوظ رکھے تواس سے کوئی مزاجم نہیں ہو سکتا۔ لور اگروہ اپنی زندگی میں یا ابعد الموت کسی شخص کیلئے اس حق کو کر دے تو وہ متولی ہو جاتا ہے۔ لور بانی کے مقرر کئے ہوئے متولی کو کوئی شخص بدون ثبوت خیانت موقوف نہیں کر سکتا۔ صورت مسئولہ میں اگر زید نے تنمیر مسجد میں بحیثیت ننتظم تغمیر کے اپنی بھی آیک معقول رقم خرج کی ہے تو وقف، نامیں وہ بھی میں اگر زید نے تنمیر مسجد میں بحیثیت ننتظم تغمیر کے اپنی بھی آیک معقول رقم خرج کی ہے تو وقف، نامیں وہ بھی میں و جہ شریک ہے۔ اور پھر جب کہ ہندہ نے اس کو تولیت کے اختیار ات تفویض کرو کے تو وہ ہندہ کی جانب

<sup>(</sup>۱) سلم المودع الدارالتي في بيت منها الوديعة الى آخر لحفظها ان كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يصمن والا فيضمن .(عالمگيرية ، كتاب الوديعة ، الباب المرابع ، ٣٤٣/٤ ط . ماجدية)

سے متولی ہو گیا۔ مگر چو نکہ ہندہ نے اپنے بھتیج کو بھی تفویض اعتبارات میں شریک کیا ہے اس لئے دونوں سخف حقوق تولیت میں شریک رہیں جے اور ان میں ہے کوئی ایک دوسر ہے کو معزول نہیں کر سکتا۔

فلوما مو نا لم تصح توليته غيره اشباه (درمختار) (۱) لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له · النظر بلا خيانة ولو عزله يصير الثاني متوليا ويصح عزل الناظر بلا خيانة لو منصوب القاضي اي لا الواقف(ردالمحتار)،۲،ففي الواقف يشارك وفي القاضي يختص الثاني الخ (ردالمحتار)(٣)

محمر كفايت الله غفرله ، مدر سدامينيه د بلي

الجواب صحیح ـ احمد علی عفی عند مدرس فتجوری دبلی ـ محمداختم عفی عند مدرس فتجوری ـ ہند ہ احمد سعید واعظ دبلوی ـ محمدالمحق عفی عند مدرس مدرسه حسینیه ، دبلی ـ محمد شفیع عنی عند مدرسه عبدالرب دبلی ـ محمد میال عفی عند مدرسه حسین مخش دبلی ـ نورالحن عفی عند مدرسه حسین مخش ـ محمد عبدالله عفی عند مدرسیه حسینیه دبلی ـ

### چھٹاباب جوازو صحت وقف

وقف کی آمدنی کواپنے خریج میں لانا (سوال) اگر کوئی شخص وقف میں بہ شرط محسرائے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقف کی آمدنی خواہ سب کی سب یا آد حمی تمائی اپنے خرج میں ایا کروں گا۔ تو یہ شرط درست ہے یا نہیں؟ (جواب ٤٠٤) اس فتم کی شرط جائز ہے اور واقف جب تک زندہ ہے خوق صرف کرے گااس کے بعد جو مو قوف علیہ ہواس پر صرف کیا جائے گا۔ ولو قال وقفت علی نفسی ٹم من بعدی علی فلان ٹم للفقراء جازعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کذافی الحاوی۔ (هندیہ)()

(۱) کیا مسجد کابھورت مسجد ہونالوراس میں لوگوں کا نماز اداکر ناوقف کے لئے کافی ہے؟ (۲) قبر ستان کے وقف ہونے کے لئے صرف مر دوں کادفن ہوناکا فی ہے (۳) عوض لے کر مر دودفن کی ہوئی زمین کھود نے کا تھکم (۴) قبر ستان کی پرانی مسارز مین براپی ملک کادعوکی کرنا (سوال) مسجد کابھورت مسجد ہونالوروہ بھی ایسے مقام پر جمال عام لوگ نماز اداکرتے ہوں یا کرتے رہے ہوں اس کے وقف ہونے کے لئے کافی ہے یا نہیں ؟ یا کی اور تحریر کی ضرورت ہے۔ اگرو لف ہونے کے لئے صرف

<sup>(</sup>١)(عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني ، ٢/ ٣٧١ ط ماجدية)

٨ \$ \$ ط. ماجدية)

صورت مبحد کافی نہیں ہے توالی مساجد کو کہ جو پرانی ہیں اور ان کے بانی بھی مد تهامدت ہو کمیں فوت ہو چکے ہیں اور اب نہ کوئی بانیان کا قائم مقام موجود ہے نہ کوئی اور تحریر وقف موجود ہے تواس کو وقف کہا جائے گایا مملوکہ ؟
مہنجہ کی طرح قبر ستان کا بھی قبر ستان ہو نااس کے وقف ہونے کے لئے کافی ہے ؟اگر نہیں تو مقاہر اولیائے کرام مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی و حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری و حضرت خواجہ قطب الدین جنیاد کا کی رحمۃ اللہ علیم اجمعین جن کے جوار رحمت میں صدبابندگان خدادور دور کے مدفون ہیں وقف سمجھے جائمیں یا شہیں ؟اگر وقف سمجھے جائمیں تو وقف کی کیادلیل ہے ؟کوئی مالک جس نے بررگ اول کو وفن کرایا ہو موجود نہیں نہیں نہوئی تحریرے ۔ ۱

(۳) ایک شخص این مملو که ارائنی میں بمعاوضه یابلا معاوضه غیر مر دول کو دفن کرتا ہے لہذا بیہ زمین کس کی تمملو کہ تصحیحی جائے گئی۔اصل مالک تی یاوار ثان میت کی ؟ پھر اس زمین کو دار ثان میت یااصل مالک قبر ول کے مسار ہو جائے گئے۔اصل مالک قبر ول کے مسار ہو جانے کے بعد ہیچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

(۳) ایک قبر سنان جس کے اکثر حصہ میں قبریں بیں یکھ جزوی حصہ خالی ہے جس میں قبریں ہسب پرانی بوٹے کے مساد ہوگئی بیں اور اس میں عام مسلمین کے مرد ہے دفن بیں، ایک شخص اپنی مماو کہ بتا تا ہے اور کوئی ولیل سوائے دعوائے زبانی اس کے پائی موجود نہیں جس سے مملو کہ ہونا معلوم ہو۔ لہذا الیسی صورت میں اس حصہ قبر سنان کو مدعی کا مملوکہ سمجھا جائے گایا موقوف ؟ مورث اعلیٰ اس کو موقوف بیان کرتا ہے۔ بینوا توجرد السلاحو اب ۲۰۵ محبر کا بھورت مسجد ہونا اور اس میں بلاردک ٹوک نماز ہونا بی اس کے وقف ہو نے کے لئے کا فی ہے۔ کسی اور شبوت کی ضرورت نہیں۔ (ا) اور جو جگہ ایک مرتبہ مسجد ہوجائے بھروہ کسی کی ملک میں نہیں آسکتی۔ وہ خد او ند تعالیٰ کی ملک میں نہیں آسکتی۔

مسجد کی طرح فیر ستان میں بھی عام اموات کابلار دک ٹوک دفن ہونا اس کے وقف ہونے کہ لئے کافی ہے۔ ہاں کسی خاص قبر ستان کے لئے جس میں عام اموات کو دفن ہونے سے روکا جاتا ہوتاو قت یہ کہ یہ بات ثبوت کونہ پہنچ جائے کہ بید وقف ہوقف نہیں کہاجا سکتا۔ ممکن ہے کہ کسی کی ملکیت الن زمینوں پر ہواور مالکان زمین نے ہمعاوضہ بلامعادضہ دیگر اموات کودفن کرنے کی اجازت دے دی ہو۔ (۲)

اگر کوئی شخص آپی مملوکہ زمین میں معاوضہ لے کراموات کود فن کرتا ہے نواگروہ صرف دفن کر ۔
کامعاوضہ لیتا ہے تواس کواس فقم کا کوئی معاوضہ لیتا جائز نہیں۔(م) کیکن آگروہ قبر کے برایر زمین کو فروخت کرویتا ہے اور ور قائے میت ہیں۔ مالک زمین کو اب اس میں میں نقسر ف کاحق نہیں۔

<sup>(</sup>٢٠١) الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود الذين يشهدون عليها .... تجعل موقوفة فمن اثبت في ذالك حقا قضى له به . (عالمكيرية ، كتاب الوقف ، الباب السادس ، الفصل الثاني ٢/ ٢٣٤ ط. ماجدية) (٢) إذا خرب المسجد واستغنى اهله ... هو مسجد ابدا وهو الا صع لوصار احدالمسجدين قديما و تلاّعي الحراب.... والفتوى على قول ابي يوسف رحمة الله عليه انه لا يعود الى ملك مالك ابدا كذافي المضمرات (العالمكيرية كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الا ول ، ٢/ ٤٥٠) كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الا ول ، ٢/ ٤٥٠)

اس شخص کاصورت مسئولہ میں بعض حصہ قبر ستان پر دعویٰ کرنا کہ یہ میری ملکیت ہے بغیر خبوت بے سود ہے۔ صرف اس دعوے سے کہ بیہ زمین میری ملکیت ہے کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی تاوقت بیہ کہ دہ اپنے دعوے پر حجت پیش نہ کرے۔واللہ اعلم()

> بحیثیت تولیت،لور وراثت لوراس کی آمدنی مسجد پر صرف ہوتی رہے کہنے سے زمین وقف ہو گئی۔

(سوال) منشی حسین خان کے نام سات مواضع جاگیر میں تھے۔انہوں نے اپنی جائیداد مملو کہ جس میں سرائے باغ و تالاب ومسجد و چند مرکانات متھے بحیات خود ۱<u>۳۹۸ء میں</u> و قف کر دیئے اور ان سمات مواضعات کو و قف نهیں کیا۔بعد انقال منٹی حسین خال موسیاھ میں نواب شاہ جمال پیٹم صاحبہ خلد مکان نے مجملہ ان سات مواضعات جا گیر کے چھ موضع منبط فرمائے اور ایک موضع (بیر کھیڑی) کو ضبطی ہے مشتنیٰ رکھ کرنجیب خال صاحب بر اور حسین خال صاحب کی سپر دگی میں بدیں الفاظ دے دیا۔ ("ابتدائے ۱۲۹۸ ف سے بحیثیت تولیت نہ توریث بنام نجيب خال مهتمم ميگزين بر اور حسين خال جا گير دار مرحوم واسطے افادہ اعانت جائيداد منقولہ وغير منقولہ و قفيه مندر جه نقل وصیت نامه منثی حسین خال صاحب مرحوم مشموله مثل مرحمت کیا گیا۔ چاہئے که موضع مذکور قبضه خان مذکور میں چھوڑیں اور طریقہ اس کا بیر ہو کہ رعایائے دیمیہ کو حسن سلوک اینے سے راضی و خوش رکھ کروجه محاصلاس ہی کو صرف اعانت جائیداد و تفنیہ مسجد و تالاب دسر ایئے وغیر ہ میں لا کر ہمیشہ اطاعت وخیر خواہی و فرمال بر داری سر کار میں ساعی و مجتند رہیں")اور آخر سند بذیل تفصیل اقلام اقرار نامه مد قلم پنجم میں بیہ عبارت تحريب." قلم پنجم به كه محاصل ديمه كواعانت جائيداد دقفيه مسجد سر ايئ دباغ د تالاب د مكانات دخير ات دغير ه میں صرف کرتے رہیں کسی طرح کا عذر نہ کریں اور سوائے جائیداد مذکور کے اور کسی کام میں اس کو تلف نہ ہونے دیں فقظ۔"علائے دین سے سوال ہے کہ آیا ہے موضع بیر کھیٹری مجانب نواب شاہ جہال پیعم صاحبہ خلد م کان بمقصائے الفاظ و عبارت مذکورہ شرعا و قف ہو گیایا نہیں ؟ منتظم او قاف ریاست بھویال کا خیال ہے کہ بیہ موتنع بير کھيٹري بمقضائے الفاظ مذکورہ مندر جہ سند شرعاً منجانب رئيبہ وقف ہو گيا۔ بوجوہ ذيل : \_ (۱)سر کار خلد مکان کے الفاظ (بحیثیت تولیت نہ توریث )وال ہیں کہ ہم نے یہ موضع نجیب خال کے قبضہ میں

(۱) سر کار خلد مکان کے الفاظ (بحیثیت تولیت نہ توریث) وال ہیں کہ ہم نے یہ موضع نجیب خال کے قبضہ میں اس حیثیت سے نہیں چھوڑاہے کہ حسین خال کی میراث نجیب خال برادر کو منتقل کر دی ہے باہے ہم نے موضع نہ کور کو گویاو قف کر کے نجیب خال کو متولی قرار دے کراس کے قبضہ میں چھوڑ دیا۔ ہے۔

(r) سر کار خلد مکان نے اس موضع کو برائے اعانت جائداو موقوفہ سمجہ وغیرہ دے مگر نجیب خال کی تولیت میں

<sup>(</sup>۱)ان الا وقاف التي تقادم اصرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دوا وين القضاة وهي في ايديهم اجريت على رسومها الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها على الموجودة في دوا وين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من اثبت حقا حكم له به (رد المحتار ، كتاب الوقف مطلب . في الوقف اذاا نقطع ثبوته ، ٤/ ٣٩٦ ط . سعيد) لا تثبت اليد في العقار لا با لبينة (الا شباه والنظائر كتاب القضاء والشها دات والد عاوى القاعدة التاسع والمأتان ص ٢٠٩ ، ط. ادارة القرآن )

کدا فی فتوی قاضی خان جلد نانی ص ۱۱۳ می ۱۱۳ به عبارت (۱) عالمیری کی وال ب کر موضع ند کور مجانب سر کار خلد مکان و قف ہوگیا۔ (۳) ۲۰ اور تنا سے برابر موضع ند کور نجیب خال کی تولیت میں رہا۔ بعد انتقال نجیب خال ان کے براور زادہ عظیم اللہ خال فرزند حسین خال مرحوم کے قبضہ میں بطور تولیت رہا۔ پھر مئی ۱۹۱۵ء مطابی ۳۳ میں نواب سلطان جمال بیعم صاحبہ رئیس و قت نے کل جائداو مو تو فد حسین مرحوم مع اس موضع کے عظیم اللہ خان کے قبضہ و تولیت سے اکال کر محکمہ او قاف قائم فرما کر محکمہ او قاف تائم فرما کر محکمہ او قاف کے انتظام میں تمام جائداو مو قوفہ مع اس موضع کے فرمادی۔ ۱۹۹۱ء تک برابر بیہ موضع مو قوفہ حیثیت بانتظام محکمہ او قاف رہا۔ اب صرف ایک عالم کے فتوی کی بنا پر بعدم مشیر المحام صاحب فنائس موضع منبط کر لیا گیا ۔ چھیس سال کا عمل ور آ مد موقوفہ مع اس کے فتوی کی بنا پر بعدم مشیر المحام صاحب فنائس موضع منبط کر لیا گیا ۔ چھیس سال کا عمل ور آ مد موقوفہ میں خال کے فتوی کی بنا پر بعدم مشیر المحام صاحب فنائس موضع منبط کر لیا گیا نواب سلطان جمال بیعم صاحب کے اپنے زماند ریاست میں بمیشہ موضع کو موقوفہ بھی صاف نے اس موضع کو برائے اعانت جائید اور قضیہ میں صرف بوتی رہ دوسر سے کام میں صرف کی جائے تو مصاد ف معید و مراحت کام میں صرف کی جائے تو مصاد ف معید بھی منظ جائید اور وقفیہ میں صرف بوتی مرمت و مصاد ف کے لئے منجانب سرکار خلد مکان سے موضع بھی منظ جائید اور وقفیہ بولہ مقررہ معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائید اور وقفیہ بولہ مقوفہ ہولہ مقررہ معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائید اور وقفیہ بولہ مقررہ معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائید اور وقفیہ ہولہ مقررہ معین ہوگیاتو لا کالہ مثل جائید اور وقفیہ بولہ مقوفہ ہولہ

استفتاء ندا نیش کر کے علمائے وین ہے سوال ہے کہ موضع پر کھیزی نہ کور مو قوفہ ہے پایال اور ضبطی اس کی خلاف احکام شر ایعت ہو گیا جیں ؟ المستفتی محمد حسین خال ختا کم الله اسلام ریاست بھوپال ؟ (جواب ۲۰۶) واقعہ نہ کور وبالا میں قابل غور بیام ہے کہ سرکار خلد مکان کی عبارت میں لفطو قف صر تک خیس ہے لیکن و قف کا مفاد صراحة نہ کور ہے۔ وہ یہ کہ موضع نہ کور کے محاصل آیک موقوفہ مجد کی اعانت میں صرف ہوں اور نجیب خال کا قبضہ قبضہ قولیت ہوگانہ قبضہ ملک۔ اس محل پر محاصل صرف کرنا ضروری قرار دیائی میں تابید موجود ہے۔ لی جب کہ و قف کا مفاد اور اس کے آثار سب موجود ہیں اور شرائط فروری قرار دیائی میں تابید موجود ہے۔ لی جب کہ و قف کا مفاد اور اس کے آثار سب موجود ہیں اور شرائط نیزمہ رائط خیر اور تابید علی رائی ایل یوسی و محد اور تسلیم علی المتولی علی رائی محمد) محقق ہیں تو لفظ و قف کی تصر تک ضروری خیر الدار للمساکین ابدا او لفلان و بعدہ للمساکین ابدا فان الدار تصیرو قفابالضرورة و الوجہ انها الدار للمساکین ابدا او لفلان و بعدہ للمساکین ابدا فان الدار تصیرو قفابالضرورة و الوجہ انها کتو له اذا مت فقد و قفت داری علی کذا اہ (رد المحتار ۲) نقلا عن الفتح) و ذکر فی البحر منها داری من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة داری ہذہ کل شہر بعشرة دار ہم خبزاو فرقوہ علی داری من الفاظ الوقف) لو قال اشتروا من غلة داری ہذہ کل شہر بعشرة دارہم خبزاو فرقوہ علی المساکین صارت الدارو قفا۔ (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسنلة فی رجل اوصی بان یو خذ من المساکین صارت الدارو قفا۔ (۲) وقد سئلت عن نظیر ہذہ المسنلة فی رجل او صی بان یو خذ من

<sup>(</sup>١) (عالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ، فصل في الالفاظ التي يتم بها الوقف ٢/ ٣٥٩ ط . ماجدية ، ٢ ( ٢ المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤/ ٢٤٠ ط . سعيد )

غلة داره كل سنة كذا دراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ثم باع الورثة الدار و شرطوا على المشترى دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد فافتيت بعدم صحة البيع وبانها صارت و قفا حيث تخرج من الثلث اه (ردالمحتار) (۱) قلت و اشتراط خروج الدار من الثلث لفرض المسئلة في الوصيّة ومسئلتنا هذه ليست في الوصية فصارت القرية وقفا بمجرد امر الرئيسة بصرف غلتها على المسجد والمنازل الموقوفه .(۲) قال المحشى نعم تعيين المسجد لا يضر لا نه مؤبد وسياتى تماهه. (۲) والله اعلم محمد كفايت التد نفرل ، مدر مرامينيد والم

ا جارہ یاعاریت پرلی ہوئی زمین و قف کرنے اور مسجد کے لئے خربیدنے کا حکم (سوال) ایک قطعہ سرکاری زمین جو کہ ایک مسجد کے باکل متصل ہے سرکارے عندالصرور قدواپس لوٹادیے کی شرط پر ایک شخص نے لے کراس پر ایک مکان بناکر ایک دوروالی مسجد پر جواس مکان سے نصف میل دور ہے وقف کیا۔ آیا یہ وقف شر ما جاکز ہے یا نہیں ؟ یہ مکان آج کل بالکل ویران پڑا ہے۔ دن بدن خراب ہو تا جاتا ہے۔ جس مسجد میں وقف ہے اس مسجد کو بھی اسے بچھ فائدہ نہیں ہے اور مسجد متصل کو جس زمین پر یہ مکان ہے اس

زمین کی سخت حاجت ہے کیونکہ اس کے جماعت خانہ کوبڑ صوانا جا ہے بیں اور اس کا متولی اور وقف کنندہ اس کے فروخت کرنے پر راضی ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد متصل کے لئے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ بیروا

1.77

رجواب ۲۰۷) جب کے زمین واقف کی مملوک نمیں بلعہ سرکاری ہاور ہوقت ضرورت واپس لوناد ہے کی شرط ہے گئی ہے توائر سرکار نے بلا معاوضہ وی ہے تو عاریت ہے اور اسمعاوضہ وی ہے تواجارہ ہے اور عاریت یا اجارہ کی زمین پر عمارت کا وقف صحیح نمیں۔ لا یعجوز وقف البناء فی ارض ھی اعارہ اواجارہ کذا فی فناوی قاضی خان (عالمگیری (م) جلد ۳ س) اوراگر چہ بعض روایات ہے ایک زمین پر جو سلطان ہے اجارہ کے طور پرلی ٹی ہودکا نمیں ناکرو قف کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں شرط ہے کہ سلطان نے زمین ہے مستاجر کوید خس نہ کرنے کا قرار کر لیا ہو۔ اور صورت مسئولہ میں ایسا نمیں ہے بلعہ اس کے بر عس مستاجر اس معجر نے واپس کا اقرار کیا ہوا ہے۔ پس یو قف ناجا کزے۔ ذکو المخصاف ان وقف حوانیت الا سواق معجوز ان کانت الارض باجارہ فی ایدی الذین بنو ھا لا یخر جھم السطان عنھا (عالمگیری )(ع) اور اگر سلطان اینی گور نمنٹ سے بیز مین ہو وقف تا بیا ہو کہ کو نکہ وقف اصلی (یعنی زمین) صحیح نمیں۔ وفی الواقعات ذکو ھلال البصری فی وقفہ وقف البناء من غیر وقف الا صل لم یجزو ھو نمیں۔ وفی الواقعات ذکو ھلال البصری فی وقفہ وقف البناء من غیر وقف الا صل لم یجزو ھو الصحیح (عالمگیری)(۱) اور جب کہ یو قف صحیح نمیں ہواتو مکان نہ کورواقف کی ملک ہودا ہے توڑ کئت الصد ہودا ہے توڑ کت

<sup>(</sup>١٠١) (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٤ / ٣٤٠ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٣) هذًا من كلام مصنف الكتَّاب ، المفتى الاعظم الشَّيخ العلام مُولَّانا كفايت الله رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>٣) كتابِ الوقف ، الباب الثاني ، ٢/ ٣٩٣ ط. ماجدية.

<sup>(</sup>٥) ايضاً (٢) ايضاً

ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو توڑ کر اس مسجد موقوف علیہ میں اس کی قیمت خرچ کر دیں۔ کیونکہ ویران اور خراب پڑے رہنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

### مر ض ذیابیطس میں کرایہ پر لی ہو ئی زمین کی عمارت کووقف کرنا

(سوال) زید نے عرصہ تخیبنا پانچ سال مرض ذیا بطیس میں جتابارہ کر انقال کیا۔ مرنے سے ڈیزھ سال قبل ڈاکٹروں کا خیال ہواکہ مرض وق ہوگیا ہے۔ وقت وفات زید نے تقریباً لاکھ سوالا کھروپ کی جائیداد چھوڑی۔ مرنے سے پانچ ہاہ قبل زید نے ایک عملہ جائیداد قبتی تخیبنابارہ ہزار روپیہ جو اوپر اراضی سرکاری نصب ہے اور سرکارے نوب سال کے لئے کرایہ پرلی ہوئی ہے بنام اللہ پاک سرائے تواب آخر سے وقف کی۔ وقف نامہ میں لکھ ویا کہ جائیداد نہ کور کی جو آمدنی وصول ہوبعد اخراجات ہاؤس فیس وغیر وامور نہ ہی میں صرف کر دی جائے۔ وقف نامہ خود کچری جا کر رجٹری کراویا۔ زید کی اوالا دو قبیلے ہے ہے۔ قبیلہ اول کی اوالا دکھتی ہے کہ یہ وقف میں جو جائیداد کی دوسرے جائیداد کی دوسرے جائیداد کی دوسرے جائیداد کی دمین سرکاری ہے۔ دوسرے جائیداد کی دمین سرکاری ہے۔ دوسرے یہ کہ مقلہ کی ذمین سرکاری ہے۔ وقت کی ہے۔ تیسرے وقف کرتے وقت اس کی حالت مرض الموت کی نہ تھی کیو نکہ وہ کہری گیا۔ خود کچھری گیا۔

المستفتی نمبر احاتی محرصدیق و بلی۔ ۱۹ رئیج الاول ۱۹ مطابق اجوائی سیاء (جواب ۲۰۸) مرض ذیا بطس امر اض مز مند ممتده میں سے ہاور ایسے امر اض اس وقت تک مرض الموت کے حکم میں نہیں آتے جب تک کہ ان میں اتنی شدت پیدانہ ہو جائے کہ مریض اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے اور یہ سمجھ کر کہ اب میں پچنے والا نہیں ہول تصرفات کرنے گئے۔ پس اگر ذید کے مرض قد بھی میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا اور اشتداد نہیں ہوا تھا اور وہ وقف کو مرض

موت کا تصرف قرار نہیں دیا جائے گا اور مثل تصر فات صحت کے سمجھا جائے گا۔(۱)اور اگر بالفر من مر من موت بھی قراریائے تواگر مقدار موقوفہ ثمث ترکہ کے اندر ہے تووقف جائزلور نافذ ہو گا۔(۲) `

رہایہ عذرکہ جائیداد موقوفہ سرکاری دمین پرہے صرف عملہ دقف کیا گیاہے دمین وقف نہیں اس وجہ سے دقف جائزنہ ہونا چاہئے تواس کا تھم شر کی یہ ہے کہ اگر ذمین کی طرف سے یہ اطمینان ہو کہ یہ بمیشہ وقف کے متولی کے قبضہ میں رہے گا۔ گوکرایہ پربی رہے۔ الی ذمین پرجو عملہ ہواس کو وقف کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اور وقف کی آمدنی میں سے اس کا کرایہ ادا کیا جاتا رہے گا۔ قولہ او جار قہ یستنے منه ماذکر ہ المخصاف من ان الا رض اذا کانت متقررة للا حتکلو فانه یجوز، بحو، قال فی الا سعاف وذکر فی اوقاف المخصاف ان وقف حوانیت الا سواق یجوز ان کانت الا رض باجارة فی ایدی الذین بنوها لا یخرجهم السطان عنها من قبل انا رأینا ها فی ایدی اصحاب البناء تو ارثوها النع . قوله فکذلك الوقف فیها جانز ، ا م (رد المحتار) (۲) محمد کفایت الله کان الله له درسہ امینیہ دبلی

الله کی نام پر دی ہو ئی حائیراد واپس نہیں ہو سکتی (سوال)اللہ کے نام پر دی ہوئی جائیراد واپس بی جاعتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳ دین کیمائی جی فاندلیس۔ ۱۹ جمادی الاخری ۳<u>۵۳ ا</u>ه م ۱۰ کتوبر ۳<u>۹۳ یا</u>ء (جواب ۲۰۹)اللہ کے نام پر دی ہوئی جائیداد دالیں خبیں ہو سکتی۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،

> (۱)مرض المؤت میں محکمہ نزول کی زمین پر عملہ وقف کرنا (۲)مرض الموت میں مشتر کہ جائزیدادا پنے نابالغ بیٹے کے نام صبہ کرنا (۳)مرض الموت میں حج وصیت کرانے کا حکم

(سوال) زید نے ایک جائیداو قف نذر الله کی ہے ہر وقت مرض الموت۔اس جائیداد کا عملہ زید کا تھا۔ اور زمین محکمہ نزول کی ہے۔ چنانچہ عملہ ہی وقف کیا ہے۔ آیا یہ وقف شر نا جائز ہے یا نہیں ؟

(۴) زید مذکور نے ایک جائیداد ہوفت مرض الموت پہر نابالغ کے نام کی ہے۔ یہ مشتر کہ جائیداد ہے اس میں دوسر اشخص بھی شریک ہے۔اور اس جائیداد پر قبضہ موہوب الیہ کا حین حیات مالک میں نہیں ہوا۔وازب کے دیگر اوااد کثیرہ موجود ہے۔لیکن پسر نابالغ کو ہبہ کے ساتھ مخصوص کیالور دیگر اوااد کو فراموش کر دیا۔

(٣)زید کے پاس نقدرو پیه تقا۔ معلوم ہوا کہ زید نے بہ تفصیل ذیل ہوقت و فات وسیت کی دوہر ارروپ جج بدل

<sup>(</sup>١)والمقعد والمفلوج اوالمسلول اذا تطاول ولم يقعد في القراش كالصحيح درمختار ، كتاب الوصايا باب العنق في المرض ج: ٦٧٩٦ سعيد.

<sup>(</sup>٢) فَانَ كَانَ فَي الصّحة فمن كل ماله و الا فمن ثلثه (ايضا بحواله بالا) (٣)(رد المحار ، كتاب الوقف ، مطلب في زيادة اجرة الارض المحتكرة ، ٢٩١/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) الفتوى على قول ابي يوسف رحمة الله عليه انه لا يعود آلى ملك مالك ابداً. كذا في المضمرات. (العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول ٢٠ ٤٥٨ ط. ماجدية)

میں اور دو ہز ار روپے پیسر نابالغ کی تعلیم پر خرج کئے جائیں۔اور بیون پیسر نابالغ ہے جس کے نام جائیداد جبد کی ہے اور دو ہزار روپ بخینر و محلفین پر خرج کئے جائیں اور دو ہزار روپے تغییر مسجد پر خرج کئے جائیں۔ بيه تمام امور مرض الموت كي حالت مين انجام ديية بين بين بقيد اولادان سب امور كولشليم نهيس كرتي \_ ميواتوجرول

المستفتى نمبر ٨٢ ينخ يقين الدين صاحب وبلى ٣ رجب الرجب ٢٥٣ إره م ٢٥ أكتوبر س

(**جواب ۲۱۰)(۱)** و قف اگر مرض الموت میں ہو تو بحتم و صبت ہو تا ہے اور ٹکٹ ترکہ میں جاری ہو تا ہے را ) ۔ زمین کی طرف ہے اگریہ اطمینان ہو کہ وہ کسی وقت واپس نہ لی جائے گی تواپسی زمین پر عملہ و جائیداد کاو قف سیجے کیکن اگر میہ اظمینان نہ ہو اور زمین کی واپس کا خیال بھی ہو تو جائیداد اور عملہ کا و قف صحیح شیس يو تار(r)

(۲) مرمض الموت میں بہہ بھی و سیت کا حکم رکھتا ہے اور چو نکہ وصیت دار نے کئے جائز نہیں اس كني به بها بشرطيد كه مرض الموت مين مونا ثابت مونا جائز مو گاـ (٣)

(٣) تمام وصیتوں کا تعلق ایک ثلث مال میں ہے ہو تاہے اس لئے اگر حج بدل کے دو ہزار رو ہے اور تقمیر معجد کے دوہزار روپ کل جار ہزار روپ (اس لئے کہ تجمینر و تنفین کے بئے دوہزار روپ کی و -یت خیر معقول ہےاور لڑکے کی تعلیم کے لئے دؤ ہزار کی وسیت دارے کے لئے وصیت ہونے کی دجہ ہے ناجا ئز ہے ) ثلث ترکہ میں سے نکل سکے اور بھر طربیہ کہ وصیت کا ثبوت ہو تو یہ چار ہزار روپے حج بدل اور اتعمیر مسجد کے لئے و نئے جائیں گے۔اوراگر وصیت کو تمام وارث تشلیم نہ کریں اور ثبوت بھی نہ ہو تو وصیت غیر معتبر ہو گی۔﴿﴿ محمر كفايت التدكان الله له ،

مو قوف چیز کی اکثر آمدنی اینے استعمال میں لانے کی شر طسے بھی و قف صحیح ہوتا ہے (سوال) مندرجہ ذیل وقف نامہ شر عاً جزائبا صحیح و جائز ہے یانا جائز۔بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ معہ عبدالوحيدخان اين كل محدخال مرحوم ابن دلدارعلی خان مرحوم ساكن قنديم اله آباد محلّه يَطِب ساكن حال محلّه محل

<sup>(</sup>١)مريض وقف دار افي مرض موته فهو جائز إذِا كان يخرج من ثلث المال وان كان لم يخرج فاجازت الورثة فكذا لك ، وَانَ لَمْ يَجَزُ وَابِطِلَ فَيَمَا زَادٌ عَلَى النَّلْتُ . (عَالْمَكْيَرِية ، كَتَابُ الوقف، الباب العاشر ، ١/٢ هـ ٤)

<sup>(</sup>٢)يجوز وقف العقار مثل الارض والدور والحوانيت كذافي الحاوى، وكذا يجوز وقف كل ماكان تبعا من المنقول كمالووقف ارضا مع العبيدو الثيرانُ والآ لاتُ للحرث . والفتاوي العالمگيرية ، كتابُ الوقف ، الباب الثاني ٣٦٠/٣ طُ

ذكر الخصاف ان وقف حوانيت الا سواق يجوز ان كانت الارض باجارة في ايدي الذين بنو ها لا يخرجهم السلطان عنها

وبه عُرف جواز وقف البناء على الارض المحتكرة ، وكذا في النهر الفائق (الهندية ، كتاب الوقف) (٣)لا تجوز الوصية للوارث عندنا الا ان يجيزها الورثة رعالمگيريه ، كتاب الوصايا، الباب الاول ، ج : ٦/٩ . ماجديه ) (٣)لوعلق الوقف بموته بان قال اذا مت فقد وقفت داري على كذا ثم مات صح ولزم اذا خرج من الثلث وان لم يخرج من الثلث يجوز بقدر النلث او نجيز الورثة فان لم تجزالورثة تقسم الغلة بينها اثلاثًا ثلثها للوقف والثلثان للورثة. (الهنديد آ كتاب الوقف ، الباب الإول ٢/ ٢٥٦ ط . ماجديدي

من محلات قصیه و بیهند ضلع سهار نپور کامول من مقرنے ایک قطعه حویلی پخته موجوده به تغمیر قدیم حال نمبری ۸۷۸ معروف به چھوٹی حویلی متصل مسجد محلّه محل مملو که ومقبوضه اپنی باجمیع حقوق داخلی وخارجی ویر ناله بادبدررو وغیرہ کوبر ضاور غبت خود مالیتی حال مبلغ .....جس کے نصف مبلغ .....روپے سکہ انگریزی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ شانہ کی رضاو خوشنودی کے حصول کی غرض ہے اور اپنی بخشش و ثواب عقبی کی آر زومیں مصارف مندرجہ ذیل کے لئے شرائط مندرجہ ذیل کے ساتھ آج بتاریخ ..... سم ۱۹۳۳ء مطابق ۱۹۳۳ ھروز جمعہ و نف کر دیااور اپنی تولیت میں بایں شر انطاد تفصیل لیتا ہوں کہ مجھے اپنی حیات تک پوراا ختیار رہے گا کہ جس طرح چا ہوں گا صرف کروں گا ہینے مصارف میں یادیگر مصارف خیر میں۔ مصارف! مجھے اپنی حیّات میں ہمیشدا ختیار رہے گا کہ خود اس م کان میں سکونت رکھوں پاکسی اور شخص کوبلا کراہیہ فی سبیل اللّدر ہنے کی اجازت وے دوں۔ (۲)اگر کسی وقت بیہ مکان کرایہ پر دنوں تواس کی آمدنی کرایہ کوچھ جھے کر کے ایک حصہ مدرسہ عربی وارالعلود یوبند کے ان مصارف میں جن کاذ کر عنقریب آتا ہے داخل مدر سہ مذکورہ کرودل گااوربقیہ پانچ حصےا پنے صرف میں لاؤل گا۔ (۳)بعد و فات میری مدرسه مذکورہ کا چھٹا حصہ بدستور قائم و جاری رہے گا اور ہقیہ پانچ حصے میری زوجہ آمنہ ٹی ہنت عبداللہ خال مرحوم ساکنہ میرخھ کو ویئے جائیں اور بعد وفات مساۃ موصوف کے میرے چھوٹے پسر محمد عبدالحفیظ نامی کودیئے جائیں۔ (۴۲)بعد ہ میری زوجہ موسومہ پاپسر موسوم کوافقتیار ہوگا کہ تاحیات خوداس حویلی میں بلا کرایہ رہیں اور اگر کرایہ پر دیں تو آمدنی کرایہ ہے حصہ مذکورہ مدر سہ موصوفہ میں واخل کرناان کے ذمہ میں بھی لازم ہو گالوربقیہ پانچ حصے اپنے صزف میں لائمیں گے۔زوجہ موسومہ پاپسر موسوم کے علاوہ کو ٹی اور دیگر اولاد میری پسری یاد ختری یااولاد در اولاد میں ہے اگر اس میں رہنا جا ہیں گے توان کو دو ثلث کرایہ کے ساتھ حق تقدیم دوسر دل پر ہر زماند میں ہمیشہ حاصل رہے گا۔ (۵) پسر موسوم کواپنے زمانہ استحقاق میں اختیار ہو گا کہ اپنے جھے مقررہ کل کویابھش کواپی ہوی بہن میمونہ خاتون یا چھوٹی بہن محمودہ خاتون کی طرف منتقل کر دیں یااپی زوجہ وغیرہ خاص رشتہ دار کواییے بجائے مستحق بنادیں۔(۱) پسر موسوم ایسے بعد کے ولئے اگر کوئی جدید تجویز نہ کریں اور اسی طرح ان کی وفات ہو جائے یا لا پتہ ہو جائیں یا بیہ اور ان کا قائم مقام نوان کے حصص آمدنی کو بھی مدر سہ موصوفہ کے ان مصارف میں جن کا ذکر عنقریب آتا ہے صرف کیا جائے۔(۷)حق تعالیٰ شانہ نے اگر جھ نیہ وسعت فرمائی تومیں معتد بہ رقم جانب شال پر ہالائی کمر ہ اور سائیان اور زینہ جانب شرق و شال تیار کرائے کے لئے چیش کروں گالور جانب غرب و جنوب بھی د کا نیں درست و نیار کرائی جائیں بشر ط بیہ کہ ان ہے آمدنی میں زیاد تی متوقع ہدورنہ بیہ ضروری نہیں ہوں گی۔اگر مدرسہ موصوفہ پاکوئی اور صاحب طالب خیرات و صد قات حاربیه به نبیت توسیقی و قف بذا تغییرات مجوزه میں امداد فرمادیں توبیت ہی بہتر ہو گا۔مدر سه اس کی سعی فرمائے تو اس نوسنتی کی آمدنی خاص مدر سه کا حصه ہو گا۔اور اگر میں یا پسر موسوم تغمیر کریں تواس نوسنتی کی آمدنی کو مثل سابق تقتیم کرنے بانہ کرنے کا اختیار ہو گا۔ اور اگر کوئی صورت نہ ہو تو مدرسہ کا حصہ جمع کر کے حسب موقع تھوڑا تھوڑا میریان آرزوؤں کو پورا کیا جائے۔بعد جھیل تغمیرات مجوزہ کے پھر آمدنی حصہ مدرسہ کو تعلیم قر آن شریف یا تبجوید یا تعلیم علوم دیدیه مقصوده میں یا 'وئی نئی تغمیر مدرسه میں خرج کیا جائے۔ (۸)زمانه کرایہ داری کی

آبدنی بین بے حصد مقرر رو بدر سے کا بطور سر ماید کے جمع ہو اور کلوخ اندازی و صفائی گھانس و شکست ور شخت و غیر ہ کے در ست کرانے میں اوا نزیج کیا جائے اور بقیہ پس انداز کو خانہ نمبر کے کے تغییرات مجوزہ میں صرف کیا جانا انڈی و مقدم ہوگا۔ بعد ازاں تعلیم و غیر ہ کا در جہ ہوگا۔ (۹) اگر کسی وقت مدر سہ ہذااس طریقہ اسلامی پر قائم نہ رہے یا نصیب و شمنال ٹوٹ جاوے تو اس کی آمدنی کو بعد مصارف خانہ نمبر کے ہم کے حسب رائے متولی و نستظم کے غربائے و یوبند یا مسافرین غربایا مساکمین فقراء میں حسب مناسب صرف کیا جائے۔ (۱۰) پسر موسوم سلمہ کو بدایت وہ صیت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مولائے کریم کی خوشنودی کی آرزومیں اور اپنی تخشش کی امید میں اور مسلم کی اور اپنی تخشش کی امید میں اور مسلم کی تعلیم کی تعلیم

شر الط: (۱) تاحیات خود میں اس کا متولی و منتظم رہوں گالور مجھے مندر جہ فیل اختیارات حاصل رہیں گے۔ الف۔ اگر چاہوں گا تواس مکان کو کسی دوسرے مکان یا جائیداوے جواس کی قبت میں ہر اہر ہوبدل دول گا۔ مر قبل تحمیرات فہ کورہ مجوزہ کے ۔ جب بحک کہ مدرسہ موصوفہ یالور کوئی فیر طلب صدر قد جاریہ لوگ اس میں حصہ ندلیں گے۔ بعد شرکت غیر کے مجھے تھا کو استبدال کا حق ندر ہے گا۔ ب۔ جو مصارف کہ میں نے اس کی آمدنی کے لئے اس وقت مقرر سے میں اگر چاہوں گا توان سب کو بالکل بدل دول گا بینی کسی دوسرے مدرسہ اسلامی میں یاکسی اور مصرف فیر ات میں منتقل دمقرر کر دول گا۔ اس طرح وار ثین موسومین کے سوائسی اور کوان کے جائے نامز دو مقرر کر دول گایا مصارف نہ کورہ کے حصول میں کچھ کی یا نیاد تی کر دول گا مجھ کو کوئی مانغ نہ ہوگا۔ (۲) بعد وفات میر کی یہ اختیارات نہ کورہ سی دوسرے متولی و منتظم یا وارث کو حاصل نہ ہول کے میہ ضرف مجھ واقت کے ساتھ مخصوص رہیں گا۔ البتہ حق الخد مت شرعی یا فیس ضابطہ سرکاری کو کل آمدنی دفتیہ میں سے حسب حاجت مناسب مقدار میں مقرر کر نالازی و مشروط قرار دیتا ہوں تا کہ وقف بذل تی و جاری رہیں ہے۔ سے حسب حاجت مناسب مقدار میں مقرر کر نالازی و مشروط قرار دیتا ہوں تا کہ وقف بذل تی و جاری رہے۔

تولیت: ۔ (۱) بعد وفات میری یا عدم موجودگی میری دیوبند میں مدرسہ فدکورہ کے حضر سے صدر مہتم صاحب اس مکان مو قوفہ کے بھی متولی و منظم ہول گے۔ اور در حالت عدم توجی کے جس ہے اس آمد فی یا تھیں جی بچھ نقصان رسی ہویا عمل خلاف مصارف و شر انظا کرنے ہے مہتم صاحب موصوف کے جائے کی مسلمان ابان دار سی المذ: ب کو جمع المن اسلام عمو بالور اہل دیوبند خصوصا تجویز و مقرر کر دیں یا گور نمنٹ وفت ہے کر آئیں بلا معاوضہ یابا معاوضہ حق الخد مت کے کل آمد فی ہے اور اگر خدا نخواستہ ممبر ان مدرسہ فد کور دیا اہل اسلام اس کی طرف توجہ نہ کریں تو گور نمنٹ وقت اپنے سیغہ او قاف ہے میر ے اغراض فد کورہ کا باخذ فیس ضابطہ سرکاری کے کل آمد فی مسلمان سی المذ جب شخص ہے اپنی محمر ان میں استخام کرائے تاکہ میر ب اغراض فد کورہ تا قیامت قائم و جاری رہیں۔ مجھ کو ثواب ہو تار ہے۔ (۲) مجھ کو اپنی حیات میں اس کا بھی اختیار

ہو گا کہ تولیت کو بھی ہدل دوں۔ کسی اور جماعت یا شخص کو متولی و منتظم قرار دے دوں۔اور اگر میں اپنی حیات میں کوئی تغیر و تبدل نہ کروں تو تفصیلات مذکور ہالا ہی لازم وہر قرار رہیں گی۔

چوحدی مکان موقوفہ ہذا معروف بہ چھوٹی حویلی۔ غرب۔ کلال سر کسر کاری ہے جس میں ۔ دوکا نیس غرب رویہ لوربدر رواور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شرق۔ کوچہ نافذہ سر کاری ہے جسمی بدر رویا خانہ و غیر ہالور متعدد پر نالہ ہائے قدیم جنگی حویلی ہذا کے جاری ہیں۔ شال۔ زمین افقادہ واقع ہے۔ جنوب۔ کوچہ نافذہ ہے جس میں پر نالہ ہائے جنگی مکان ہذا کے جاری ہیں بعدہ مسجد محلّہ محل واقع ہے۔ اس جانب گوشہ دیوار میں سنگ تاریخ و قف بھی نصف کرا دول گا۔ مجھ گنگار نے یہ وقف نامہ لکھا دیا تاکہ وقت حاجت کام آئے۔

المستفتی نمبر ۲۲۷ قاری مولوی عبدالوحیدصاحب دار العلوم دیوبند ۱۲ محرم ۱۹۳۰ هم ممکی ۱۹۳۴ء (جواب ۲۱۱) (ازمفتی محمد شفیع صاحب) به وقف نامه شرعاً صحیح اور نافذولازم ہے۔ کما ہو ظاہر کتب المذہب قاطبتہ واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم۔ کتبہ احقر محمد شفیع غفر لہ ، خادم دار الافقائے دار العلوم دیوبند۔

جواب محيح بهد محمد كفايت الله كال الله له ، مدرسه امينيه و بل

الجواب سيحج ـ سكندر دين عفي عنه مدر سه اميينيه د الى

ننانوے سال کے لئے مصیکہ اور پٹہ برگی ہو گی زمین پر عمارت کوو قف کرنا

(سوال) زید نے ایک الیی جائیداد وقف کی جس کا عملہ زید کا ہے اور زمین سر کاری محمہ نزول کی نو دونہ سالہ تھیکہ پراور پٹہ پروقف کی۔الفاظ اور ٹھیکہ کے شرائط ذیل میں لکھے جاتے ہیں تو آیا لیبی صورت میں وقف صحیح ہوا بانہیں ؟

جو که عمله پانچ د کا کیس مع زینه دوبالا خانه پخته الی قوله -اس واسطے من مقر نے به نظر نواب و توشئه آخرت دروبست عمله جائیداد مندر جه بالا کو بخمیع حدود حقوق داخلی و خارجی بحالت صحت عقل و ثبات نفس و بدرستی ہوش و حواس خود بلا جروز غیب دیگر ہے بر ضامندی تمام خود بنام اللّه پاک و قف کیااور و قف بذا گانام و نقف فیاض قائم کیا گیا۔

شرائط تھیکہ:۔(۱) ابتدائی قیمت تھیکہ ..... ہے پھر سالانہ ..... وو قسطول میں ..... ہر سنتہ ہر سنتہ ہر سنتہ ہر انظ تھیکہ :۔(۱) ابتدائی قیمت تھیکہ ہے۔ شہر کار مالک ہے۔ اور ہر وفت انکا لئے کاحق ہے۔ عمارت کواگر نقصان پنچے تو واجبی معاوضہ وے گی۔(۳) میعاد پٹہ کے ختم پریااس ہے قبل اگر سر کار کو ضرورت ہو تو زمین واپس لے لے گی اور عمارت منائے والا اسپیخ خرج سے منتقل کرے گایا میر کار قیمت مشخصہ اگر سر کار کو ضرورت ہو وے وی گی۔(۴) میعاد کے ختم پر مزید تو سبع بھی ہو سکتی ہے۔ بنفاصیل مقد ار خاص۔ (۵) ور صورت و بنت مقررہ کر ایہ یا اور کسی شرط کے خلاف کرنے پر سرکار کو زمین پٹہ مع بقائے میعاد فیمیکہ اور عملہ کے ضبط کرنے کاحق حاصل ہوگا۔

المستفتى نمبر ٢٤ سعيدالجليل صاحب موتى واليار وبلى ٢٥ ربيع الاول سوم سواهم ٨جولائي المسواء

(جواب ۲۱۲) و قف مذکور تصحیح ہو گیا۔ زمین اگر چہ و قف شیں ہے مگر نزول کی زمین کااول تو پٹہ نٹانوے سال کا ہی اس قدر طویل ہو تا ہے کہ وہ ارض مختر ہمیں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر ختم مدت کے بعد بھی مزید تو سنتے ہو جاتی ہے اور شر الطانخلاجو پٹہ میں مذکور ہیں ان کاشاذ و نادر ہی و قوع ہو تا ہے اس لیے وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد

(۱) مشتری کے قبضہ میں دینے سے مبیع کا نفع نقصان کے ذمہ باکع پر ہو تاہے

(۲) چھ ماہ تک قربانی نہ کرنے کی شرط لیگانانا جائز ہے

(۳) تمام شر کاء کی رضامندی کے بغیر کسی شریک کاوقف کرنا سیجے نہیں ہے

(۷) مبیع جس کے ضان میں ہواس کی ر ضامندی ہے نیلام در ست ہوگا

(۵)گائے ہندووں کو بناشعار اسلام کے خلاف ہے

(سوال) عرفہ کے روز شام کے وقت ایک تخص میمی عبدالعزیز نے اپنی طرف سے لور اپنے شرکاء کی جانب سے ایک گائے قربانی کے داسلے خرید کی اور ایک رو بید بیتاند و سے کر کہا کہ کل بید گائے ہمارے مکان پر پہنچا دو۔ چنانچہ قصائی کل کو گائے ان کے مگان پر پہنچا نے سچلے۔ راستہ میں ان سے چھوٹ کر ایک متمول ہندو کے اصطبل میں گھس گئی۔ وہاں سے نکال کرلے چلے تو آگے جاکر ایک در خت کے بیچے بیٹھ گئی۔ قصا کیوں نے اس کو اتھا کر لے جانا چاہا مگر ہندوؤں نے نہیں ۔! جانے دیا۔ بہت سے ہندو جمع ہو گئے۔ آخر اطلاع یائی پر اہل کار پولیس اس گائے کو تھا نے لئے۔ بار ھویں شب ذی الحجہ کو وہ گائے بہ سبب اندیشہ بلوہ یا بھی صاحب کا بحویہ ہوار چند سر بر آوروہ مسلمانوں کو اس شرط سے دی گئی کہ جچہ ماہ تک قربانی نہ کی جائے بعد کئی روز کے ان چند مسلمانوں نے نہ مسلمانوں نے میں وقف جسے دار تھا یہ کہا کہ میں نے مدرسے میں وقف کی۔ اس کا بہا کہ میں نے مدرسے میں وقف کی۔ اس کا بیہ کہنا تھا کہ فورانس گائے کا نیام انہیں چند سربر آوروہ مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ آخر مبلغ دو سورو پے میں دوقف میں دوران تھا یہ کہنا تھا کہ فورانس گائے کا نیام انہیں چند سربر آوروہ مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ آخر مبلغ دو سورو پے میں دوقت میں دوران تھا یہ کہنا تھا کہ فورانس گائے کا نیام انہیں چند سربر آوروہ مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ آخر مبلغ دو سورو پے میں دوران کی کی میں کے اس کے کہا کہ میں نے مدر سے میں دورہ میں کہ ۔۔

(۱) بیع اول جو قصا ئیوں ہے ہوئی شر عامنعقد ہوئی انہیں؟

(۲)امام قربانی میں ان چند مسلمانوں کوائیں شرط جائز تھی یا نہیں کہ جچہ ماہ تک قرمانی نہ کریں گے۔

(۳) و قف جانوراگرایک مکان میں بند ہواورا یک شخص میہ کمہ دے کہ میں نے و قف کر دیااور مسلمانول نے اس پر قبضّہ نہ کیا ہوبلیحہ اس کو دیکھا تک نہ ہواس صورت میں و قف ثابت ہو گیا یا نہیںاوراس کا نیلام درست ہو گایا نہیں۔

( س) در صورت عدم جواز نیلام گائے کے مستحق کون لوگ ہیں ؟

(۵) اگر مشتری نیلام اس گائے کو ہندوؤں کووے دے تواس کی نسبت کیا تھم ہے؟

(جواب ۲۱۲) صورت مسئولہ میں دہ بیع جو کہ قصا ئیول سے ہوئی دہ منعقد ہوگئی لیکن چونکہ مشتریول نے مبیع پر قبضہ نہ کیا تھا اس لئے مبیع ان کے مثان میں داخل نہیں ہوئی۔اور جب تک کہ قصائی مبیع کو مشتریوں کے قضہ میں نہ دے دیں مبیع کے ہر نفع نقصان کے ذمہ دار ہیں۔(۱)

(۲)اس شرط میں چو نکہ مسلمانوں کی مذہبی آزاد ی اور ایک شعار مذہبی پر صدمہ پہنچتا ہےا س لئے یہ شرط ناجائز تھی(۲)

ر ساب من الله مسیح نمیں ہوا کیونکہ واقف تمام گائے کامالک نہیں اور وقف بدون ملک صحیح نہیں ہو تا۔(۲)

(س) ابھی تک گائے کے مستحق قصائی ہیں کیونکہ وہ انہیں کی عنمان میں ہے اور نیلام صحیح نہیں ہوا کیونکہ مالکوں کی رضامندی ہے نہیں ہواہے۔(۳)

۔ (۵)مشتری نیاام کی خریداری ہی صحیح نہیں ہے۔(۵)اور ہندوؤں کو دے دینا تو خریداری صحیح ہونے کی صورت میں بھی ناجائز تھا۔ کیونکہ اس میں ایک اسلامی تھکم کی ہتک لوربے عزتی ہے۔(۱)

ر قم بمع سود کے و قف کرنے کا تھکم

(سوال)(۱) زید مرحوم نیز ماند حیات خود مسلمان طلباء کوفائدہ پنچانے کی نیت سے مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے احاط میں یو نیورٹی کی منطوری اور اجازت حاصل کرنے ہے بعد وہاں تقریباً مبلغ تمیں ہزار روپ اپنچاب سے صرف کر کے ایک عمارت بنام نگار خانہ جس کوانگریزی زبان میں پچر گیلری کہتے ہیں یو نیورٹی فد کورہ بالا کے زیر اہتمام تیار کرائی اور اس میں کافی ذخیرہ قدرتی مناظر و ویگر قتم کی تصاویر فراہم کر دیا تاکہ خواہشند مسلمان طلباء وہاں نقاشی کافن سیمیں اور نمونہ کی تصاویر سے مستفید ہوں۔ (۲) اس عمارت کے قائم وہر قرار رکھنے اور نیز طلباء کو وظائف الدادی و بینے کی غرض سے زید مرحوم نے مبلغ پیس ہزار روپ بھی وقف کیا اور بدین خیال کہ اصل سرمایہ محفوظ رہے زید نے مسلم یو نیورٹی کی پیروی کی اور پچپیں ہزار روپ کے بالعوض جائید ادک و طائف الدادی و بیا نیورش کی پیروی کی اور پچپیں ہزار روپ کے بالعوض جائید ادکار آخر اض بالا کے لئے چھوڑا۔

(۳) اندریں حالات امورات مندر جہ ذیل کا تصفیہ بروئے شریعت اسلامی ہوناضروری ہوا۔۔ الف۔ وقف کرنار قم مبلغ پجپیں ہزار روپے مع اس کے منافع (بعنی سود) کے برائے تعلیم اور سکھانے فن نقاشی

(۱)اشترى وعاء هد بد روهو اللبن الخاش في السوق فامرالبائع ينقله الى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع ان لم يقبضه المشترى ..... هلاك المبيع ..... في يد البائع.... يبطل البيع لانه مضمون بالثمن فيسقط الثمن (البزازية ، كتاب البيوع ، الفصل الثاني عشر ٩/١ ٤ ، • • ٥ ط. ماجدية) الفصل الثاني عشر ٩/٩ ٤ ، • • ٥ ، على هامش الهنديه ، ٤/ ٩٩ ٤ . • • ٥ ط. ماجدية)

(۱،۲) قربانی کرناچونک شعائزا سام میں ہے ہے اور سلمان پراسلام کے شعائز کااحترام اوران کوہر قرار رکھنالازم ہے نہ کہ اس رنگانے کا معاهدہ کرنا، قرآن مجید میں ہے ۔"و من یعظم شعانر الله فانھا من تقوی القلوب،"ترجمہ : اورجو کوئی اوب رکھے اللہ تعالی کے نام آگی چیزوں کا سودود ل کی پر ہیزگاری کی بات ہے۔

'(٣) منها الملك و قت الوقف حتى أو غصب ارضا ً فوقفها ثم اشترا ها من مالكها ودفع الثمن اليه اوصالح على مال دفعه اليه لا تكون وقفاً –عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الاول، ج: ٣٥٣/٢ ماجديه)

(٥،٨) البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي . كنز الدقائق ، كتاب البيوع ، ص : ٧٧٧ ، المدايه ملتان

و غیرہ مسلمان طلباء کو بحق مسلم یو نیورٹی جائز ہے؟ (ب) و قف ند کورہ بالاشر طبیہ کہ مبلغ پجیس ہزار روپے بنک میں جمع رہیں اور اس کی ماہوار آمدنی منافع (سود) سے طلباء کو و ظائف دیئے جائیں یااس عمارت کی ترقی و مر مت پر صرف کیا جائے جائز ہے؟ اگر سوالات الف وب کا جواب مشتبہ یا انکاری ہو تو صرف مبلغ پجیس ہزار روپ و قف کرنا پکچر گیلری ایمنی نگار خانہ کے مصارف اور طلباء کے و ظائف کے لئے جائز ہے؟

المستفتی نمبر ۱۲۲ قاضی نجم الدین احمد صاحب (شر میر نهر) ۲۲ جب ۱۹۳۵ ما ااکتر ۱۳۳۱ و کوئی مخی (جواب ۲۱۶) روپید کاوقف کرناعام اصول وقف کے خلاف ہاور رقم سود کی وقف کرنے کے تو کوئی مخی بی منیں کیونکہ وقف کے لئے شئے مو قوف کا موجود ہونا ضروری ہاور رقم سود موجود منیں بلیمہ متوقع الوجود ہوں منیں کیونکہ وقف کے لئے شئے مو قوف کا ابقالازم ہے۔ اور سود کی رقم باتی منیں رکھی جائے گی بلیمہ خرج کی جائے گی ہوئے ہوئے گی ہوئے گی

### ہندوں عورت کی و قف کی ہوئی زمین مسجد میں شامل کرنا

(سوال) مسماۃ لاؤونے پانچ بسوے زمین مسجد کے واسطے وقف کر دی ہے۔ مگر مسماۃ مذکور کا دیوراس کے خلاف مقدمہ چلار ناہے۔ابیاکرنے والا بموجب شریعت کیسا ہے اوراس کے لئے کیا تھم ہے اور وہ زمین مسجد میں شامل کرنی جائز ہے یا نہیں۔سماۃ مذکور ہندوہے اس لئے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ فقط

المستفتی خمبر ۲۲ سااللہ دیاصاحب (میرش) ۱۵ اذی الحجہ ۱۵ سوم کے ۲ فروری کے ۱۹۳۱ء جو اب (از مولوی محمد مظفر احمد نائب امام محبد فنخ پوری دہلی) ہوالمصوب۔ جب کہ یہ مساۃ اپنے حصہ سے محبد کے نام دے رہی ہے تووہ زمین شرعاً لے سکتے ہیں اور مسجد میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس مساۃ کے دیور کو حق نہیں کہ وہ مسجد کے لئے زمین و بینے ہے رو کے کیونکہ وہ مساۃ اپنی زمین کی مختار ہے خواہ بیع کرے یا ہبہ کرے یا و قف کرے۔ ایک فقط واللہ تعالی اعلم محمد مظفر احمد غفر لہ ، وہلی۔ نائب امام مسجد فنخ پوری دہلی (جواب ۲۱۵) (از حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ )کا فرکاو قف اس کام کے لئے صحیح ہو تا ہے جو کام اسلام

(٢) وقف وقفاً مؤبداً واستثنى لنفسه ان ينفق من غلة الوقف على نفسه وعيا له وحشمه مادام حياً جاز الوقف . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، ج : ٢ / ٣٩٩ ماجديه)

<sup>(</sup>۱)ولو وقف دراهم اومكيلا اوئيا بالم يجز وقيل في موضع تعارفوا ذالك يفتى بالجواز (الهندية) وفي حاشيتها : . لم يعلم القائل من عبارة ، وفي الا سعاف مانصه وفي فتاوى الناظفي عن محمد بن عبدالله الا نصارى من اصحاب زفرانه يجوز وقف الدر اهم والطعام الخ (الهندية وحاشيتها كتاب الوقف اوائل الباب الثاني ٢/ ٣٦٢

<sup>(</sup>٣) قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما: فان كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر و مالا روح فيه متفق عليه . (مشكوة \_ المصابيح ، باب التصاوير ، الفصل الاول ، ص ١٨٥ ،سعيد) - (٣) لان الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص . رد المحتار، كتاب البيوع ، ج ٤ / ٢ . ٥ ، سعيد

اور واقف کے ند بہب کے اصول ہے قربت ہو۔ جیسے سرائے ، کنوال ، مخابول کی خوراک وابداد کے لئے وقف ہو تو درست ہے۔ انیکن کا فر کی طرف ہے مسجد کے لئے وقف اس لئے صحیح نہیں کہ مسجد اسلام کے نزویک قربت ہے گر ہندو ند بہب کر دے اور مسلمان مسجد کے قربت نہیں۔اگر کا فر مسلمان کو زمین بہد کر دے اور مسلمان مسجد کے لئے وقف کر وے تو جائزے گر کا فر کی طرف سے براہ راست مسجد کے لئے وقف صحیح نہیں۔(۱) محمد کھا بت اللہ کان اللہ لہ ، د ، پلی

ر فاہیاخراجات کی خاطر ملک میں دی ہو ئی زمین و قف نہیں ہے

(سوال) سرکار کی طرف سے ایک زمانہ میں ایک قطعہ زمین مویشیوں کویائی پلانے کی جگہ رکھنے کے لئے اور اس میں بانی مہیار کھنے کے لئے ایک شخص کووی گئی تھی تاکہ دواس کی آمدنی کے عوض سب کام کرے۔اس زمین پر يهلے كوئى نيلس منيں تفارليكن كچھ عرصه بعد مركار نے قانون بدل ديا۔ اوراس زمين كاس تخف مذكور كومالك بناديا اور زمین پر قبکس قائم کر دیااوریانی کے عوض میں نقدرو پہید دیناشروع کر دیا۔ پھراس مخنس نے اس زمین پر قرضہ نے کر تمام زمین کو قرضہ میں محفول کر دیا۔ اور گاؤں والوں نے چندہ کر کے وہ زمین بار قرض سے چھڑ ائی اور اس کو خرید لیا۔اس کے بعد سر کار کی نقذ ابداد مذکور اور اس زمین کی آبدنی سے پانی کاانتظام ہو تارہا۔اور پھر جب سر کار نے امداد بند کر دی تو فقط اسی زمین کی آمد نی ہے ایک عرصہ تک پانی کاا نتظام قائم رہا۔اور اس زمین کا ایک خاص حصہ بعد میں فروخت کر دیاجس کو خرید نے والے بھی صاحب تھے جنہوں نے بعد کوداٹرور کس قائم کی۔ پھر سال گز شبتہ ایک تمخص نے اپنے اخراجات ہے ہمارے گاؤں میں وائر در کس قائم کرنا جابالور گاؤں والوں ہے کہا کہ میں گاؤٹ کے بڑے کنویں پر دائر در کس بنا تا ہوں تمام گاؤل میں بغیر کسی ٹیکس کے ٹل لگادول گا جس ہے تم کواور مویشیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ رہے گی۔ چنانجہ گاؤں والوں نے اس کوبوے کنویں پر واٹر ور کس قائم کرنے کی اجازت دے دی اور تھخص مذکور نے اپنی تبجوئیز کو عملی صورت دے دی لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ مویشیوں کے لئے پانی کاانتظام میں اس وفت کروں گا کہ زمین مذکور کی آمدنی مجھے کودی جائے اس کا تمام اختیار مجھ کو حاصل ہو۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم نے گاؤں کے کنویں کو استعال کرنے کی اجازت اس لئے وی تھی کہ ہمارے مویشیوں کو بھی بلاکسی خرج کے پانی وغیرہ ملے گا۔ اور ہم اس زمین کو تمہارے سپر د نہیں کریں گے باعد اس کی آمد فی کو دوسرے رفاہ عام نے کامول میں صرف کریں گے۔گاؤں دانوں نے داٹر در کس بینے ہے قبل ا یک مربتیہ متفقہ طور ہے یہ طے کیا تھاکہ اس زمین کی آمدنی ہے آگ بھھانے کے نیمے اور تالاب پر جنگلہ الگائمیں گے ۔ کیکن پھریہ کام جنگلہ کاسر کار کی طرف ہے ہو گیا۔ غرض اس آمد نی کو پہلے بھی دوسر ہے کا مول میں لگانے کی تبجویز ہوئی تھیاور اب بھی گاؤں والوں کاار اد ہ ہے کہ اس سے تالاب کو پختہ بنادیں تاکہ اس کابر ساتی یانی عر مسا

<sup>(</sup>۱) اما شرائط (فمنها العقل والبلوغ) ... ومنها قربة في ذاته وعنده التصرف، فلا يصح وقف المسلم اوالذمي على البيعة والكنيسة .... ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين ، وبناه كما بني المسلمون واذن لهم بالصلاة فيه فصلوا فيه ثم مات يصير ميرا ثالو رثته ، وهذا قول الكل ، كذافي جواهر الا خلاطي . والهندية ، كتاب الوقف ، الباب الا ول ،ص ٣٥٣/٢ ط. ماحدية ،

تک کار آمدرہ اور گاؤل کے لوگوں کو مستقل فائدہ پنچے۔ لہذا سوال میہ ہے کہ آیا بیہ ذمین جو گاؤل والوں نے خریدی تھی وہ شر عافقط پانی کے لئے وقف نصور ہوگی یا نہیں۔ نیزاگر وہ اس کی آمدنی کو تالاب کے پختہ کرنے میں صرف کریں توبیہ بھی درست ہے یا نہیں۔ یہ بھی بتلایا جائے کہ جس شخص نے واٹر ورکس قائم کیا ہے اس کی یہ ضد کرنا شر عاکیساہے کہ میں مویشیول کے لئے پانی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس فضد کرنا شر عاکمیساہے کہ میں مویشیول کے لئے پانی کا انتظام اس وقت تک نہ کروں گاجب تک گاؤل وائے اس فیمن کی آمدنی میری سپر دنہ کریں گاؤل والے اس شخص کو یہ ذمین حوالے نہ کریں تواس میں شر عاکم چھ حرج تو نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳۲۲ء عبدالحی پنیل داہمیل (ضلع سورت) ۵رجب ۱ ۱ ۱ ۱ ستارہ ۱۱ ستر ۱ ۱ مین وقت جواب (از مولانا حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسه امینیه) صرف پانی کے لئے زمین خرید نے سے زمین وقت شمیل ہوگا کہ اس کی آمدنی کو جس کار خیر میں صرف کر نا جائیں ہو سکتی۔ بلتھ چندہ دہ ہندگان و مشتریان کو اختیار حاصل ہوگا کہ اس کی آمدنی کو جس کار خیر میں صرف کر نا چاہیں گے تو صرف کر سکیل گے اور مشتریان کو یہ شخص مجبور نہیں کر سکتااس زمین کے حوالے کر دیتے ہے۔ فاقا والتداعلم۔ اجابہ و کتبہ حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ دہلی

(جواب ۲۱۳)(از حفرت مفتی اعظم رحمة الله عاليه) سوال سے ثابت ہو تا ہے که سر کار نے زمین کی تملیک کر دی تھی اور وہ مملو که زمین ہو گئی۔ اور گواس کی آمدنی مویشیوں کوپانی پلانے کے اخراجات میں صرف ہوتی رہی مگر مالک کی طرف سے اس کووقف کرنے کاؤ کر نمیں۔ پس جب تک وقف ہونا ثابت نہ ہواس وقت تک اس کی آمدنی کا مصرف مالک کی ، مرضی پر رہے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، د ، مل

ہندو کی بوائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم

(سوال) دو بھائی ہندہ مالد او ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی نے ایک مندر ہو ایا۔ دوسر سے بھائی نے اپنی خوشی سے بغیر در خواست کسی مسلمان کے اس مندر کے قریب اپنے ذاتی مال سے ایک مسجد ہوائی اور مسجد بنا گار ہوگئی تو میں مسلمانوں کے لئے ہوا تاہوں مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک کہ جب وہ مسجد یا کل تیار ہوگئی تو مسلمانوں کے لئے ہوا تاہوں مسلمانوں پر کسی فتم کا حسان مسلمانوں سے کہا کہ تم اس میں نماذ پڑھا کر وہمیشہ کے لئے اور اس مسجد کی تغییر سے مسلمانوں پر کسی فتم کا حسان نہیں جہیں جہاں نہ کوئی اختیار اپنامسجد پرر کھا۔ لہذاور یا فت طلب بیدا مرے کہ اس مسجد میں نماذ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۰ اعبدالغفار (دبل) ۱۲ رجب ۱۳۵۲ هم ۱۸ ستمبر ۱۹۳۶ ع جواب (از موامانا حبیب المرسلین نائب مفتی) جب اس ہندو نے مسجد تغمیر کروا کر مسلمانوں کے سپر دکر دی نماز پڑھنے کے ملئے ہمیشہ کے واسطے تواس مسجد میں نماز پڑھنی جائز ہوگی اور یہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہی رہے گ۔

پر سے سے ہیں۔ ہے وہ سے جو اس جدیں مارپر ان جائز ہو جو ہور یہ جد ہیں۔ ہے ہے جدین رہے ان منتی منازیوں کو اس ملین عفی عند نائب مفتی منازیوں کو اس میں مسجد ہی کی فضیلت کا ثواب ملے گا۔ (۲) فقط واللہ اعلم حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی

· مدر سه امیبتیه د بلی

<sup>(</sup>۱)ارض فی ید رجل پدعی انهاله ، اقام فوم المینة ان فلا فا وقفها علیهم لم یستحقوا شیئا لا نه قدیقف مالا بیملك (۲)وقف کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ واقف کے نزدیک قربت ہو ،اہل اسلام کے نزدیک تو تغییر مساجد قربت کا کام ہے ہی ،ہندول کے ہال بھی مسلمانوں کی متجد تغییر کرنا کار تواب ہے۔ ہی دجہ کہ دست اللہ شریف کی کافروں والی تغییر کوبر قرار رکھا گیا۔ عزیز الفتاوی میں ہے :"اس طرح ہنوو کفار ہندوستان کے نزویک مساجد مسلمین میں صرف کرنا قربت ہے ، جیسا کہ ان کے احوال و مقابل و معاملات ہے مشاہدے "(کماب الوقف واحکام الرباجدج : ۱۱ ۲۳۱)

(جو اب ۲۱۷)(از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقدہ)اگر ہندویہ مسجد مسلمانوں کو دے دے اور خود مسجد کے حق مسلمان کا ۲۲ کی اور حق مسجد کے حق مقلم نور الله مرک حقق سے دست پر داری کر وے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض و مختار ہو جائیں تواس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لئے مسجد ہو جائے گی۔ مسلم کھا بیت الله

یروس کے مکان کے لئے مسجد کی زمین لیناضروری ہے۔

(سوال) ایک معجد کی قدر سے زمین متجد کے پڑوس کے مکان میں متجد کی بنا کے بعد دب گئی ہے۔ اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حصہ پر (جو پڑوس کے مکان میں دباہوا ہے) متجد کا قبضہ نہیں ہوااور اس دجہ سے غالبًا یہ زمین دبائی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوس میں ہے مختلف الکان ہندو مسلم بد لتے چلے آئے ہیں۔ کافی عرصہ بعنی اب تک یہ علم نہیں ہوا یعنی واقعی جس قدر زمین موقوفہ متجد کی تقی وہ فی الحال پوری مقبوضہ متجد نہیں با تھ کے جھے دہت کی زمین کے جمہد کی زمین کے خرصہ متجد کی زمین کے مکان ہے واس کے مکان میں وبا ہوا ہے آیاب اس صاحب مکان سے جو فی الحال ہے اس متحد کی زمین کے محد متجد کی قیمت جو اس کے مکان میں وبا ہوا ہے لیعنی جائز ہیا نہیں۔ بتابر شق خانی حکم ہدم مکان ہے یا کوئی اور

صورت :۔

(نوٹ) یہ زمین مسجد کی جس میں مسجد کی تغییر ہے شہر کی بیاد کے دفت والی ریاست مسلم کی جانب سے دی ہوئی ہے۔ المستفتی نمبر ۱۸۰۵ انظام الدین (بھادلیور) کر جب الاس الاس سر ۱۳۵ انظام الدین (بھادلیور) کر جب الاس الاس سر ۱۳۵ انظام الدین المعادة میں داخل نمیں ہے اور اس جادر اس بر عرصہ در از سے دوسر ول کا قبضہ ہے اور مالک بدلتے چلے آئے ہیں۔ الن حالات میں ہدم مکال اور دالیسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بائے اس کی قبت موجود ہمالک سے لی جا سکتی ہے اور یہ مالک سائٹ بائع سے لے سکتا ہے وعلی ہذا اصل غاصب تک یہ سلسلہ جا سکتا ہے۔ اس حاصل شدہ رقم سے دوسر کی زمین خرید کروقف کردی جائے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشتر کہ روپوں سے قبر ستان کی زمین خرید نے کا تھم
(سوال) ملک برار ضلی امراؤتی میں مقام چاندوربازار میں نو ٹیفائید ایریا کمیٹی ہے مسلمانوں کی تعداداس قصبہ میں تقریباً ایک ہزار ہوگی۔ مسلمانوں کی حالت ہرافتبار سے ناگفتہ بہ تقریباً ایک ہزار ہوگی۔ مسلمانوں کی حالت ہرافتبار سے ناگفتہ بہ ہوچکی ہے۔ بد قشمتی سے تمام مسلمانوں کے قبر ستان کے لئے ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب تر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے اللہ ایک جگہ حاصل کی گئی تھی جواب قریب تر ہوچکی ہے۔ قبر ستان کے اطراف میں کوئی سرکاری جگہ نہیں ہے اور نہ بستی کے باہر کسی گوشہ میں کوئی سرکاری جبر خوصاصل کی جائے۔ البتہ قبر ستان سے ملحق کا شتکاروں کے کھیت ہیں۔ اگران کی فیمتر اوا کی گئی تووہ

(۱) ان غصب الارض الموقوفة رجل قيمتها الف درهم ثم غصبها من الغاصب رجل آخر بعد ماصارت قيمتها الفي درهم ، فالقيم لا يتبع الغاصب الثاني اذا كان الثاني مليا يريد به اذا غصبها رجل آخر من الغاصب الثاني و تعذر استرد ا دها من يدالثالث و ان كان الاول املي من الثاني يتبع الاول ، واذا اتبع القيم احدهما الضمان برى الآخر واذا اخذا القيمة من احدهما يشترى بها أرضا اخرى فيقفها مكانها ، كذافي الذخيرة . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب التاسع، ٢ / ٤٨ ك ط.

قبر ستان میں شامل کئے جا سکتے ہیں۔ لیکن جگہ خرید نے کے لئے روپ کی فراہمی ناممکن ہے اس سئے کو شش ک جارہی ہے کمنو میغائیڈ ایریا کمینی جس میں ہندوؤں مسلمانوں کی آمدنی کاروپیہ ہے فورامسلمانوں کی در خواست و قبولیت دے کر جگہ خرید کردے تو بہتر ہوگا۔ مسلمانوں کو کمیٹی نہ کورہ کی جانب سے امید ہے کو شش کے بعد جگہ خرید نے کے لئے رقم مل جائے گا۔ کیونکہ کمیٹی نے ہندوؤں کے مرگھٹ کے لئے بھی ایک انچھی منظور فرمانی ہے۔ لیکن سوال سرف یہ ہے کہ چند مسلمان حضر ات کوشک ہے کہ آیا کمیٹی کاروپیہ قبر ستان کے لئے تین خرید

المستفتی نمبر • ۷ ۱ قاضی سید حسین حاجی ضلع امراؤتی ابرار ، ۴ شعبان ۱ هـ م • ااکتوبر کے ۱۹۳۰ (جو اب ۲ ۹ ۹) بال نو بیفائیڈ ایریا کمیٹی سے قبر ستان کے لئے رو پید لینالور اس سے زمین خرید نالور مسلم انوال کے اموات کے دفن کے دفن سے لئے استعمال کرنا جائز ہے اس میں شبہ کی کوئی وجہ نہیں ہے ان کمیٹیوں میں اس فتم ک پلک ضروریات کے لئے رو پید فراہم کیا جاتا ہے اور اس مصرف میں اس کو صرف کرنا جائز ہے۔ ۱۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ، و بلی ہے۔

وقف تام پاشمادت کے بغیر وقف کرنے اور وقف کی قم تغزید داری پر خرج کرنے کا حکم (سوال) جائیداد غیر منقولہ کائٹر حصہ وقف شدہ ٹھر ایا جاتا ہے لیکن کوئی متندبات نہیں۔ نہ کوئی وقف نامہ لکھا گیا ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اساد موجود ہیں زبانی جمع خرج ہے۔ کیا ایسی صورت میں جائیداد موقوفہ قرار دئ جاسمتی ہے یاد قف کے لئے وقف نامہ یا شاادت کی ضرورت ہاور جن کے سامنے وقف کی گئے۔ جائیداد موقوفہ کی آرٹی غیر محل مثلاً تعزید داری وغیرہ میں خرج کی جاتی ہے۔ دریں صورت عنداللہ موتی کے لئے موجب عقاب ہے یا تواب۔ ور گاء حیات سے الیسی صورت میں مواخذہ تو نہیں ہوگا۔ علادہ ازیں جائیداد موقوفہ کہ والیس کے کرایس جگہ جو موتی کے لئے باعث تواب ہے مورث حیات کوہ قف کرنے کا حق ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٨٨ مولانا عبدالرحيم صاحب ڈابھيلي (جِعاوَلْ يَنْمِحِهِ) ٢٩ر مضان ٦٩ ساط

الموسمبر يرساواء

(جواب ۲۲۰)وقف کا ثبوت دستاویزیا شهادت ہے ہوسکتا ہے خواہ وہ ثبوت وقف قدیم میں بالتسامع ہی جو -(۱)

تعزیہ '' ٔ داری ناجائزے اور اس میں رقم خرج کرنا موجب ثواب نہیں بلحہ موجب عذاب ہے تعزیہ داری میں جو رقم خرج کی جاتی ہے اسے کسی کار خیر میں صرف کرناچاہئے۔ مسلمحمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ، دبلٰ

<sup>(</sup>١)ر الوقوف التي تقادم امرها ومات وارثها ومات الشهود ... فان كانت له رسوم في دو اوين القضاة يعمل عليها والهندية ، كتاب الوقف ٢/ ٤٣٩ ) وفيها : وتقبل الشهادة على الشهادة في الوقف ، وكذا شهادة الساء مع الرجال كذا في الظهيرة وكذا الشهادة بالتسامع .(الهندية كتاب الوقف ، الباب السادس ٢/ ٤٣٨ على ، ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وَذَالُكَ لَمَا نَهِي عَنْهَ عَلَيهِ السَّلَامُ ذَكُر فَي صحيح مُسلم : عَنْ ام عطية كَالَت اخذ علينا رسول عليه السلام مع البيعة ال لا ننوج (رواه مسلم كتاب الجنائز 7 فصل في نهي النساء عن النياحة ، ١/٩ ٣٤ ط. قديمي كتاب خانه )

<sup>(1)</sup> مائم وغير وكالشِّظام كرنا\_ فيم ورالعفات

(۱) بھیجوں کی موجود گی میں بھانجوں کاو قف صحیح نہیں ہے

(۲) کیامکان کو خانقاد کے نام پر دینے سے وقف ہوجائے گا؟

(r) بطیب خاطر بشمول خانقاه وقف کیا کہنے ہے وقف ہو جائے گا

(سوال) زیدایک شیخ کامل مکمل تنے جنہوں نے ایک جگدہ جمال ان کاکوئی دارث نہ تھاد و ملحقہ مکانات خرید سے اور سلونت پذیریہو کرایپے مریدوں اور طالبان حق کو تعلیم طریقہ باطنی دی۔ بعد انقال زید کے عمر و کی تحریک وایما ے جو خلیفہ سندیافتہ زید کے ہیں بحر منتھ مرید زید کے جائشین ہوئے مکان زید کوبہ وفور محبت و حسن عقید ت سب مریدیں زید کی خانقاہ ہے تعبیر کرنے گئے ہونے تک خانقاہ کے نام سے موسوم ہےاور جس میں یانچ سال تَک بحر تعلیم و تلقین کرتے رہےان کی جانشینی کے زمانہ میں زید کے انقال کے بعد زید کے دو بھانچے و شن زیر ہے آئے اور اپنے مور ٹ زید کا سامان اپنے قبضہ میں لے کر ہر دو مکانات مذکور عمر وبحر کے سپر و کر کے اور عمر و کو ان کی شکست در یخت و کمی و بیشی کا ختیار دے کر واپس و طن ہلے گئے۔ای اجازت کی بنا پر مجملہ ہر دو مکانات زید کا ا یک قطعہ مکان عمرو کے مشورہ سے فرو خت کیا گیالوربقیہ میں لوراضافہ کر کے دوسری ارامنی جو ملحق مکان زید تھی خرید کر کےاس میں ایک عمارت بحر نے بوائی جس میں عمرونے بھی کچھر قم امدادابحر کودی۔ بحر کے انتقال ک بعد خود عمر و سال ڈیزھ سال اس مکان میں مقیم ہوئے اور مریدوں کو تعلیم دی۔ عمر و نے بھی اس سال ڈیزھ سال کے قیام میں ایک دوسری اراضی ملحقہ مکان زید موسومہ خانقاہ خرید کرمکان موسومہ مذکورہ خانقاہ میں شامل کر دی اور پھر خالد کو جو زید ہے دوسر ہے منشی مرید تھے جانشین کر کے اپنی خرید کر د ہارامنی مذکورہ مشمولہ خانقاہ ہذا کے بیعنامہ رجسڑی شدہ کی ایشت پر میہ عبارت اپنی قلم سے تحریر کر کے کہ مکان ہم نے بطیب خاطر ہشمول خانقادو قف کیاخالد کے حوالے کر دیا۔خالد نے ہیس بائیس سال خدمت تعلیم و تلقین انجام وی۔ خالد ک ج تتینی کے زمانہ میں ایک اہل ٹروت صاحب دولت واقبال کی امداد سے کسنہ عمارت مکان زید جو خانقاد کے لقب ے موسوم ہے منیدم کراکراز مرفو تمیر کرائی گئی۔ بعد انقال خالد مکان مذکور موسومہ خانقاہ پر عمر و نے بدستور قبضه کرے مابقیہ حصہ عمارت اسنہ کو جو گر گیا تھاعمر و نے اپنے ذاتی مصارف سے از سر نودوسرے و منبع پر تغمیر کرا دیا۔اور اس مکان مذکورہ مسوسومہ خانفاہ پر قبضہ رکھتے ہوئے زید مورث مکان کے حقیقی بھتھے جو جائز وارث زید کے ہیں۔عمر و نےباضابطہ مکان مذکورہ کو خرید کر کے بیعنامہ رجسٹری کرالیا تاکہ اپنی جائز تولیت میں مکان مذکورہ کو جو خانقاہ کے لقب سے موسوم ہے کہ کراس میں تعلیم و تلقین طریقہ باطنی کا سلسلہ قائم رتھیں۔اب چندامور قابل استفسار میں :۔

(۱) کیازید کے دو بھانجوں و وی الار حام کی زبانی سپر دکر دینے ہے یہ مکان وقف سمجھا جاسکتا ہے۔ حالا نکہ نہ کوئی وقف نامہ ہے۔ نہ محکمہ او قاف میں اس کا ندراج ہے۔ بالفرض اگر وقف گن بھی لیا جائے تو بحرکی جانشینی کے زمانہ میں اس وقف ہے تمیں بتیس سال پہلے اس مکان کا ملحقہ دو سر قطعہ مکان جو بھی حیثیت رکھتا تھا فرو خت کیا جانا کیا اثر و تھم رکھتا ہے اور وقف کی تعریف شرعا کیا ہے ؟

(۲) ایس مکان کوجو مریدین نے بعد انتقال زید ( مالک مکان ) کے بہ وفور محبت و حسن عقیدت خانقاہ کے لقب سے

موسوم کردیاہے اس لقب اور مسمی ہے شرعاُو قفِ ہونے کااستدلال کیاجا سکتاہے یا شیس ؟

(۳) عمرونے تقریباً سال وُیڑھ سال کے قیام میں ارامنی خرید کر کے شامل مکان مذکور غیر موقوفہ موسومہ خانقاہ کی ہے اور پھر خالد کو جانشین کر کے بیعنامہ ارامنی کی پشت پر بہ وفور محبت اور عقیدت مندی از جائے پیر یہ عبارت تحریر کی ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بشمول خانقاہ وقف کیا۔ اس کا شریفا کیا تھکم واثر ہے؟ عبارت تحریر کی ہے کہ ہم نے یہ مکان بطیب خاطر بشمول خانقاہ وقف کیا۔ اس کا شریفا کیا تھکم واثر ہے؟ المستفتی نمبر ۲۱۸۲ جناب تھیم مولوی عبد العلی صاحب (بھوپال) سازیقعدہ ۲۵ سالے

#### ۲اجنوری ۱<u>۹۳۸ وا</u>ء

(جواب ۲۲۱)(۱)جب که زید مرحوم کا حقیقی بھتیجا موجود ہے تو بھانے وارث نہیں اور ان کا کوئی تقسر ف جائز نہیں۔(۱)(۲)اس عمل سے مکان کاو قف ہو نا ثابت نہیں ہو سکتا۔(۱)

(۳) عمر و کااپناز رخرید حصه و قف ہو گیا خانقاہ و قف خبیں ہوئی۔ کیونکہ عمر و جائز وارث نہ تھاوہ زید کے بھیجے ک ملک ہے(۳) اور اگر خانقاہ بھی بچ میں داخل تھی اور زید کے بھیجے نے خانقاہ بھی چے دی تھی اور پھر عمر و نے سب کو وقف کیا تو وقف صحح اور جائز ہے(۴) اور صرف عمر وکی یہ تح بر بھر طبیہ کہ عمر وکی تح بر ہونا ثابت ہو صحت و قف کے لئے کافی ہے۔(۵)

سر کار سے عیدگاہ کے لئے عارضی زمین کی بجائے مستقل ہمیشہ کے لئے قبول کر ناچاہئے شکرانہ (سوال) ہم مسلمانان رعایا کی درخواست پر سر کار نے بلااخذ قبت ایک قطعہ اراضی صرف سواپا پچرہ ویشکرانہ کے لئے کر قبالہ عطاکیا جس میں حسب قانون جدیدیہ شرط ذیل درج ہے اور ہر فارم قبالہ میں یہ شرائط مطبوعہ موجود ہیں۔اگراس زمین کور فاہ عام کے لئے ضرورت ہوگی تو کرائ درباراس کو ایس لے لیویں گے اور پٹہ دار کو وہن واپس چھوڑ ناپڑے گی۔اس کے عوض میں اس کا معاد ضد مندر جہ ذیل طریقہ پر ملے گا۔جو آخر تک نشل قبالہ میں درج ہے۔اس قطعہ اراضی کو مسلمانوں کے عام چندے کے خرچہ سے ہموار کر لیا گیااور عرصہ تبین چار سال سے نماز عیدین بھندا ہوں قطعہ زمین میں اوا کی جارہی ہے بوجہ قرب آبادی کے شمشان بھو می یامر گھٹ اس صحر امیں لائے جانے کی تجاویز سرکاری قرار پانچی ہے۔ چنانچ گزٹ میں اطلاع سرکاری شائع ہو کر عام اطلاع مرکاری شائع ہو کر عام اطلاع مرکاری شائع ہو کر عام اطلاع در دری گئی۔اور اس میں یہ بھی تکھا گیا ہے کہ اگر کس کو پچھ عذر ہو تو ظاہر کرے اس لئے استفتاء بخد مت حدرات علمائے دین مع نقل قبالہ ارسال خدمت ہے۔

ص ۶۹۶، ۵۹۵، بیروت) (۲)اس گنے کہ وقف کے گئے ضروری ہے کہ واقف وقف شدہ چیز کامالک ہو اصورت مسئولہ میں مالک مکان زید مرحوم ہے نیہ کہ ان ماس کنے وقف درست نہیں ہوا۔

<sup>(</sup>۱) تنشيم وراثت مين نصبات كن :وت ،وخ أوى الارحام تحروم :وق بين ، فدكور دصورت بين بطيجا عسبات مين سنت بداور بحد نجاؤوى الارحام مين سنة ،اس كن السرف كالفتيار بعيجا كو يجائد كه بحاثجاكو. "واها العصبات فهم اربعة وعشرون صنفا فاولهم الابن ته ابن الاخ لاب وام .... وها ذووا الارحام فهم اثنتان و عشرون صنفاً اولاد البنات ، (المنتف في الفتاوى ، كتاب الفرائص ، ص ٤ ٢ ٥ ، ٥ ٥ ٥ . بيروت

<sup>(</sup>٣)واما شرائطه فمنها العقل ... ومنها الملك . عالمگيريه ، كتاب الوقف ، الباب الاول ، ج : ٢ ص ٣٥٦، ٣٥٣ (٣) لإن الملك مامن شانه ان يتصرف فيه بوصف الاختصاص " رد المحتار ، كتاب البيوع ، ج : ٤ / ٢ ، ٥ سيعد

 <sup>(</sup>۵) الكتاب على ثلاث مواتب : مستبين موسومو هوا ن يكون معنونا ... وهوا ان يكتب في صدره منفلان الفلا ن على ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة (رد المحتار ، مسائل شتى ج : ٦ ص ٣٧ سعيد)

صورت موجودہ منتفسر دمیں عبیر گاو کے لئے ددسرا قطعہ اراضی ہم کو ملے توشر عااس کا قبول جائز ہے۔ یا نہیں مهو جباحکام شرایعت مطهر ہ مستفید فرمائمیں۔

المستفتی نمبر ۲۲۳ عبدالصمد (جود هپور) ۲۲۳ عفر کوت الده ۱۲۳ عبدالصمد (جود هپور) ۲۲۳ عفر کوت الده ۱۲۵ اپریل ۱۳۵۹ (جواب ۲۲۳) پندکی نقل دیجنے سے معلوم ہواکہ بیاز مین بطور تملیک دوامی کے نمیں دی گئی بلحہ شرطوا پہی عندالضرور قاموجود ہے۔اس لئے مسلمان اگراس کے معاوضہ میں دوسری زمین لے لیس تو مباح ہوگا۔(۱) محمد عایت التدکان اللہ له ، د بل

عمیت کی حالت میں وقف کی ہوئی چیز کوواقف کے دارث واپس شیس لے سکتے

(سوال) مساق سکینہ یکم بنت قانسی شمس الدین مرحوم اپی جائیداد سکی وزرگی کو ک مجدو مدرسہ کے نام وقف کر ناچا ہتی ہے تاکہ تواب جاریہ رہے۔ جائیداو مذکورہ سکینہ یکم کواپنے والدووالدہ و بمثیرہ حقیقی ودادی حقیقی ہے بڑے میں بینچی ہوراس شرطیرو قف کر ناچا ہتی ہے کہ تاحیات اس کی آمدنی اپنے او پرورجس پر میں چاہوں گ خربی کروں گی۔ بعد میرے منظم مدرسہ فلال و مجد فلال اس کے متولی میں۔ سکینہ یکم کی الکہ لڑی رہیسہ یکم ہونے پر عقد ہونے پر عقد علی مراست آنھ سال کی ہے اور ایک شوہر جمیل الدین ہے۔ سکینہ یکم کی والدہ نے وہ ایک لڑی و بیان سے جس کی عمر سات آنھ سال کی ہے اور ایک شوہر جمیل الدین ہے۔ سکینہ یکم کی والدہ نے وہ ایک لڑی خمودہ یکم اور سکینہ یکم کے والد مرحوم کے حقیقی چپاز او بھائی کے تین لڑے و ایک لڑی ایمی قاضی رفع الدین و قاضی کی حیات میں کل مندر جبال حضر ات و قف کے تمام ہونے کے بعد و قف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یکم آپی حیات میں کل مندر جبال حفر ات و قف کے تمام ہونے کے بعد و قف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یکم آپی حیات میں کل مندر جبال حفر ات و قف کر سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یکم آپی حیات میں کل جائد او کو وقف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یکم آپی حیات میں کل جائد او کو وقف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ یکم آپی حیات میں کل جائد او کو وقف کر کو وقف کی وقف کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں اور سکینہ کی حیات میں کا

المستفتی نمبر ۲۲۹۲ قاضی محمد فیجالدین صاحب (میرٹھ) کریج الثانی سر ۱۳۵۶ ون ۱۳۹۹ء (جو اب ۲۲۳) سکینه پیمم اپنی حیات اور صحت میں اپنی کل جائیداد و قف کرنے کی مجاز ہے۔اگر بحالت صحت کل جائیداد و قف کر دی تو جائیداد و قف ہو جائے گی اور پھر اس کی د فات کے بعد وار ٹول کو و قف کے توزیے کا اگر جائیداد و تف کر دی تو جائیداد و قف ہو جائے گی اور پھر اس کی د فات کے بعد وار ٹول کو و قف کے توزیے کا

ُ و بَی حَق نہ ہو گا۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ، و بلی ر ضامندی ہے و قف کی ہوئی چیز کوواپس لینے کا حکم جائز نہیں ہے

(سوال)ایک شخص مسمی احمد بخش ساکن تبتر محلّه ؤلوزی چیاؤنی نے اپنامکان اپنی خواہش اور رضا مندی سے معجد کے نام وقف کیااور وقف نامه تحریری رجسری شد د موجود ہے اور کئی مهینہ تک زید اپنے اقرار پر قائم رہا۔ اب اس نے مسجد کے نام عد الت میں وعویٰ باقاعد ہ دائر کیا ہواہے اور امام جامع مسجد کے نام بھی دعویٰ دائر کیا ہوا

<sup>(</sup>۱)قال في العالمگيرية : رحل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجما عة ... اما ان وقت الا مر باليوم او الشهر او السنة ففي هذا الوجه لا تصير الساحة مسجد الومات يورث عنه . ( الفتاوي العالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ۲/ ۵۵ £ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)يُمو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصوف منفعتها على من احب ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له ابطاله ، ولا يورث عنه ، وعليه غنوى ابن الكمال وابن الشحنه زننوير الا بصار مع الدوالمختار ، كتاب الوقف ، ج : ٤ ص ٣٣٩ سعيد)

ہے اور دعویٰ میہ تحریر کیا ہواہے کہ مجھ کو و تقو کہ وے کر میہ و قف نامہ تحریر کرایا گیاہے۔ لہذ اازروئے شرع کیا حکم ہے۔ علاوہ اس کے جو شخص مسجد اور علمائے وین کی تو ہین کرے اس کے حق میں کیا حکم ہے اور چند شخنس اس کے موافق ہیں اور اس کومد دویتے ہیں۔ان کے لئے کیا حکم ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۳۳۵ سید لطف الله صاحب ڈلیوزی جماؤئی ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۵۰ سیاھ ۲۳ بون ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۲۶) اگراس شخص نے پی خوشی اور رضامندی سے مکان و قف کیا تھا کسی نے اس پر جبر شمیس کیا تی اور دھو کہ شمیں دیا تھا تو وہ و قف جائز اور صیح ہو گیا اور اس کو داپس لینے کا سے حق شمیں ہے۔(۱) علمائے دین کی عالمہ ہونے کی جست سے تو بین کرنا کفر ہے اور اس کی امداد کرنے والے بھی سخت گہڑگار اور ظالم ہوں گے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ،

## وقت کے متعلق چند سوالات کی تصدیق

(مسوال) نقل تحريمة نام يار نسينشري سكرييثري ريونيو منسشر گور نمنث يو يي لڪھڻيو

جناب عالی۔ یو پی اسمبل کے گزشتہ اجلاس میں مزارعہ بل کو ایک مجلس نتخبہ کے سپر دکیا گیا ہے اور پاک حق ویا گیا ہے کہ دہ اس بل کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے اور ۲۱ مئی تک جناب دالا کو اس کی اطلاع دے دے ۔ لہذا جناب دالا کی دساطت سے ممبر ان سلحت کمیٹن کی خدمت میں او قاف اسابی کے متعلق جمیت شخفظ او قاف گرام ضلع لکمنو چند ضرور کی امور عرض کرنا چاہتی ہے۔ ہم کو امید ہے کہ مزار عبل پر ممبر ان مجلس نتخبہ غور کرتے وقت ان معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں :۔ ممبر ان مجلس نتخبہ غور کرتے وقت ان معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں :۔ ممبر ان مجلس نتخبہ غور کرتے وقت ان معروضات پر کافی غور کریں گے۔ معروضات حسب ذیل ہیں :۔ کام میں داخل ہو جاتی ہیں اور کسی کو اس پر مالکانہ دخل و تصر ف رکھنے کا اختیار باتی ضمیں رہتا۔ کو بھی پر اہم تا ہو تو شر بیت اسلام نات کو بھی پر اہم تا ہو تو شر بیت اسلام نات کو بھی پر داخل معاہدے کی رو ہے کسی کو دے دینا جائز نہیں قرار دیا گیا ہے۔

(۳) مو قوفہ جائیداد کے نظم و نسق کے لئے واقف نے جو شر اِلطَا و قف نامہ میں قرار دیئے ہوں انہیں کی پایندی ضروری ہے اور (بجز خانس حالات کے )اسلامی حکومت کے عمال کو جائیداد کے نظم و نسق کا کوئی حق نہیں دیا گیا ہے۔

(۷) ہموجب شریعت اسلام وقف علی الاولاد کی بھی وہی حیثیت ہے جوعام او قاف کی ہے اس کی حیثیت میں ملحاظ احکام کوئی فرق وامتیاز شیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) اها حكمه متى صح الوقف لل لا يملك بيعه ولا يورث عنه (عالمگيريه كتاب الوقف ، الباب الا ول ۲/ ۳۵۳ ماجديه)

 <sup>(</sup>٢) ويتحاف عليه الكفر اذا شتم عالماً اوفقيهاً من غير سبب. (عالمگيريه ، كتاب السير الباب التاسع ، مطلب موجبات الكفر ، ج : ٢٧٠/٣ ماجديه)

او قاف اسلامی کے متعلق مندر جہ بالا جواد کام و مسائل درج کئے گئے ہیں وہ اسلام کی مشہور مشندو مسلم کتب ہے افذکر کے لکھے گئے ہیں۔ جمہور اہل اسلام اسمیں احکام کے پابند ہیں اور اسمیں پر ان کے لئے پابندی لازمی ہے اور ان کی عین خواہش میں ہو سکتی ہے۔ کہ ہندو ستانی او قاف اسلامی پر اسمیں احکام کا نفاذ کیا جائے ۔ فی الحال سلامی کے بھاری معروضات و ہل کو قبول ۔ فی الحال سلامی کمیش ہے بھاری خواہش ہے کہ وہ او قاف اسلامی کے لئے بھاری معروضات و ہل کو قبول

(الف) مو قوفہ اراضیات پر کسی کاشتکار کو حقوق مالکانہ کسی حال اور کسی وقت میں نہ دیئے جائیں۔ (ب) مو قوفہ اراضیات کو کاشتکاروں کے حقوق مور ٹی احین حیاتی کے عام حق ہے مشتلیٰ قرار دیا جائے۔ (ج) مو قوفہ اراضیات کے نظم و نسق کے جملہ اختیارات متوابیات و قف ہی کے سپر در ہیں پٹہ کی میعاد کا تقرر تشخیص و شخفیف والتواء و معافی لگان و غیر ہ جملہ مراحل متولی و قف بموجب احکام شریعت اسلام انجام و سے مسلمانوں کی ذمہ دار جماعتیں اس کی گھرانی کرتی رہیں۔

(د) او قاف خواہ کسی قشم کے ہوں ان پر کوئی جدید تنیس حکومت کی جانب سے عائد نہ کیا جائے جھے امید ہے کہ میری معروضات پر کائی توجہ کی جائے گی اور ان کو قبول فرماکر اسلامی جماعت کو شکریہ کاموقع دیا جائےگا۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳۴ مولانا محد انیس صاحب ناظم جمعیت تحفظ او قافف و مستم مدر سد معدن العلوم تگرام صلح نفط العقوم کرام مسلم کے انتائی کے ۲۳ والے ۲۳ جون ۱۹۳۸ع

(جواب ۲۲۷)او قاف اسلامیہ کے متعلق جواحکام شرعیہ تحریربالا میں ذکر کئے گئے ہیںوہ صحیح ہیں اور ان ۔ احکام کی بناپر جو مطالبات پیش کئے گئے ہیںوہ معقول اور واجب القبول ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

#### ۔ شروط فاسدہ کے ساتھ وقف کرنا

(سوال) زید نے اپنامکان بخر من تغییر مسجدات شرط پروقف کیا کہ اس مکان پر خالد اپنے روپ سے مسجد تغییر کرمے جس میں سے ایک دو کان کرایہ پروی جائے اور اس کا رایہ مسجد میں صرف ہو اور دوسری و کان میں زید خود بلا کرایہ اپنی ذندگی بھر آبادر ہے اور اس کے بعد اس کود کان سے کرایہ مسجد میں صرف ہو۔ لیکن ان کود کان سے لڑکے کرم البی اور احسان البی کو چاررو پے ماہوار پروی جائے اور کرایہ مسجد میں صرف ہو۔ لیکن ان کود کان سے سلحد ہ کرنے کا ختیار کسی کونہ ہوگا۔ اور آگر خالد اس مکان پراپنے خرج سے مسجد تغییر نہ کرے تو و قف نامہ کا بعد میں ہونے گی حالت میں لکھا آلیا ہے۔ ہو جائے گا اور میں خود اسپنے مکان کا مالک ہوں گا۔ نیز یہ و قف نامہ سخت مریض ہونے کی حالت میں لکھا آلیا ہے۔ اور اس مکان نے سوالور کوئی مال بھی نہیں ہے۔

(جواب ۲۲۶)وقف اَرَسَ نامائم شرط پر معلق کیا جائے تو وقف صحیح نہیں ہوتا۔ وان پیکون منجزا غیر معلق(عالمَلیری)(۱)پیں صورت مسئولہ میں اگر زید نے مکان اس شر طرپر منجد کے لئے وقف کیاہے کہ خالد . ن

و و كياب الوقيم الباب الآول، \* و ٢٠٥ لا و حديد

اپنے روسی سے مجد تعمیر کرائے ورندزید اپنامکان واپس نے نے گااور وقف نامہ کا احدم ہوگا۔ تویہ و تف قسی میں ہوا۔ ای طرح مکان کا ایک حصہ یعنی جس پر دکان تعمیر کی جائے اپنے رہنے کے لئے بلا کرایہ منصوس کرنا وقف معجد کے منافی ہے۔ اور چو تکہ وہ حصہ مشاع ہے اس لئے مکان کا وقف المجد صحیح نہ ہوا کیو نکہ وقف مسجد کے لئے شیوع منافی ہے۔ واتفقا علی عدم جعل المشاع مسجدا او مقبرة مطلقا سواء کان ممالا یحتمل القسمة اویحتملها (هکذا فی فتح القدیو، عالمگیری)(۱) تیم ہے یہ مریش کے تم قات ترع مملئ جاری ہوت ہیں۔ پس جب کہ زید مریش تھا تو وقف علی المسجد میں جاری ہوتا اور تمث علی جاری ہوتا وازم آتا ہے لیس تمام کا وقف باطل ہوگیا۔ مویض جعل دارہ مسجد الله میں جاری ہو سے حق دارہ مسجد الله میرانا وبطل جعلہ مسجد الله ن للورثة فیه حقاً فلم یکن مفوزا عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزء اشانعاً فیبطل النج (عالمگیری)، المسجد حقاً فلم یکن مفوزا عن حقوق العباد فقد جعل المسجد جزء اشانعاً فیبطل النج (عالمگیری)، المدرسة میں وقف صحیح نہیں ہوا۔ اور مکان ذید کی طبیت میں باتی ہے۔ محمد کو ایست القد مدر سال میں وقف صحیح نہیں ہوا۔ اور مکان ذید کی طبیت میں باتی ہے۔ محمد کو اور است والم مینید و بلی الله علی الله میں وقف صحیح نہیں ہوا۔ اور مکان ذید کی طبیت میں باتی ہے۔ محمد کو ایست القد مدر سے المینید و بلی

مسلمان ہندوسے زمین خرید کر مسجد بنا سکتا ہے (الجمعیة مور ند ۹ جنوری برسجاوی)

(جواب ۲۲۷) ہندو کی زمین مسلمان خرید لے تو پھر اے اختیار ہے کہ اس پر مسجد بنائے اس میں پڑھ ہر ج نہیں۔(۲) محمد کفایت اللہ

### ساتوال باب مصارف وقف

مسجد کی آمدنی قبر ستان پر خرج کر نااور شجارت کرنے کا تھم

(سوال) محلّدرانی تالاب(سورت) میں ہر نصابول کی متجدہاورات متجدے متولی ای جماعت ئے ہو گئے۔ یہ ہو گہ بحر یول کی تجارت کرتے ہیں۔ان کے یہال ہے وستورہے کہ فی کوڑی بیخی ہیس عدد بحری فرو خت ہوئے سے آٹھ آئے متجد کے نام سے تاہروں سے وصول کرتے ہیں۔اور مذکح میں جو جانور ذکے ہوتے ہیں ان کے رو

<sup>(</sup>١) (عالسكيريه، كتاب الوقف، الناب الثاني ، فصل في وقف المشاع ٢/٥٦٣ ط.ماجدية)

<sup>(</sup>٢) (عالمكيريد . كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل إلا و ل ٢٠ ١٥٦ ط . هاجدية ،

<sup>(</sup>۳) مسلمان في جب زمين فريد في تواس كامالك: و گيااورمالك كواچي ملكيت مين برطرت كه تصرف كرف كالفتيارت ، " لا ن السلك مامن شانه ان يتصوف فيه بوصف الا محتصاص ـ " (روافينار ، كتاب الروت " ن ع ۵۰۳ ، سعيد) اس نيخ ند كوره سورت مين مسلمان كاوقف ميخ اورورست : و گيا ـ

دے یعنی آئیں جو فروخت ہوتی ہیں اس می قیمت اور جماعت کے مکان جو کرایہ پردیئے جاتے ہیں اس کا کرایہ اور جماعت میں جب کسی شخص پر کسی قسور کی وجہ سے جرمانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے بر تن جو تا ہے کے بیں کرایہ پردیئے جاتے ہیں ان کا کرایہ ۔ یہ سب اخرا جات اس مد میں خرچ ہوتے ہیں۔ مسجد کے پیشوا و مئوذن اور رمضان شریف میں حافظ کو اجرت تر اوس کا اور مسجد میں روشنی ووعظ و نصائح کور مسجد کی مر مت اور قبر ستان کے حصار کی تعمیر اور جماعت کے امالک کی تعمیر و مر مت ۔ اور جیمول اور مساکین منع اول اور اداد شریت کے تفن و فن اور جماعت کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورٹ میں ہواس کا خرچ ۔ اور جو منشی اس مسجد کا دفتر کھتا ہے ۔ اور بھی مسجد کے چندوں میں و غیرہ ۔ اب اس رقم سے تجارت کا ادادہ ہے تو کیا جماعت والے اس تم سے تجارت کرسے ہیں ؟ اور یہ تمام مصارف شرع شریف کے مطابق ہیں یا نہیں ؟

(جواب ۲۲۸) فی کوڑی بحری فروخت بونے پر آٹھ آئے مسجد کے لئے دینا۔ رودہ پینی آئیں مسجد کے لئے دینا۔ رودہ پینی آئیں مسجد کے لئے دینا۔ دو یا دورہ پینی آئیں مسجد کے لئے دینا۔ دورہ پینی آئیں مسجد کے لئے دقف ہیں توان کا کرایہ بے شک مسجد کی ملک ہے اور اگر کسی شخص کی ملک ہیں تواس کی خوشی اور اجازت سے مسجد میں صرف ہو سکت ہے۔ اور اگر کسی دور سر کی چیز کے لئے وقف ہیں تواس چیز میں ان کا کرایہ سرف ہو سکت ہو اور خوام مئوذن بقدر ضرورت روشنی مر مت میں فرش لوٹے پائی وغیرہ میں خرج ہو سکتی ہو سکت ہو اور کا امام کو دینا قبر ستان کی مر مت اور حصار میں اگانا۔ بقیموں ، دیواوک ، مسکینوں ، عبد اور دسار میں اگانا۔ بقیموں ، دیواوک ، مسکینوں ، اور ارشاموات کے گفن و فن میں لگانا جائز نہیں۔ (د) آگر مسجد کی ضرور بیات مقتضی ہوں تو دفتر کے لئے منشی رکھ سکتے ہیں۔ (د) مسجد کی ضرور بیات مقتضی ہوں تو دفتر کے لئے منشی رکھ سکتے ہیں۔ (د) مسجد کی خرور بیات مقتضی ہوں تو دفتر کے لئے منشی رکھ سے جیں اور اس کو مسجد کی مال سے شخواہ دے سکتے ہیں۔ (د) مسجد کا جمع شدہ مال تجارت میں نقصان کا احتمال ہو کو کہ تجارت میں نقصان کا احتمال ہو کا جائز ہیں۔ (د) معبد کا جمع شدہ مال تجارت میں نقصان کا احتمال ہو کا جائز ہیں۔ (د) دور ایسے تھر فات جن میں نقصان کا احتمال ہو کا جائز ہیں۔ (د) والقد اعلم بالصواب

(١) في الهندية : سنل نجم الدين فإن تداعت حيطان المقبرة الى الخراب يصرف اليها او الى المسجد قال الى ماهى وقف عليه (٢/ ٢٧٦) سنل شمس الا نمة الحثواني استغنى الحوض عن العمارة وهنا ك مسجد محتاج الى العمارة هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى العمارة ماهو محتاج الى العمارة قال : لا ، كذافي السحيط (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الثاني عشر الباب الثالث عشر ٢، ٢٧٦، ٤٧٨ ط ماجدية)

(٣)لا بأخَد مال في المنهب ، بحر، قوله : لا باخذ مال في المذهب ، قال في الفتح : وعن ابي يوسف يجوز التعزير للسلطان باخذ المال، وعند هما و باقي الا لمة لايجوز ، و مثله في المعواج ، وظاهره ان ذلك رواية ضعيفة عن ابي يوسف قال في الشرنبلالية : ولا يفتي بهذا لمافيه من تسليط الظلمة على اخذ مال الناس فيا كلونه (الدر المختار مع رد المحتار ، مطلب في التعزير باخذ المال، ج : ٤ ، ص : ٣٩ سعيد)

 (٣) مسجد له مستغلات و اوقاف اراد المتولى ان يشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصيرا او حشيشا او جصا لفرش المسجد او حصى، قالوا ان وسع الواقف ذائلة للقيم وقال تفعل ماترى من مصلحة المسجد كان له ان يشترى للمسجد ماشاء (الهندية) (وفيها: ) وللمتولى ان يتاجر من يخدم المسجد (الهندية كتاب الوقف، الباب الحادى عشر، الفصل الثاني، ٢/ ٤٦١ ط ماجدية)

(٣) ليس لقيم المسجد ان يشتري جنازة و ان ذكر الواقف ان القيم يشتري جنازة ولو اشترى القيم بغلة المسجد نوبا او دفع الى المساكين لا يجوز وعليه ضمان مانقدمن مال الوقف ، كذافي فتاوي قاضيخان (الفتاوي الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ٢/٢٤ ط ، ماجدية)

(د)في الهندية: وللمتولى أن يستاجر من يخدم المسجد يكنسه ونحوذالك باجر مثله او زياد يثغا بن فيها وكتاب الوقف · الياب الحادي عشر ، الفصل الثاني ج: ٢١١٧ ، ماجديه)

(٢) سنل القاضي الا مام شمس الاسلام محمود الا وزجندي رحمه الله تعالى عن المسجد تصرفوا في اوقاف السسجد، يعني اجروا السسنغل وله متول قال: لا يصح تصرفهم، (عالمكبريه كتاب الوقف ، الباب الحادي عشر ٢/ ٤٦٣ ماحديه)

حالت صحت میں وقف کی ہوئی جائیدادے متاج وار تول کودیئے کا حکم

(سوال) ہندہ نے اپنی حیوت میں کل جائیداد اپنے تین وار ثین (مال آمنہ ، بھائی عابد ، بیٹازاہد) پر تنظیم کر دی جس میں ہے ایک مکان کو ہندہ قف کر دیااور اس کا متولی زاہد کو مقرر کیا۔ زاہد برزامالدار ہے۔ پھر بھی عدو فات ہندہ اس وقف کی آمد ٹی کسی ہند موقع پر خرج شنیس کرتا۔ ہندہ کے بھائی مال نمایت ہی غریب ہیں کیجنی آمنہ و عابد اس لئے اس وقف کی آمد ٹی میں ان وانوں میں ہے کسی کا شریفاً پڑھ حق ہے یا نہیں۔ بیوانو جروا۔

(جواب ۲۲۹) صورت مسئولہ میں آمنہ اور عابہ تحیثیت مختاج ہوئے کے اس وقف کی آمد فی ہے ہوئے مستحق ہیں بھر ط یہ کہ یہ وقف حالت سحت میں کیا ہو۔ فان احتاج بعض قرابته او ولدہ الی ذلك والوقف فی المصحة فھھنا احكام احدها ان صوف الغلة الی فقراء القرابة اولی فان فضل منها شنی مصوف الی الا جانب النج (هندیه) (۱) اور زابد اگر آمد فی وقف کی کی نقد موقع پر خریج نہیں کر تا توجائے اس کے کوئی دو سرامانت وار متولی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ وینوع وجوباً لو المواقف فغیرہ اولی غیر حامون او عاجزاً النج (در مختار) ، ۲:

مسجد کی رقم دوسرے مصارف میں خرج کرنے کا حکم

<sup>(</sup>١) والهندية، كتاب الوقف. لناب التالث المتسل التامن ٢ ٩٥٠ ظ.م اجدية)

 <sup>(</sup>٢) والدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب بانه عولية الخالل ، ٤ ، ٣٨٠ ط . سعيد )

ہے اور وینے والوں کی نیت کا اعتبار ہے۔ اور جب کہ ان کی نیت اسلام کوتر تی دینے والے کا موں میں خرخ کر نے کر ہے جیسا کہ انہوں نے توانین و قواعد کی رجٹرئی میں لکھایا ہے اور جیسے کہ پہلے ہے اس پر عمل در آمد ہورہا ہے تواب بھی انہیں جائز ہے کہ وہ اسلام کی ترقی کے اسباب پر اس رقم کا کوئی حصہ خرخ کر یں۔ صرف متجد کے ساتھ اس رقم کا اختصاص نہیں ہے۔ وہ متجد پر و قف ہے۔ والقداعلم مسجد کے لئے چندہ کرنے کی ایک صورت

(سوال) یمان ایک قدی متجدہ جو کہ عام مسلمانوں کے چندے سے بنائی گئے ہے۔ متجد کے تغییر ہونے کے بعد ایک شخصی بطور متولی متحد کا کار وبار چلاتے اور ضروری انتظام کیا کرتے تھے۔متولی مذکور نے اپنے ذاتی مال سے یاً سی دوسر ہے شخص کے مال سے جوان کے پاس ہو مسجد کا نتظام بہت عرصہ تک کیا۔ اس کے بعد تقریباایک سال ہے اہل جماعت نے مسجد کے ضروری خرج کے کرنے کے لئے بیہ کیا کہ اہل جماعت تجارت پیشہ جس قدر مال فروخت كريں اس يرفى صدى جار آنے مال لينے والول سے مسجد كے لئے لئے جائيں۔اور جار آنے فی صدی مال پیچنے والے اپنی طرف سے دیں۔اس طرح گویا آٹھ آنے فی صدی جن مسجد اہل جماعت او اکرین۔اس قرار وادیر سب کاا تفاق ہوا۔اور سب لو گول نے اس تحریری قرار دادیر دستخط کئے۔دو تمین مہینے یہ انتظام برابر چلتا رہا۔ اور فیصدی آٹھ آنے ہر ایک سے وصول ہو تارہا۔ چندروز کے بعد اہل جماعت کی رائیں آپس میں مختلف ہو گئیں کہ اس قشم کے انتظام ہے ہرا یک شخص کی مالی حالت اور تنجارت کے راز اور لین دین کی پوری کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے۔اس داسطے موجودہ فرار واد مناسب نہیں ہے۔ بجائے اس کے ایسا کرنا جاہئے کہ اہل جماعت آپس میں اتفاق کر کے ایک عام چندہ مسجد کے ضروری خرج چلانے کے لئے اور دو سرے کا موں کے لئے کریں ۔اس رقم سے ضروری خرج چلانے کے علاوہ بمیشہ کی آمدنی کی بھی کوئی صورت کر لی جائے۔لہذا پہلی قرار داد کو بالكل باطل ٹھہر اكر اہل جماعت ميں ہے ہر ايك ہے ايك غير معين رقم ايك د فعہ بطور چندہ كے وصول كى جائے اوراس ہے کوئی ہمیشہ کی آمدنی کی شکل کرلی جائے۔ اس دوسری تبجویز پر اہل جماعت کا اتفاق نہیں ہوالور پہلا ا نتظام بھی ٹوٹ گیا۔ تھوڑے ونوں کے بعد دوسری تبحو پر بتانے والوں نے پہلی قرار داد کے موافق فیصدی آٹھ آنے کے صاب ہے کچھر قم جمع کر کے مسجد کے متولی کودیناچاہا۔ اس وقف متولی نے اس رقم کے لینے سے انکار کر دیااور کہاکہ تمہارار و پید مسجد میں نہیں لیاجائے گا۔اب بدر دبیدان لوگوں کے پاس جمع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں خرج کرنے کی نیت ہے یہ رو پہیہ ہم او گوں نے الگ کرر کھا ہے۔لیکن متولیوں کومسجد میں لینے سے ہر طرح انکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں نے جو پہلا انتظام کیا تھاوہ از روئے شرع ٹھیک ہے یا دوسر اانتظام ٹھیک ہے۔ پہلے انتظام کے ہموجب کیاہر تاجرا پنے خریدارے فیصدی چار آنے لے سکتا ہے یا نہیں ؟اور قرار داد ے پھر جانے کا گناہ ہوایا نہیں ؟ اور اگر ووسر اا نتظام ٹھیک ہے تو وہ لوگ جو اس دوسرے انتظام کو جاہتے ہیں انہوں نے پہلی قرار داد کے موافق جورو پیہائ مسجد کے خرچ کے لئے الگ کرر کھاہے جس کو متولی لینے سے ا انکار کرتے ہیں۔ یہ رو پید کہاں خرج کیا جائے جو متولی مسجد کے لئے میہ رو پید نہیں لیتے ان کواس نہ لینے سے کوئی گناہ ہو گایا نہیں ؟اگر اس مسجد میں بیہ رو پہیے خرچ نہ کیا جائے باتحہ کسی اور مسجدیاکسی کار خیر مثثل مدار س وغیرہ کے

خرج کیاجائے توازروئے شرع شریف جائز ہو گایا نہیں؟

(جواب ۲۳۱) ان المحكم الالله-اہل معجد معجد كے مصارف كے لئے جو چندہ جمع كريں ان كاتير ت ہے اور جس اندازے جمع کرنے پر ہاہم قرار داد کریں انہیں اختیار ہے بھر ط بیا کہ وہ قرار داواصول شرعیہ ہے مصادم نہ ہو۔اور ''سی پر جبر نہ ہو۔ پہلی قرار واد مذکور ہ سوال میں جار آنے فی صدی خریداروں سے مسجد کے لیئے لینا خلاف شرع ہے اور شرط فاسد موجب فساد بیع ہے اور جار آنے فیصدی اینے یاس سے دینا جائز ہے۔اور پہلی قرار داد ہے انحراف کرنااگراس وجہ ہے ہو کہ اس کی وجہ ہے ایک محذور شرعی کاار تکاب لازم آتا ہے تواس انحراف کا کوئی مضا کقد نہیں۔ مگراس سے پچنے کی بیہ صورت ہو سکتی تھی کہ آٹھ آنے فی صدی اپنے پاس ہے ہی ویتے۔اور خریدار ہے ہی آگر جار آنے و سول کرنے تھے توان جار آنے کو محمن میں داخل کر کے بیع کیا کرتے۔ مثلا سوروپے کی چیزیج کرتے وقت بجائے اس طور پر عقد کرنے کے کہ سورویے اس چیز کی قیمت دواور چار آنے مسجد کے لئے ملیحدہ دینے ہوں گے اس طرح بع کرتے کہ ایک سورو بے جار آنے اس چیز کی قیمت ہے تو پھر کوئی خرابی شیس ر ہتی۔ لیکن پہلی قرار داد کواپی تجارتی مصلحت ہے توڑنا بھی کوئی گناہ ضیں سوائے اس کے کہ ایک عمد اور وعد ہ کاخلاف ہے۔ تو جب کہ وہ مسجد کو اس قدریااس سے زیادہ فائدہ مجموعی چندہ سے پہنچانا جائیتے ہیں تو اس میں چنداں خلاف وعد کی کابھی مضا کتھ شیں دوسر اانتظام بے ترود جائز ہے۔ پہلے انتظام کے بموجب جو چندہ جمع کر ر کھاہےوہ ابھی تک مسجد کی ملک نہیں ہواہے۔ مالکوں کوا ختیارہے کہ جس کار خیر میں چاہیں صرف کر دیں خواہ شمی دوسری مسجد میں یاکسی وینی مدر سه میں یاکسی دوسرے نیک مقصد میں لگادیں متولیوں کامسجد کے لئے روپیہ نه ليمًا موجب موافدة بـ رجل اعطى درهما في عمارة المسجد او نفقة المسجد اومصالح المسجد صح لا نه وان كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فاثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض . كذافي الواقعات الحساميه . ولو قال وهبت داري للمسجد او اعطيتها له صح ويكون تمليكا . فيشترط التسليم كما لو قال وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك اذا سلمه للقيم كذافي فتاوي العتابيه ولو قال هذه الشجرة للمسجد لا تصير للمسجد حتى تسلم الى قيم المسجد كذافي المحيط (عالمگيرى) (١)ان تمام روايات سے ظاہر ب کہ وہ رقم اب تک مالکوں کی ملک میں واخل ہے مسجد کی ملک نہیں ہو گی۔انہیں اختیار ہے جس کار خیر میں جاہیں صرف کریں۔

مدر سہ کے چندہ کوواپس لینے یاخاص مدپر خرج کرنے کا تھم (مسوال )ایک انجمن اسلامیہ نے زنانہ مدرسہ کی تغمیر کے لئے چندہ جمع کیالوراس سے پچھے سامان خریدا گیا۔لیکن انجمن مدرسہ تغمیر نہیں کرسکی اورنہ آئندہ اس کی تغمیر کی کوئی امید ہے۔ایسے سامان کے متعلق دریافت ہے کہ

<sup>(</sup>١)(الفتاوي العالمگيرة ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الثاني ٢/ ٠ ٦٠ ط. ماجدية ، كوننه)

اس کوانجمن فرد خت کر کے کسی دو سرے اسلامی مدرسہ کی مد تعلیم میں خرج کر سکتی ہے یا نہیں ؟اگر نہیں کر سکتی ہونے و توانجمن اس سامان کو کیا کر ہے۔الیں صورت میں کیا جائز ہے کہ اہل چندہ اپنا چندہ داپس لے کرا پنے ذاتی مصرف میں ایک میں صرف کریں۔ بعنی صورت عدم تعمیر مدرسہ کیا ہل چندہ کو حق داپسی چندہ ہے بیان سیں ؟

(جو اب ۲۳۲)جو چندہ کہ لوگول نے زنانہ مدرسہ کی نغیبر کے لئے دیاہے دہ ابھی تک مالکوں کی ملک میں داخل ہے۔ انجمن کے کارکن ان کے وکیل ہیں۔ اگر زنانہ مدرسہ کی تغمیر کسی وجہ سے ملتوی ہوگئی تو چندہ اہل چندہ کو واپس دیاجائے یاان کی اجازت نے کسی دو سرے کام میں صرف کیاجائے۔(۱)

# صدقہ کے جانور کو فروخت کر کے اس کی رقم مدرسہ پرلگانے کا تھم

(مدوال) مدر سه اسلامیہ اور بیتیم خانول میں اکثر مسلمان لوگ بخر ایا بھیز الطور صدقہ طلبہ کے لئے ویتے ہیں۔ بعض وقت مدر سه میں اس قدر گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بجائے اس جانور کے ذرح کرنے کے مہتم مدر سه یہ جائے کہ اس کومیں کسی قصاب سے فروخت کر دول اور اس کی قیمت طلبہ کی روزانہ کی خور اکی میں صرف کردل یہ اس مہتم کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟اور صدقہ کا جانور جو مدر سه میں آئے اس کا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ جند الذح ہ ا

(جو اب ۲۲۳) اگر دینوالوں کی طرف سے صراحة یاد اللهٔ اس کی اجازت ہو تو جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر ان کی طرف سے اس امر کی اجازت نہ ہو تو مہتم مدر سہ جانور کو فروخت نہیں کر سکتا۔ کیو نکہ دہ دہ ہے دالے کا وکیل ہے اور و کیل کو تصرف کا اختیار اس صورت سے ہو تاہے جس طرح مکوکل معین کر دے۔ اور ممکن ہے کہ دینے دالے نے جو جانور بھیجا ہے وہ نذر کا ہویا کس اور وجہ سے اس کا مقصود تقرب بالاراکة ہو۔ محض گوشت تقسیم کرنا منظور نہ ہو۔ ورنہ ممکن تھا کہ بجائے جانور بھیجنے کے دہ گوشت خرید کر بھیج دیتالور ایس حالت میں بیہ نہیں کہ اجابا سکتا کہ مہتم کا یہ تقرب الی حالت میں بیہ نہیں کہ اجابا سکتا کہ مہتم کا یہ تقرب الی صراحة یاد لائے اجاد ہو مہتم کوالیا کہ حالت نہ ہو مہتم کوالیا کہ حال نہیں۔ (۱)

کیا مظلوموں کیلئے جمع کئے چندہ کومدرسہ یامسجد پر خرچ کر سکتے ہیں؟

ی سوال) اہل اسلام نے پزندواس غرض ہے جمع کیا تھا کہ مظلومان آرہ پر تقسیم کیاجائے۔ابان لو گوں کی تقسیم کے بعد کہا ہوں کے بیٹ بیٹ اب کے بعد کہا ہوں کا کیا گیا جائے۔ آیا معجد یا تغییر مدر سدیا تعلیم دین میں صرف کر سکتے بیٹ یا نسیس اب دہرو پہر کس کام میں لائیں ؟

<sup>(</sup>۱) سئل عن وقف انهدم ولم يكن له شنى يعمر منه ، ولا امكن اجارته ولا تعميره ، هل تباع انقاضه من حجر وطوب وخشب ؟ اجاب . اذا كان الا مر كذلك صح بيعه با مرالحاكم ، ويشترى بثمنه وقف مكانه ، فاذالم يمكن رده الى ورثة الواقف ان وجد وا ولا يصرف للفقراء . (رد المحتار، كتاب الوقف ، مطلب في الوقف اذا خرب ولم يمكن عمارته، ج : ٤ ص ٢٠٧٦، سعيد) (٢) اذا شرط الواقف ان لا يو اجر اكثر من سنة الله فليس للقيم ان يواجرها اكثر من سنة ، (رد المحتار ، كتاب الوقف ٤ / ٠ ٠ ٤ سعيد)

(جواب ٢٣٤) يدوگ جن كياس چنده جنّ ب چنده سيخوالول كوكيل بيلاورد يخوالول نائيس يه چنده مظلومين آره پر خرخ كر خرخ كياس چنده مظلومين آره پر خرخ كر خرخ كياس بيخا شيل الازم ب كه اشيل مظلومول پر خرخ كر سي ورنه باوجوداس كي مطلومين بهاركواس و پي كا حاجت به و دوسر ب موقع پر خرج كر في سيد ضامن بهول گدرا) لبته اگر چنده ديخوال و وسرى جگه خرج كرفى اجازت و دوس يا مظلومين بهاركوا حتياج اعائت ندر بى بو تو پهر يه لوگاس و پي كودوسرى جگه كه مساكين يا طلبه پر خرج كرسكته بيل كيل نقيم معجدومدر سرپر خرج كرناسي طرح جائز شيل (۱۰) دوسرى جگه كه مساكين يا طلبه پر خرج كرسكته بيل كيل نقيم معجدومدر سرپر خرج كرناسي طرح جائز شيل (۱۰) دوسرى

### بد کاری کی اجرت ہے زمین وقف کرنا

﴿ سُوال ) ایک عورت بدا فعال بازاری تھی اس نے پھھ زمین خرید کر مسجد کے اخراجات کے لئے وقف کر دی۔ عرصہ بارہ سال کا ہوا۔ اس عرصہ میں مسجد کا خرج اس کے ذراعہ سے پورا ہو تارہا۔ اب اس کے وارث کہتے ہیں کہ بیرزمین چو مُلہ اس چیسہ سے متوفیہ نے خریدی تھی جو کہ زنا کے پیشہ سے اس نے پیدا کیا تھااور متوفیہ کَ وَنَی آمدنی سوائے اس کے نہ تھی۔ اب بیرزمین آیا مسجد کے صرف کے لئے جائز ہے ؟

<sup>(</sup>۱) مسجد له مستغلات واوقات ارادالمتولى الايشترى من غلة الوقف للمسجد دهنا او حصير ا او حشيشا .... الا وسع الواقف ذالك للقيم و الله يوسع ولكنه وقف لبناء المسجد وعمارة المسجد ليس للقيم الايشترى ما ذكرنا . رائهندية ، كتاب الوقف ، الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٢٦٤ ط ، ماجدية) (قلت علم بهذا الاالوكيل لا يجوز له الخلاف فيما امره الموكل)

<sup>(</sup>٢) ولو ان قوما بنوا مسجد ا وفضل من خشبهم شنى قالو ا يصرف الفاضل في بنائه ولا يصرف الى الدهن والحصير ، هذا اذا سلموه الى المتولى ليبنى به المسجدوا لايكون الفاضل لهم يصنعون به ما شاؤا (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ، ٢/ ٤٦٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) ولو استشنى فقال لا تُوجّر اكثر من سنة الا اذا كان انفع للفقراء ، فللقيم ذلك اذا رأه خيرا بِلا اذن القاضي . ررد المحار ، كتاب الوقف ٤ ٠٠٠ طير. سعيد)

ہوتی ہوں تواس کے خرج کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اگر چد مکروہ ہے۔ قال تاج الشریعة اما لو انفق فی ذلك مالا خبيثا اومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لان الله تعالى لا يقبل الا الطيب فيكره تلويث ببيته بما لا يقبله ا ه شرنبلاليه (ردالمحار)

مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کودوسری مساجد پر خرج کرنا (سوال) کسی مبحد میں آمدنی اس قدر زیادہ ہو کہ اس کی حاجت مبحد مذکور میں مجھی شیں ہو گی بلحہ حاجت ہے از حد زیادہ ہے اور دوسری معجدیں بہت تنگ حالت میں ہول اس قدر کہ اگر ان معجد دل میں خرج نہ کیا جائے اور مر مت نه ہو تو یہ معبدیں بالکل تکف ہو جائیں اور مسجد اول الذکر تو تمر کاروپیہ ان مسجدوں میں نہ لیں تو وہ حادثے در پیش ہوتے ہوں کہ ظلماوہ مال غیر عبادت اور غیر نیک کام میں ضائع ہو جائے۔لہذا صورت مذکورہ میں تو حمر مسجد کارویبیہ دوسری حاجت مند اور مفلس مسجدول میں خرچ کرنا درست اور نیک ہے یا نہیں ؟ بیوا تؤجرول مورنحه وجنوري يراواء

(جواب ٢٣٦) حنفيه كالصل مذهب توميي ہے كه ايك و قف كامال دوسرے ميں خرج كر تاجائز نسيس ہوريد تحکم تمام متون و شروح و فآوی میں موجود ہے۔ کیکن فقهاء کی بعض نصر یحات اور فاویٰ کی بعض جز ئیات ہے اتنی عنی *ائش نگلتی ہے کہ اگر کو*ئی و قف زمین یا مکان یا مجد و بران ہو جائے اور اس کی حاجت بھی نہ رہے تواس کے مال و اسباب كوتسي دوسري مختاج مسجد مين تقل كياجا سكتا ہے۔قال في رد المحتار بعد مانقل عن شمس الا مُمة الحلواني وغيره جو از نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الي مسجد اخر مانصه والذي ينبغي متا بعة المشائع المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زما ننا فان المسجد او غيره من رباط اوحوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذالك اوقافه ، يا كلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الي النقل النع انتهی (دالمحتار)()اور صورت مسكوله مين اگرچه به صورت نمين ب كه مسجد موقوف عليه و بر ان ہو تمٹی اور اس کی حاجت نه رہی۔ کیکن اس کا غنی ہو نا اور جمع شدہ مال کی طر ف محتاج نه ہو نا اور جمع شدہ مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہونا۔ یہ سب امور ایسے میں کہ ان کی وجہ سے جواز تقل کا فتو کی دیاجا تا ہے۔ قلت و مصا يستانس به لجواز النقل في هذه الصورة مافي الدر المختار لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش اوالبياض الا أذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي انتهى مختصراً . (r) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده، اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية النهيي \_(٦) پس جب كه مسجد مو قوف عليه كامال اس قدر جمع جوجائ كه مسجد كونه في الحال اس كى

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد، ٤/ ٣٣٠ ط. سعيد) (٢) والدوالمختار كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على أن المستحب غيره لان الباس الشدة ١/ ٦٥٨ ط. سعيد) (٣) (رد المحتار، كتاب الصلاة مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ٦٥٨ ط. سعيد)

ضرورت ہواورنہ آئندہ ضرورت پڑنے کا اندایشہ ہواور جمی رہنے میں مال کے تلف ہوجائے کا بطن غالب خوف ہواور دوسری مسجد کو تغییر کی حاجت ہو کہ بغیر تغییر اس کی ویرانی کا اندیشہ ہو توانیبی حالت میں مسجد اول الذئر کا مال اقرب المساجد المحتاجة الى العمارة میں لگادینا جائزہ۔واللہ اعلم

کتبه محمد کفایت الله غفر له ، مدرس مدرسه امینیه سنهری مسجد دبلی (مسر دارالا فتا مدرسه امینیه عزبیه : اسلامیه (دبلی)الجواب صواب به بنده محمد امین عفی عنه مدرسه امینیه ، بلی به الجواب صحیح بنده ضیاء الهق عنی عنه مدرسه امینیه دبلی به محمد عبدالغفور دبلوی به محمد قاسم عفی عنه مدرس مدرسه امینیه به اظار حسین عفی عنه مدرسه امینیه به احمد سعید عفاالله عنه به

مسجد کی زائد از ضرورت آمدنی کو دوسری مسجد یامد رسه پر خرج کرنے کا تھم (سوال) اس طرف بعض مساجد کے او قاف کی آمدنی اس قدر زیادہ ہے کہ مسجد میں بھی خرج نہیں ہوتی۔ مثلا مسجد کا خرج سو • • اربی بحث سے بزاروں الا محول رہ پید جن ہوجا تا ہے۔ بسااو قات اس جن شدہ روپ سے اور جائیداد خرید کی جاتی ہے حالا فکہ اس جن شدہ روپ اور خرید کی موجا تا ہے۔ بسااو قات متونی یا وراشن س اس جن کردہ جائیداد کی مسجد کونہ نی الحال حاجت ہے اور نظر فا السب فی المحال۔ اور اکثر او قات متونی یا وراشن س اس جن شدہ مال کو کھااڑا جاتے ہیں اور بجائے سی دبی یار فاہ عام کے کام میں خرج ہوجا تا ہے۔ بیس ان اموال کے متعلق سوالات ذیلی جواب طلب ہیں۔

(۱) کیابیداموال زائدہ از حاجت کسی دوسری مسجد مختاج میں خرج ہو کتے ہیں؟

(۲) کیابیاموال فاضله کسی ایسے دینی مدر سه میں جس میں علوم ندمبیہ قر آن مجید ، تفسیر ، حدیث فقہ و نیمرہ کور س ہو تاہیے صرف کئے جاسکتے ہیں ؟ بینوا تو جروا۔

(جواب ٢٣٧) ان الحكم الالله. رعاية شرط الواقف ضرورية حتى قال الففهاء شرط الواقف كنص الشارع كما في الاشباه والدر المختار (١) وغيرهما وفرعوا على هذا الاصل فروعاً كثيرة مهمة. ثم الشرط قديثبت صراحة كما ان الواقف وقف شيئاً على مسجد مثلا ونص على انه لا يصرف في غيره وقد يثبت دلالة بحكم العرف كما انه سمى في الوقف المسجد المعين ولم ينص على انه هل يصرف في غيره ام لا. وهذا حكم ظاهر على من له نظر في كتب الفقه ثم رأينا هم اختلفوا في فاضل الوقف انه هل يصرف الى موضع اخر

(جواب )ان العدكم الالله شرطواقف كى رعايت ضرورى ہے ۔ يمال تك كه فقهان فرمايا ہے ۔ "شرط واقف مثل نص شارع كے ہے ۔ "اى طرح اشاہ اور در مختار و غير ه ميں مذكور ہے اور اى قاعده بر فقهان بهت سے احكام جزئية مهمه متفرع كئے ہيں۔ پھر شرط مجھى تو صراحة ثابت ہوتى ہے ۔ مثا اواقف ن ايك مشدئى كى مسجد معين بروقف كركے نصر تح كردى كه دوسرى چيز برصرف نه كى جائے ۔ اور مجھى شرط كا ثبوت داللة بحم

<sup>(</sup>١)(الدرالمختار ، كتاب الوفف، مطلب في قولهم شرط الواقف كنص الشارع ، ٤/٣٣ كل . سعيد)

عرف ہو تاہے جیسے واقف نے کئی مسجد معین پر جائیداو وقف کر وی اور بیہ تضر تکنہ کی کہ نہی دوسری چیز میں صرف کی جائے بانہ کی جائے۔ اور یہ حکم ماہرین فقہ پر ظاہر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ او قاف کی زائد از حاجت آمدنی کے بارے میں کہ آیادہ فاصل آمدنی سی دوسرے مصرف میں خرج ہوسکتی ہے یا شیں فقها کا اختلاف إ ام لا فمنهم من منع مطلقا ومنهم من اجاز لكن بشرط اتحاد الواقف والجهة ومنهم من قال بالجواز بحسب مايراه الا مام من المصلحة . فهُولاء ثلث فرق اختلفوا على ثلثة اقوال.

فالفرقة الاولى اخذت بالقاعدة المذكورة وعضت عليها بالنواجذ فلم تجوز خلافها والفرقة الثانية ارخت العنان لكن مراعية للجهتين اي رعاية القاعدة المارة وصيانة الفاضل عن المضياع . والفرقة الثالثة اطلقت الا مر فللامام وراعت غرض الواقفين اذلا شك ان غرض الواقفين انه تصرف اوقافهم في امور الخير وفي سبيل الله ولا تترك سدىً فتضيع ويا كلها المتغلبون.

وما ذهبت اليه الفرقتان الاولى والثانية لا خفاء في انه امرجلي و مذهب قوى بحسب الروايات الفقهية ماحدهما اقوى من الأخر. فمن ادلة المانعين مطلقامافي الا شباه حيث قال صرح في البزازية وتبعه في الدرر والغرربانه لا يصوف فاصل هـ بعض فقهاء تومطلقاً منع كرت بي اوربعض اس شرط سے اجازت دیتے ہیں کہ دونوں و نفول کاوا قف اور جت د قف متحد ہو توایک کی فاضل آمدنی دوسر ہے یر خرج ہوسکتی ہے۔اور بعض فقهاء فرماتے ہیں کہ امام جیسی مصلحت دیکھے اس کے موافق خرج کر سکتا ہے تو فغنہا کے یہ تمین گروہ لوران کے بیہ تمین قول ہو گئے۔ فرقہ کوئی نے تو قاعدہ مذکور دہالا کو لیالور اس پر نہایت سختی سے عمل کیااور اس کے خلاف کی اجازت نہ دی اور فرقہ ٹا نیبہ نے ذرانری برتی کیکن دونوں حانب کی رعایت مد نظر رکھی بعنی قاعدہ ند کورہ کا بھی لحاظ کیا۔ اور محاصل او قاف کو ضائع ہونے سے بھی محفوظ رکھنے کا خیال کیااور فرقه ثالثه نے امام اور حاکم اسلام کو مختار بنادیا کہ وہ غرض واتفین کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمال مناسب سمجھے خرج کر ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ و قف کرنے والوں کی غرض نہیں ہوتی ہے کہ ان کے او قاف امور خیر اور خدا کی راہ میں خرج ہوں اور متعلمین کے کھانے کے لئے پاضائع ہونے کے لئے نہ چھوڑ دیئے جائمیں۔ فرقہ اولیاور فرقہ ثانیہ کے قول تو نمایت صاف لور ظاہر ہیں اور رولیات فقہیہ کے لحاظ سے نمایت قوی و متفحکم۔اور پھر ا یک قول دوسر ہے ہے اقویٰ ہے۔ مانعین کی دلیلوں میں ہے اشباہ کی بیہ عبارت ہے کہ "بزازیہ میں تصریح ہے اور درروغرر میں بھیاس کا تباع کیا ہے کہ ایک وقف کی فاضل۔وقف لوقف احو ۔ اتبحد واقفها او احتلف . انتهی(۱)

ومن ادلة المجوزين بشرط اتحاد الواقف والجهة مافي الدرالمختار حيث قالي اتحد الواقف والجهة. و قل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف احدهما جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الأخر عليه لا نهما حينئذ كشئي واحد انتهي (١)

<sup>(</sup>١) والدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب في نقل إنقاض المسجد و نحوه ٤/ ٣٦٠٠ سعيد) (٢) تنوير الابصار مع المدر المختار كتاب الوقف ، ج : ٤ / ٣٦٠

ومن ادلة المجوزين مطلقا اى اتحد الواقف والجهة اوا ختلفا للامام بحسب مايراه من المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان المصلحة مافى فتاوى الا مام قاضى خان من الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بربحسب مايراه انتهى.

وتبين بهذا أن المسئلة خلافية اختلف فيها الفقهاء لكنا أذا معنا النظر عن لنا وجه يجمع هذه الا قوال وهو أن المانعين لعلهم يمنعون أذا احتاج الموقوف عليه الى العمارة وغيرهاكما يشير اليه مافي الحاشية الحموية حيث قال

آمدنی دوسرے میں خرج نہ کی جائے خواہ دونوں کاوا قف ایک ہویا مختلف۔ انتہی۔ اور جولوگ کہ اتحاد واقف و جہت و قف کی صورت میں اجازت دیتے ہیں مجملہ ان کی دلیوں کے در مختار کی یہ عبادت ہے۔ "واقف اور جہت و قف متحد ہو نور ایک و قف کی آمدنی کم ہو جائے سے اس کے مو قوف علیہ کم کاو ظیفہ کم ہو جائے تو حاکم کو جائز ہے کہ دوسرے و قف کی بچی ہوئی آمدنی سے خرج کر کر دے۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں و قف مشنی واحد کا تھم رکھتے ہیں۔

اور جو لوگ کہ امام کو مطلقاً اجازت و سیتے ہیں ان کی دلیلوں میں سے حاشیہ حموی علی الا شباہ کی ہے عبارت ہے"اوراس تھم منع کا معارض وہ تھم ہے جو فقاوی قاضی خال میں ہے وہ بیہ کہ ناظر کو جائز ہے کہ وقف کی فاضل آیدنی کی جہات خیر میں جس طرح مناسب سمجھے خرج کروے۔"انتھی

اس تمام بیان سے ظاہر ہوگیا کہ مسئلہ اختلافی ہے۔ لیکن جب ہم نے اس پر الجیمی طرح نور کیا توان اتوال مخلفہ کو جمع کرنے بیل کہ مسجد موقوف علیہ تغییر کی مختاج ہو (خواہ فی الحال یافی المال) جیسا کہ حالیہ حموی میں اس کی طرف اشار دیایا جاتا ہے۔ حالتیہ ندکورہ کی عبارت یہ ہے کہ "اور افعول نے کماکہ تا تار خانیہ میں بیر ندکورہ کہ قامنی وقال بعضہ الذی فیھا (ای فی المتاتار خانیہ ) لا یصوف القاضی الفاضل من وقف المسجد او۔

ثم قال والظاهر ان ذلك لجواز احتياج المسجد الى عمارة كثيرة فينبغي ان يعتدلها ما صرف اليها بشراء مستغل وينبغي ان يكون اوقاف المدارس والرباط في حكمه بخلاف ماليس من هذا القبيل. انتهى

قلت. فانظر كيف علل حكم المنع باستظهار ان ذلك لجواز احتياج المسجد ثم قوله ينبغى يشير الى ان لا عداد امر مستحسن لا واجب. وذلك لا ن الحاجة وان كانت ممكنة الوجودماً لا فانها معدومة حالاً والالم يكن المال فائضابل مشغولاً.

وان المجوزين يجوز ون اذا استغنى الموقوف عليه ثم اختلفوا فبعضهم (اى الفرقة الثانية التي تعتبر اتحاد الواقف والجهة) اجاز لكن مع رعاية شرط الواقف بحسب ما امكن وذلك هو المراد بقولهم انحد الواقف والجهة (الى) لا نهما حينئذ كشئى واحد. وبعضهم

وقف مجدی فاضل آمدنی خرج نه کرے۔ پھر محشی نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ ممانعت کا حکم اس لئے ہے کہ مسجد

کے متاج تغیر ہونے کا امکان ہے اس لئے مناسب ہے کہ عمارت ممکنہ کے لئے اس قدر روپیدر کھاجائے کہ بوقت ضرورت صرف کیا جاسکے اور مناسب ہے کہ مدارس اور رباط کے وقف بھی اس تنام میں ہول۔ بخلاف ان اوقاف کے جواس فتم کے نمین۔ انتھی ا

خاکسار کتا ہے کہ ویکھئے اس عبارت میں ممانعت کے تکم کو معلل باحثیاج مخبر ہونا بیان کیا ہے۔ پھر محشی کا یہ قول "مناسب ہے "اس امر کی جانب مشیر ہے کہ عمارت مکنہ کے لئے رو بیہ جمع رکھنا امر مستخس ہو واجب نہیں۔ کیو تلہ حاجت آگر چہ سآلا ممکن الوجود ہے لیکن فی الحال تو معدوم ہے درنہ وہ مال فاصل نہیں بلکہ مشغول ہوگا۔ اور بجوزین جو اجازت و بیج بیں وہ اس صورت میں کہ وقف مستغنی ہو۔ پھر الن میں دو فریق ہوگئے ۔ ایک فریق نے جسورت استغنا جازت تو دی لیکن اتحاد واقف وجت وقف کا لحاظ مد نظر رکھا ، تاکہ حتی الامکان شرط واقف کی رغایت ہو سکے اور دوسرے فریق نے حفاظت مال وقف کے خیال کو مقدم سمجھا اور خرش واقف کی رغایت کی کہ اس کا مال خدا کی راہ میں خرج ہو اور فضول پر بادنہ ہو جائے۔ اور اس صورت میں بعض اقوال کو بھض پر ترجہ دیے کی حاجت نہیں کیو تکہ ہر فریق کی نظر ایک خاص شرعی امر پر ہے۔

قدمه جهة الصيانة وراعي غرضه الذي هوا لا نفاق في سبيل الله . وعلى هذالا حاجة الى ترجيح بعض هذه الا قوال على بعض فكل يعمل على شاكلته ولكل وجهة هو موليها فاستبقواالخيرات.

فللمفتى ان يفتى بالجواز في واقعة السنوال صيانة لا موال الله عن الضياع وانقاذا لها عن الظلمة المتغلبة الذين يا كلون اموال الله ولا يبالون.

ومع ذلك ان اشتهيت معرفة مايستانس به للقول الثالث فعليك بهذه الروايات الحديثية والفقهية\_

قال السيد الحموى في حاشية الاشباه بعد مانقل قول المانعين و يعارضه مافي فتاوى الامام قاضي خان من ان الناظر له صرف فائض الوقف الى جهات بحسب مايراه . انتهى

وفي الهندية اصابه البردالشديد في الطريق فد خل مسجداً فيه خشب الغيرو لولم يوقدنار ايهلك فخشب المسجد في الايقاد اولي من غيره . انتهي

قلت. لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان

اور برایک کا قبلہ توجہ ایک امر مستحسن ہے تو بھلائی اور خیر کی طرف سبقت کرو۔ پس مفتی کو گنجائش ہے کہ وہ واقعہ سوال میں جو از نقل کا فتویٰ دے تاکہ خدا کے مال ضائع ہوئے سے بچیں اور ظالمین مستخفین کے ہاتھ سے محفوظ رہیں جو کہ او قاف کے مال بیا کی سے بہتم کرجاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ پھر اگرتم چاہتے ہو کہ فریق نااٹ کے قول کے مؤیدات معلوم کر ذتوان روایات جدیثیہ اور فقہیہ کو بغور ملاحظہ کرو۔

روايات فقهيه

سید حموی نے حاشیہ اشباہ میں مانعین کا قول نقل کرنے کے بعد فرملیا کہ اس تھکم ممانعت کے معارض

وہ تھم ہے جو فقاوی قامنی خان میں ہے کہ ناظروقف کو اختیار ہے کہ وقف کی فاصل آمدنی کو جہات خیر میں جیسے مناسب سمجھے خرج کر کرے انہی اور فقاوی عالمگیری میں ہے کہ کسی کوراستہ میں سخت سر دی تکی وہ کسی سمجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں کسی شخص کی کنڑیاں رکھی تھیں اس کی حالت یہ تھی کہ اگر آگ نہ سلگائے تو بااک ہوجائے تو مسجد کی کنڑیاں سلگانالولی ہے اس سے کہ کسی غیر شخص کی کنڑیاں جلائے۔انتہی۔ فاکسار کہتا ہے کہ جب ایک شخص کی کنڑیاں سلگانے کی اجازت دے دی گئی تواگر ایک جماعت مسلمین کی جان جائے اموال مسجد خرج نے سے جائمیں تو بدرجہ اولی جائے اموال مسجد خرج نے سے جائمیں تو بدرجہ اولی

يجوز لضرورة احياء نفوس جماعة من المسلمين اولي.

وفي الهندية يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنه العامة كذافي القنيه . انتهي (١)

قلت . فانظر كيف جاز استعمال المسجد عند الضرورة لغرض لم يبن له .

وفي الدر المختار لا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهى مختصر أ\_(r)

وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف اي بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية انتهي

قلت . فانظر كيف اباح صرف الاموال المجتمعة في وجه محذورحين الا ستغناء عنها وطمع الظلمة فيها.

وفي رد المحتار بعد مانقل عن شمس الائمة الحلواني وغيره جواز نقل اوقاف المسجد اذا خرب المسجد ووقع الاستغناء عنه الى مسجد اخرو نصه والذي ينبغي

جائز ہوگا۔ اور فناوی عالمیسری میں ہے کہ عام فتنہ کے وقت جائز ہے کہ مسلمان اپنے گھروں کے سامان ہے کر مسجد میں گھس جائیں سکذافی القنیہ۔انتھی

خاکسار کتاہے کہ و کیموضر ورت شدید ہے وقت مسجد کو ایک ایسے کام کے لئے استعال کرنا جائز ہو گیا ہو غرن سامسجد کے خلاف ہے۔ اور در مختار میں ہے کہ سے "مسجد میں نقش و نگار سوائے محراب کے اور جانبول میں بنائے مضا گفتہ نہیں ہے۔ چونے سے یاسونے کے پانی سے۔ بھر طبیہ کہ بنائے والا اپنے مال سے بنائے نہ مال و تنف سے کہ سے حرام ہے۔ اور اگر متولی مال و قف سے نقش و نگار ہوائے یا سفیدی کرائے تو ضامن

<sup>(</sup>۱)(الدرالمختار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لان الباس الشدة ؛ ٦٥٨١٦ ط سعيد) (٢) ايضيابحواله بالا

جوگابال اگر ظالمول کی طف کاخوف ہو تو مضا کقہ نہیں (کائی)اننھی۔ اور دالحتار شامی میں ہے کہ مصنف کا یہ قول کہ طف کاخوف ہوائے بینی جب کہ متولی کے پاس مجد کامال جمع ہوجائے اور مجد کو تغییر کی حاجت نہ ہوور نہ متولی ضامن ہوگا جیسا کہ قبستانی میں نمایہ سے منقول ہے۔ انتہی۔ فاکسار کتا ہے کہ ویلیمو سمجد کے استعنا عن العماد قاور مال کے ضائع ہوئے کے خوف کی صورت میں ایک ایسے کام میں خرج کرنے کی اجازت دے وی ابھورت عدم خوف بلاک اس میں خرج کرنے کی صورت میں ایک ایسے کام میں خرج کرنے کی اجازت دے وی ابھورت عدم خوف بلاک اس میں خرج کرنے کرنے سے متولی ضامن ہوتا تھا۔ اور روالحتاو شامی میں پہلے شمس الائمة حلوائی وغیرہ سے نقل کیا کہ جب کوئی مسجد ویران ہوجائے اور اس کی حاجت ندر ہے تو اس کے او قاف دوسر می سے

متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتى به الامام ابو شجاع و الامام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذ انقاضه اللصوص و المتغلبون كما هو مشاهد و كذالك اوقافه يا كلها النظارا وغير هم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الأخر المحتاج الى النقل النع انتهى (١)

وفى الهندية مال موقوف على سبيل الخير وعلى الفقراء بغير اعيانهم. ومال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الاسلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة للحال فللقاضى ان يصرف في ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفئ . واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه . اما ان يصوف الى المحتاجين اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل اوالى الاغنياء من غير ابناء السبيل.

کے متجد کی جانب منتقل کرنا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ مناسب ہی ہے کہ جواز تقل بین مشائی نہ کورین کا انتہا کا نیاجائے اور ان کا فرق کی جانب منتقل کرنا جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ ام حلوانی لورامام اور شجائے نے فتوی دیا ہے اور ان دو نول کی افتداکا فی ہے بالحضوس اس بھارے زمانہ میں۔ کیو نکہ مجد یار باطیاحوض خراب شدہ کا اسباب اگر نقل نہ کیا جائے تو چور اور متعلین اسے افعائے جاتے ہیں جیسا کہ مشاہدہ ہو رہاہے اور اس کے او قاف کو خود متولی یا اور اشخاص کھا جائے ہیں المنج اشخاص کھا جاتے ہیں اور اس کا اسباب نقل نہ کرنے سے دوسری مختاج مسجد میں بھی ویران رہ جاتی ہیں المنج انتہائی اور فقوی کا اسباب نقل نہ کرنے سے دوسری مختاج مسجد میں بھی ویران رہ جاتی ہیں المنج انتہائی کا مسجد ہو مجمعین فقر اور کے لئے وقف ہے۔ انتہائی اور خیر معین فقر اور کے لئے وقف ہے۔ اور ان دونوں کی آمدنی جی جا سلام کو کوئی حادث پیش آیا جیسے کہ اور کھو مال مجد جامع کے اگر معجد کوئی الحال روم کا حادث اور اس حادث میں خرج کی حاجت ہوئی تو مجد جامع کا جو مال ہے اس کا حکم ہیے ہے کہ اگر معجد کوئی الحال اس کی حادث ہوں خرج کر کے لور پھر مال سائی حادث میں ہور قرض خرج کر کے لور پھر مال میں میں ہور قرض خرج کر کے لور پھر مال میں میں ہور تی میں انتمار کے غیر مسافرین میں۔ پہلی اور دوسری صورت میں بغیر لحاظ قرض خرج کر ناجائز انتمانے نے مسافرین میں یا نمایا نے غیر مسافرین میں۔ پہلی اور دوسری صورت میں بغیر لحاظ قرض خرج کر ناجائز انتمان کے مسافرین میں یا نمایا نہ نہ کی حادث میں بغیر لحاظ قرض خرج کر کا جائز

<sup>(</sup>١)(رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ٢٦٠/٤ ط. سعيد)

ہے اور کلیسری صورت

ففي الوجه الا ول والثاني جازلا على وجه القرض وفي الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان رأى قاض من قضاة المسلمين جوا ز ذلك او لم ير ففي القسم الا ول جاز الصرف لا بطريق القرض وفي القسم الثاني يصرف على وجه القرض فيكون دينا في مال الفئي كذا في الواقعات الحساميه انتهى ـ (١)

قلت يستانس بقوله ان لم تكن للمسجد حاجة للحال انه ان لم تكن له حاجة للحال ولا في المأل جاز الصرف لا على وجه القرض ايضا وكذا جواز صرف وقف الفقراء الى الا غنياء يدل على ماقلنا . وكذا جوازه برؤيةقاض يدل على ان المسئله مجتهد فيها وكل ذلك عند الضرورة الشديدة والنواتب العظيمة والله اعلم.

اما الروايات الحديثية فمنها ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لولا ان قومك حديث عهد بجا هلية اوقال بكفر لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله ٢٦)

میں پھر دوصور تیں ہیں۔ اول پیر کہ کوئی قاضی اغنیاء غیر مسافرین میں خرج کرنا جائز سمجھتا ہو تو اسے بلالی ظ قرض خرج کرنا جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ قامنی اے ناجائز سمجھتا ہو توبطور قرض خرج کرے بور مال ننیمت یہ وين رب (واقعات حماميه )انتهي ـ

خاکسار کتاہے کہ اس قول ہے کہ مسجد کوفی الحال جاجت نہ ہو بدبات مفہوم ہوتی ہے کہ اُلرمسجد کو فی المآل بھی حاجت نہ ہو توبلا لحاظ قرض بھی خرج کرنا جائز ہو گا۔اس طرح وقف فقراء کااغنیاء پر خرج کر وینا بھی اس کامؤیدے۔ نیز کس قاضی کے جائز سمجھنے سے خرج کر کے کی اجازت دے دینا اس بات کی دیا ہے کہ مسئلہ مجتھد فیہاہے مگریہ سب باتیں ضرورت شدیدہ اور نائبہ عظیمہ پیش آنے کی حالت میں ہیں۔

روليات حديثيه

منحله روایات حدیثیہ کے بیر روایات ہے جوامام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سیجے میں حضرت عا کشہ رحنی اللہ تعالی عنها ہے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا۔ فرماتے ہتھے کہ اگر تمہاری قوم ابھی قریب العهد بحفرينه هوتي تؤميس كعبه كاخزانه سبيل خداميس خريج كرويتا\_

اور مجملہ ان کے دوروایت ہے جوامام بخاریؓ نے سے

﴾ منها ما اخرجه البخاري في صحيحه عن ابي واثل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد هممت اللا ادع فيها صفراء ولا بيضاء الاقسمته الحديث(٣)

<sup>(</sup>۱) (الفتاوى الهندية كتاب الوقف، الباب الحادى عشر ، الفصل الثانى ، ۲/ ٢٤ كل ماجدية) (۲) (رواه مسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها ، ٢٩/١ كل قديمي كتب خانه ) (٣) صحيح البخارى ، كتاب المناسك، باب كسوة الكعبة ١/ ٢١٧ كل . قديمي)

قلت ارادة التقسيم من عمر رضى الله عنه يدل على تعيين معنى قوله عليه السلام في حديث مسلم لا نفقت كنز الكعبة في سبيل الله.

وبه يزاح ما يعرض لبعض الاوهام ان محض الهم من عمر لا يقوم حجة فانه نفسه رضى الله تعالى عنه ترك هذا الهم لما قال له شيبة رضى الله تعالى عنه صاحباك لم يفعلا فقال عمر رضى الله تعالى عنه هما المران يقتدى بهما فدل ذلك على ان ترك التقسيم هو المرضى المتلقى عن الشارع عليه السلام والتقسيم كان محظورا و لذا تركوه.

وجه الا زاحة ان هذاا لترك من النبي صلى الله عليه وسلم كان لعلة خاصة هي حداثة عهد القريش بكفر كما نص عليه في حديث مسلم فهم عمر يحذو همه عليه السلام و تركه،

سن اپنی صحیح میں ایو واکل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ میں کری پر ہیٹھا تھا توانہوں نے کہا کہ اسی مقام پر حضرت عمر ہیٹھے تھے اور فرمایا تھا کہ میر اارادہ ہو تاہے کہ اس میں نہ چاندی چھوڑوں نہ سونا، سب تقشیم کر دول الیے۔

فاکسار کتا ہے کہ حضرت عرام القسیم مال تعب کاارادہ کرنا پہلی حدیث کے ان الفاظ کی تفییر کرتا ہے جو آنحضرت علی نے فرمائے سے کہ تعب کا خزانہ راہ خدا میں خرج کردیا۔ اور اس تقریر سے بیدہ ہم بھی دور ہو جو اتا ہے کہ حضرت عمر کاارادہ محصہ حجت نہیں کیو نکہ انسوں نے خوداس ارادے کو چھور دیاجب کہ شیبہ نے کہا کہ حمدارے دونوں ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ دونوں شخص ا بسے ہیں کہ ان کی اقتدا ک جاتی ہے تو حضرت عمر کا کہ ان کی اقتدا ک کے موافق تھا اور شارع علیہ السلام کی مرسی کے موافق تھا اور تقلیم کرنا ممنوع تھا اس لئے حضرت عمر نے بھی تقلیم نہ کیا۔ وجدا س جم کے دور ہوئ کی سے کہ ترک انفاق آنحضرت علی نے ایک خاص علمت سے کیا تھا اور وہ قریش کا قریب العمد بحفر ہونا ہے جیسا کہ ہے کہ ترک انفاق آنحضرت علی نے ایک خاص علمت سے کیا تھا اور وہ قریش کا قریب العمد بحفر ہونا کو جسیا کہ مسلم کی روایت میں اس کی تھم تک ہو قو حضرت عمر کا ادادہ آنحضرت علی ہے کہ ترک کے موافق اور ان کا ترک معلم کی روایت میں اس کی تھم تک موافق واقع مولا ہو ۔

تركه ، فتطابقا هما وتركا وان كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة لم تكن موجودة في زمان عمر رضى الله تعالى عنه فترك عمر لم يكن الا شدة حرصه على اقتفاء اثاره صلى الله عليه وسلم\_

قال العلامة العيني قال ابن الصلاح الا مرفيها الى الا مام يصرف في مصارف بيت المال بيعا وعطاء واحتج بماذكره، الا زرقي ان عمر رضى الله تعالى عنه كان ينزع كسوة الكعبة كل سنة فيقسمها على الحاج انتهى .

قلت انما كان يقسمها عمر رضى الله تعالىٰ عنه لا ن الكعبة كانت مستغنية عنها فانها كانت تكسى كل سنة كسوة جديدة ولو لم تقسم كسوتها المنزوعة لضاعت او باعتها الحجبة في حوائجهم. والموادبالصفراء والبيضاء في قول عمر رضى الله تعالى عنه هوالكنز الذي كان مدفونا في الكعبة من الا موال التي كانت تهدى اليها فتصرف عليها وما زاد على الحاجة دفنوا فيها كمانص عليه العيني نقلاً عن القرطبي رحمة الله عليه

وهذا في او قاف المساجد وما في حكمها. اما في اوقاف غير ها فالا مر فيها واسع للامام كما هو ظاهر على المتتبع.

فهذا ما يستانس به للقول الثالث من الاحاديث والروايات الفقهية. وبه يسوغ للمفتى ان يفتى بهذا القول اذاراه اصلح للوقف وانفع للعامة.

كما قال العلامة الشامي بجواز نقل انقاض المسجد اتباعاً للحلواني وابي شجاع رحمهما الله مع تصريحه بحظره على الواجح من المذهب وما هذا الالضرورة دعت اليه والله اعلمه الهاء الله المناهب ا

اً کرچہ آنخضرت مسلم کے ترک کی وجہ اور تھی اور وہ وجہ دھرت عمرٌ کے زمانے میں موجود نہ تھی۔ کیکن انہوں نے یوجہ شدت شوق اقتفائے آثار پنجمبر سلاق آپ کا تباع کیا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ابن صااح نے فرمایا کہ امام کوا ختیار ہے کہ (فرف عبر کو) پنج یا یونٹی مسلمانوں کو عطا کروے اور انہوں نے استدابال کیا اس واقعہ سے جوازر قی نے بیان کیا ہے کہ دینر ہے مرزم سرالی فایف کعبہ اتار تے اور تجاج کو تقسیم کرد ہے ہتھے۔ انتہی۔

فاکسار کتا ہے کہ حضرت عمر نااف کعبہ کواس کئے تقسیم کر دیتے تھے کہ کعبہ کواس کی حاجت نہ تھی کیو نکہ اس پر تو ہر سال نیانا فی چڑھایا جاتا ہے تواتران اٹھاف آگر تقسیم نہ کیا جاتا توضائع ہو جاتا یاوربال ہیں کر اپنی حاجوں میں خرج کر لیتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعانی عند کے قول میں چاندی سوٹ ہے مرادوہ خزانہ ہے جو خانہ کعبہ میں مدفون نظار کعبہ کوجو مال دیئے جاتے تھے وہ اس پر خرج ہوتے تھے اور جو پہنا تھاوہ اس میں دفن کر یا جاتا تھا جیسا کہ منتا کا تعم تھا۔ رہے اور او تاف مساجد اور اس کے مشل کا تعم تھا۔ رہے اور او تاف تواس میں حاکم اسلام کو ذراا ختیارہ سی جیسا کہ منتبع پر ظاہر ہے۔

یہ تنمیں وہ روایات حدیثیہ و فقہیہ جن ہے قول ثالث کے لئے استناد واستیناس کیاجا سکتا ہے اور اس وجہ سے مفتی کو ٹنجائش ہے کہ وواس قول پر فتوی دے دے۔

ہ شریط میہ کہ اس کوو قف کے سے انسلے اور عامہ مسلمین کے لئے انفع سمجھے۔ جیسے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے سامان شکتہ مسجد کے نقل کرنے کے بارے میں امام حلوانی اور امام او شجاع کے قول کو قابل اتباع تبایا ہے۔ باوجودیہ کہ اصل ندنی معرم جواز نقل ہے۔

اوریہ کیول 'اسرف ضرورت شدیدہ کی دجہ ہے! وائتدائلم (نوب) ند کور دیاا اِنز جمہ انسل فتوی میں موجود ہے۔ واصف عفی عند

<sup>(</sup>١)رود الممحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسجد ونحوه ، ٢٩٠٠٤ ط سعيد)

### مسجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو دوسری مساجد پر خرج کرنا

(سوال) رائے بینا(نی و بلی) ہیں بہت می معجدیں قدی ااوارث بیں۔ بعض معجدوں کو گور نمنٹ نے شہید کر ویا ہے۔ اس وقت تک تخیینا بیس معجدول کی اہل شہر نے مر مت کرا کے ان میں امام مقرر کر دیئے ہیں۔ معجد فخ بوری کی طرف سے پچاس روپے ماہوار برائے تنخواہ محافظان مساجد مقرر ہوگئے ہیں۔ ایک در خواست جامع معجد میں بھی وی گئی ہے کہ پچاس روپے ماہوار جامع معجد سے بھی مقرر ہوجائیں تاکہ یہ معجدیں بمیشہ آباد اور معجد میں بمیشہ آباد اور معجد کی آمد کی تقریبا اٹھارہ سوروپے ماہوار ہوگی۔ خرج نصف آمد فی سے پوراہوجاتا ہے۔ نین دیلی میں جامع معجد کی آمد کی تقریبا اٹھارہ سوروپے ماہوار ہوگی۔ خرج نصف آمد فی سے پوراہوجاتا ہے۔ نین دیلی میں جامع معجد کی آمد کی تقریبا اٹھارہ سوروپے ماہوار ہوگی۔ خرج نصف آمد فی سے پوراہوجاتا ہو۔ نین ایس جامع معجد اگر اہل شہر سے کہاجائے کہ بیبار تم سے ذواں او تاف سے کہاجائے کہ بیبار تم سے ذواں او تاف خور الکی ہیں۔ ہم اس کو منظور نمیں کرت۔ آلہ چہ بالفعل جامع معجد کو خود مر مت کی ضرور سے بہائی جامع معجد کو خود مر مت کی ضرور سے بہائی جامع معجد کو خود مر مت کی ضرور سے بہائی جامع معجد کو خود مر مت کی ضرور سے بہائی جامع معجد کو خود مر مت کی ضرور سے کو منظور کے میں۔ بیر قم مر میت کی منما کی منا اس کے واسطے مر مت کے لئے منظور کے میں۔ بیر قم مر میت کی منما کی منا معجد کو خود می میں دور سے کہ کمیٹی جامع معجد کو خود میں میاد کی منا کوئی مواخذہ تو نہ ہوگا۔ اس میاد کو معرد کے ممہر ان معجدوں کی حفاظت کاؤ مہ ہیں تو اس کے منا کوئی مواخذہ تو نہ ہوگا۔

(جو اب ۲۴۸ )اس صورت میں کہ مسجد جامع کی آمدنی اس کی ضروریات موجودہ اور متو تعہ ہے زیادہ ہے اور

کی وقت اس کو یہ خطرہ نمیں کہ رو پیدنہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضروریات کو پور اکرنا مشکل ہوگا جائز ہے کہ اس کی فاضل مقدار آمدنی سے ان مختاج معجدول کی معاونت کی جائے جو بوجہ ناواری کے قریب بانمدام ہیں یا متعلمین ان کو منمدم کرنے کی تاک میں ہیں۔وفق کا اسباب اور مساجد مستعنی عند کا مال دوسری مساجد مختاجہ قریب میں سخت حاجت و ضرورت کے وقت خرج کرنا جائز ہے۔ کما صوح الفقهاء با جازة نقش المسجد من حال المسجد اذا خیف ضیاعه للتغلب اولغیرہ فاذا جاز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المال فجواز صوفه لصیانة المسجد اولی۔(۱) محمد کفایت الله غفر له،

مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی دوسر کی مساجد کی تعمیر میں لگانے کا حکم (سوال) انجمن اسلامیہ واد قاف کے پاس جامع مسجد کوہ چکرونہ کی آمدنی حسب ذیل طریقہ پر ہے۔ چھرہ پہیہ جامع مسجد کی جائنداد کی آمدنی سے۔ اور پچھ رو پہیہ ماہواری چندہ سے وصول ہو تاہے اور انجمن کے تعلق میں تین چار مسجد میں اور بھی ہیں۔ لیکن ان مسجدول میں کسی قسم کی آمدنی نہیں ہے اور وہ مسجد میں بہاڑی ملاقہ میں و بران بڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر پیش امام کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہاں کے لوگ بہت نحریب ہیں۔ اس لئے انجمن مذکور چاہتی ہے کہ جامع مسجد کوہ چکرونہ کو جو پچھ سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی میں سے جامع مسجد کا خرج ناکال کر کافی رو پہیہ چتا ہے آگر اس روپے کو ان ویران مسجدوں پر صرف کر ویا جائے یا اس روپ سے ان مسجدوں میں چیش امام رکھا جائے تواس کے لئے شرع کیا تھم دیتی ہے ؟

(جواب ٢٣٩) المجمن اسلامیہ واو قاف جورو بیہ ماہواری چندہ سے وصول کرتی ہے اگر وہ خاص جائے مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تواس آندنی و نام سے وصول کرتی ہے تواس آندنی و ان غیر آباد مساجد کے آباد کرنے پہلا تکلف خرج کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام سے وصول کرتی ہے تو آئندہ اعلان کر دے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر نگرانی پر بھی خرج کی جائے گی۔ اور دونوں صور تیں نہ ہوں اور نہ ہو سکیں تو بھر ط یہ کہ جامع مسجد کو بے ہوئے رو بے کی فی الحال بھی حاجت نہ ہو اور مستقبل میں حاجت ہونے کا ندیشہ بھی نہ ہو فاصل رقم ان غیر آباد مساجد پر بقد رضر ورت خرج ہوسکتی ہے۔ ۱)

محمر كفايت الله غفر له ، مدر سه امينيه و بلى

مسجد کی ضرورت سے زائد آمدنی کویتامی اور بیواؤل پر خرج کرنے کا تھم (سوال)اگر کسی مسجد پر کوئی جائیداد و قف ہواوراس کی آمدنی مسجد کے اخراجات سے بہت زیادہ ہو کہ ہزاروں ایکھول روپ پیاکامیکار جنٹر بتا ہو مسجد کواس روپے کی نہ فی احال جاجت ہواور آئندہ بھی احتیاج کا اندیشہ نہ ہو تو یا

<sup>(</sup>١) رد المحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لا ن الباس الشدة ١ / ٢٥٧ ط. سعبد، (٢) سئل شمس الا ثمة الحلواني عن مسجد او حوض خوب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد آخر او حوض آخر ٢ قال نعم . (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٤٧٨/٢ ط. ماجدية)

سی و بنی ضرورت اور اسلامی مصیبت میں مثلاً آج کل ترکول کے مجروحین ویتامی ویو گان کی امداد میں اسے خرج کر سکتے ہیں یانہیں ؟

ووم یہ کہ مسجد کے اصل وقف کی آمد نی ہے متولیان وقف نے پچھ جائیداد اور خرید لی تھی جو اصلی واقعلی واقعلی واقعلی واقعلی واقعلی واقعلی واقعلی واقعن کی آمد نی ہے خرید ہوئی ہے تو مذکورہ بالا ضرورت میں اس زائد از اصل جائیداد کو فرو خت کر کے اس کار دیدید دے دیتا جائز ہے یا شیس جمیعوا توجروا۔

(جو اب ۲۶۰)اگر مسجد کامال اس قدر جمع ہو کہ مسجدا س کی نہ فی الحال محتاج ہواور نہ بظن غالب فی المآل۔اور اس رقم کے اس طرح جمع رہنے کی حالت میں طمع طامعین اور تقسر ف متحلیین کا اندیشہ ہو تو ہے شک یہ رقم موجودہ ضرورت میں جو اسلام لور مسلمین کے لئے ایک حادث عظمیٰ اور نائبہ کبری ہے خرج ہو سکتی ہے۔ ایمنی ترک مجر د حین ویتا**ی ویو گان** کی امداد کے لئے بھیجی جاسکتی ہے۔ تحتم مذکور کے لئے ان روایات تقہیہ ہے استینا س كياجا كتاب اصابه البود الشديد في الطويق فد خل مسجد افيه خشب الغير و لو لم يوقدنارا يهلك فخشب المسجدا ولي في الا يقادمن غيره . انتهيّ (عالمگيري)( ) قلت لما جاز صرف مال المسجد لضرورة احياء نفس واحدة فلان يجوز لا حياء نفوس جماعة من المسلمين اولي. وفي الهندية ايضا يجوز ادخال الحبوب واثاث البيت في المسجد للخوف في الفتنة العامة كذا في القنية . ( ) انتهى وفي الدرالمختار لاباس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب بماله لا من مال الوقف وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به كافي انتهي مختصراً (r) وفي رد المحتار قوله الا اذا خيف الخ بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية . انتهى. (م) قلت الحكم بجواز الصرف عند خوف طمع الظلمة وضياع المال في وجه محذور دليل على ما قلنا والله اعلم . وفي رد المحتار والذي ينبغي متابعة المشائخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد اوحوض كما افتي به الا مام ابو شجاع والا مام الحلواني وكفي بهما قدوة ولا سيما في زماننا فان المسجد او غيره من رباط او حوض اذا لم ينقل يا خذا نقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهدو كذالك اوقافه يأكلها النظار او غيرهم ويلزم من عدم النقل خرابالمسجد الأخر المحتاج الي النقل اليه الخ انتهيٰــ(د)وفي الهندية مال موقوف على سبيل الخير و على الفقراء بغير اعيانهم ومال موقوف على المسجد الجامع و اجتمعت من غلتهما ثم نابت الا سلام نائبة مثل حادثة الروم واحتيج الي النفقة في تلك الحادثة . اما المال الموقوف على المسجد الجامع ان لم يكن للمسجد حاجة

<sup>(</sup>٣)(اللر المختار، كتاب الصلاة ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره لان الباس الشادة ١/ ٦٥٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۳) ایضا

<sup>(</sup>١٤) زرد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في نقل انقاض المسجد و نحوه ٢٦٠/٤ ط. سعيد)

للحال فللقاضى ان يصرف فى ذلك لكن على وجه القرض فيكون دينا فى مال الفنى واما المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثلثة اوجه اما ان يصرف الى المحتاجين اوالى الا غنياء من ابناء السبيل اوالى الا غنياء من غير ابناء السبيل ففى الوجه الا ول و الثانى جاز لاعلى وجه القرض وفى الوجه الثالث المسئلة على قسمين اما ان راى قاض من قضاة المسلمين جوا ز ذلك اولم ير. ففى القسم الا ول جاز الصرف لا بطريق القرض وفى القسم الثانى يصرف على وجه القرض فيصير دينا فى مال الفئى . كذافى الواقعات الحسامية انتهى () والله اعلم

(۲) متجد کے اصل وقف کی آمدنی سے جو جائیداو خریدی گئی ہے اسے بوقت ضرورت فروخت کرویتا جائز ہے۔ (القیم اذا اشتری من غلة المسجد حانوتا او دارا ان یستعمل ویباع عند المحاجة جا ز ان کان له ولا یة المشراء واذا جاز له ان یبیعه کذا فی المسراجیة انتهی سعالمگیری (۲) والداعلم بالصواب کتبد الراتی دحمة موااه محمد کفایت الله عفاعنه موااه مدر سامینیه والی و ۲ ذی الحجه و سام اله سام المجیب محمد ناظر حسن مدر سرجمتاری صفح بنده عزیز الرحمن عفی عند مفتی مدرسه عربیه داویند ۱۳۳ ذی الحجه و سام الله عند مدر سام الله عند مدر سردار العلوم دیویند شیر احمد عفائلته عند مدر سردار العلوم دیویند بنده محبود عفی عند مدر سراعلی دار العلوم دیویند بنده محبود عفی عند مدر سراعلی دار العلوم دیویند بنده محبود عفی عند مدرسه امینیه و بلی مرسولانا محمد ضیاء الحق صاحب مدر سرامینید مر مولانا محمد ضیاء الحق صاحب مدر سرامینید مر مولای سیدانظاد حسین مدر س مدر سرامینید میر مولای سیدانظاد حسین مدر س مدرسه امینید و سرامینید میر مولای سیدانظاد حسین مدر س مدرسه امینید و سرامینید و سرام مولای سیدانظاد حسین مدر س مولای میدرستامینید و سرامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای سید انظار حسین مدر سرامینید و سرامینید و سرامینید و سرامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرامینید و سرامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای سرام مولای میدرستامینید و سرام میدرستامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام مولای میدرستامینید و سرام میدرستا

و بران غیر آباد مسجد کو دو سری مسجد پر نگانے کا حکم

(سوال) ویران اور غیر آباد مسجد کے سامان مثانا ایند پھر و غیرہ کو کسی آباد مسجد کی تغییر میں لگاناشر عادر ست ہے یا خیس ؟ المستفتی نمبر ۱۹ محمد عبد المجید خال۔ سر دنج مالوہ ۸ربیع الثانی ۱۹۳۳ هم کیم اگست ۱۹۳۳ء خیس ؟ المستفتی نمبر ۱۹ محمد عبد المجید خال۔ سر دنج مالوہ ۸ربیع الثانی ۱۹۳۳ هم کیم اگست ۱۹۳۳ء (جو اب ۲۶۱) اگر اس مسجد میں کام نہ آسکیں جس کی اینیش ہیں تو کسی دوسری حاجت مند مسجد میں لگانی درست ہیں۔ (۲) محمد کفایت اللہ

مسجد کے فنڈ ہے قادیانی جماعت کو دیناجائز نہیں

(سوال) آگرہ کی جامع متحد شہنشاہ ہند شاہ جمال صاحب قر آن ٹانی کی صاحبزاوی کی تغمیر کروہ ہے۔ شنراوی مرحومہ سی المذہب عقائد کی پائد تھیں۔ متحد ند کور کی زیرین د کانات کی آمد فی قیام وبقائے متحدود گیر اخراجات متحد کے کام آتی ہے۔اس آمد نی سے مبلغ پانچ سورو ہے متولیان متحد نے قادیانی مثن کود بئے جو یور ہیں تبلیغ اسلام کامد عی ہے۔ یہ فعل متولیان کا کس حد تک جائز ہو سکتا ہے ؟

<sup>(</sup>١) (فناوي عالمكيريه ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٢ ٦٤ ط. ماجدية )

<sup>(</sup>٢) فتاوي عالمكيرية ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ، ٢ / ٢ ٦ ٢ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣) سَال شَمَس الاَثمة الحَلواني عن مُسجد او حوض خُرب ولا يحتاج اليه لتفرق الناس هل للقاضي ان يصرف اوقافه الى مسجد إلى مسجد الله على الله على الله على الله الله الله الثالث عشر ٢/ ٤٧٨ ط. ماجدية الله مسجد الله عشر ٢/ ٤٧٨ ط. ماجدية الله مسجد الله عشر ٢/ ٤٧٨ ط. ماجدية ا

المستفتی نمبر ۵۰ محد نواب مرزاآگره-۲۵ جمادی افزر ۱۳۵۳ هم ۱۱ توبر ۱۹۳۳ این افزر ۱۹۳۳ این فرقه جمهور علائے اسلام کے نزدیک کا فرہے۔ اور تجربہ نے ثابت کر دیاہے که اپنے عقا کد باطلہ کی ترویج واشاعت سے کسی حالت میں نہیں چو کتے۔ اس لئے مسجد کے فنذ سے کسی قادیانی احمد کی مرزائی جماعت کورو پید دینا جائز نہیں۔ اگرچہ وہ کتنا ہی اطمینان دلائیں کہ وہ اسلام کی تبلیج کرتے ہیں کیونلہ ان کے نزدیک اسلام کے مفہوم میں مرزاغلام احمد کو نبی یا کم از کم مجد داور مستجوم میدی ما ننا بھی داخل ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کوروشلال کی تبلیغ ہے۔ اس صورت میں کمینی خود اس قم کی ضامن ہوگی۔ فقط (۱) محمد کھا بت اللہ

مسجد کی بے کارچیزوں کو پیچ کراس کی قیمت مسجد میں لگانا (سوال)مسجد کی کوئی چیز مثلاً پیچر ، لکڑی وغیر ہالکل بھمی پڑی ہو ئی ہولور کام میں نہ آسکتی ہو تواس کو پچ کروہ پہیے مسجد میں لگا بھتے ہیں یانہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۸۸ محمد عبدالعزیز کاشمیاواڑ۔جوناگڑھ،ااشوال ۱۳۵۲ھ، ۲۲جنوری ۱۳۹۴ء (جواب )مبحدے نکلی ہوئی اشیاءاور اسباب جومسجد کے کام میں نہ آسکے فروخت کرکے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے مثل کام میں خرج کردی جائے تو جائز ہے۔ ونقضہ یصوف الی عمادته والا بیع وصوف شمنه۔(۲) محمد کفایت اللہ۔

مدرسہ کی آمدنی سے ہندوول کی تعلیم و تربیت پر خرج کرنا

(سوال) قصبہ مئونا تھ بھنجن ضلعا عظم گڑھ میں ایک مدرسہ دارالعلوم نائی صرف قرآن پاک اور دبنی تعلیم کی غرض سے صد قات اور قربات چرم اضحیہ و مفلس و بے کس غریب نادار مسلمانوں کی پاک کمائی سے جاری ہے۔
اگرچہ چندروز سے بطور امداد منجانب سرکاری انگلشہ بھی مبلغ پچاس روپے ماہوار اور وہ بھی خاص عربی تعلیم کے لئے ملئے ہیں۔اب اس کے اندر تھوڑے روز سے چند ناعاقبت اندلیش مسلمانوں کے مشور سے سے ایک ہندو آریہ مانازم رکھا گیا ہے اور کفاراشر ارکے بیسیوں لڑکے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں۔یہ جائز ہے یا نہیں ؟
مازم رکھا گیا ہے اور کفاراشر ارکے بیسیوں لڑکے ہندی حساب کتاب کی تعلیم پاتے ہیں۔یہ جائز ہیا نہیں ؟
ملمانوں نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ خرج کرچ کرے گادہ ضامن ہوگا۔ حساب کتاب دغیرہ کی تعلیم مسلمانوں اور کافروں کے بیوں کو و بنانا جائز نہیں گراس کام کے لئے وہ روپیہ خرج نہیں کیا جاسکتا جو خاص دینی تعلیم پاخانس مسلمانوں کے بیوں کی تعلیم پاخانس مسلمانوں کے بیوں کی تعلیم کے لئے دیا گیا ہو۔ مدرسہ کے کارکن چندہ دینے والوں کے وکیل ہیں اوروکیل اگر اپنے مؤکل کے بیوں کی تعلیم کی اگر اپنے مؤکل

ان احتاج والا حفظه ليحتاج الا اذا خاف ضياعه فيبعه ويمسك ثمنه ليحتاج (تنوير الابصار مع الدرالمختار، ج: ٤/ ٣٧٧، ٣٧٧) سعد،

<sup>(</sup>۱) ولو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا ودفع الى المساكين لايجوز وعليه ضمان مانقد من مال الوقف، كذافي فتاوى قاضيخان (الفتاوى الهندية، الباب الحادى عشر، الفضل الثاني، ص ٢/٢ كاط، ماجدية)
(۲) يرعبارت مفتى صاحب كما يى عبارت بجوك مفتى عبارات سي مشبس ب\_اصل عبارت يولب : وصوف نقضه الى عمارته

کے تکم بور اجازت کے فناف فرق کرے تو خود ضامن ہوتا ہے۔ الوکیل اذا خالف ان خلافا الی خیر فی الجنس کبیع بالف در هم فباعد بالف و مائة بفذ و لو بمائة دینار لاولو خیرا خلاصه و در در (در مختار) اللہ جمعیت علماء ہند کے مسود و میں وقعہ ۲۳۲ حرف" و"کا مطلب

(سوال) جمعیۃ علائے ہند کاتر میم کیا ہوا مسودہ قانون او قاف اخبار مدینہ بجور میں شائع ہوا۔ دفعہ ۳۲ حرف د
میں یہ معدم ہوتا ہے کہ جن او قاف کاروپیہ تحویل میں موجود ہے وہ کسی منفعت میں لگایا جا سکتا ہے۔ ہر او کرم
آپ اس دفعہ میں مناسب تر میم کی کوشش فرمائے کہ ہم ہوگ جو داقف جائیداد ہیں اور متولی ہمی ہیں اور جن ک
غرض اور اعتقاد مسئلہ سود ہی آمیزش سے پچنا چاہئے۔ دفعہ ۳۲ حرف دکا مطلب آپ حضر ات کے ذہمن میں کیا
ہے اور آیا اس دفعہ کے موجود رہنے سے آئندہ اس کا احمال ہے کہ رقم محفوظ جو اخراجات و قف کے بعد باتی رہی ہی

المستفتی نمبر ۳۰۹ سیدامیرا محد وانیس احمد البرپور طنگ سیتاپورا ۲ عفر ۱۳۵۳ ه مطابق ۶ جون ۱۹۳۴ و جواب ۳۰۹ و قف کافی موجون ۱۹۳۴ و جواب ۴۶ کافی موجوب خاور احواب ۴۶ کافی در ۱۳۶۰ و قف کافی موجوب خاور متولی مناسب سمجھے که آب میں وقف اور مستحقین وقف کے لئے کوئی تجارت کرے تو ناظر یامر کزی بورؤ ک اجازت سے کر سکتاہے۔اور کوئی تضرف جواد کام شرعیہ کے خلاف ہو وہ سی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ (۱)

مسجد کی آمدنی مدرسے کے لئے خرج کرنے کا حکم (سوال) مسجد کارو پیدیاایے مکانات کا کرایہ جن کو مسجد کے روپے سے تعمیر کیا گیاہے ویٹی تعلیم کے مدارس میں سرف کیاجا سکتاہے یا نہیں ''

المستفتی نبر ۱۳۲۰ محمد حسین سلیمانی بیکاتیر ۵ربیع الاول ۱۹۵۳ ایدم ۱۹۶۷ میل المون ۱۹۳۷ اور آگر (جو اب ۱۹۳۹) گروین تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور آگر دی تعلیم میں خرج کرناجائز ہے اور آگر دی تعلیم کامدرسہ اس مسجد سے سلیحدہ جگہ میں ہے تواگر مسجد کے وقف میں اس کی اجازت واقف نے دی ہویا یہ مسجد مستغنی ہوکہ اس رو بے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲) مسجد مستغنی ہوکہ اس رو بے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲) مسجد مستغنی ہوکہ اس رو بے کی اسے فی الحال یافی المآل حاجت نہ ہو تو خرج کرنے کی گنجائش ہے۔ فقط (۲)

<sup>(</sup>١)(الدر المختار ، كتاب الوكالة، أخرباب الوكاله بالبيع والشراء ٥/ ١ ٢٥ ط. ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٢) في الدر المُختار (يُقرض القاضي مال الوقف والغانب ) واللقطة .... حيث لاوضي ولا من يقبله مضاربة وفي رد المحتار : ان للمتولى اقراض مال المسجد بامر القاضي الخ (ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب للقاضي اقراض مال اليتيم ونحود ، ٤١٧/٤ ط. سعيد)

رِقَلْتِ مُوالْدَلِيلِ التَفْصِيلِي فِي ﴿ حُلَّ

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: لا باس بنقشة خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار: (قوله الا اذا خيف) اي بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ٥ (كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

مسجد میں ضرورت ہے زائد قرآن پاک دوسری مسجد یامدر سد میں منتقل کرنا

(مسوال) ہمارے بیمال کا نمیں اواڑ میں ایک مسجد میں محلّہ کی ضرورت سے زائد قر آن مجید موجود ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینہ میں بھی قر آن مجیدول کے پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ہم مید دکیھ کر جیران ہیں کہ جب قر آن مجید پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے۔ ہم مید دکیھ کر جیران ہیں کہ جب قر آن مجید پڑھنے میں نہیں آت تواب کیا کریں۔ اس سنے دریافت طلب میہ ہے کہ زائد قر آن مجید کو دوسر کی مسجد یا مدرسہ میں دے سکتے ہیں یالن کو مدید کر کے اس قم کو مسجد کے خزانہ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

آگر مسجد میں اس قدر رو پہیے ہو جس سے تمام ضرورت رفع ہو جائے اور پھر بھی کافی رو پہیے بختار ہے تو ایسی صورت میں دوسری ان مسجد ول میں جن میں چہیے کی بہت کی ہے اور خرج نے نہ ہونے کی وجہ سے مسجد فیر آباد ہے مثلاً امام بغیر پہیے کے نہیں ربتایا پانی کی تکایف ہے تو اب دولت مند مسجد کارو پہیے بر ضا مندی متولیان کسی دوسری مسجد میں خرج کر سکتے میں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۸ ساسه ماجی عبدالغنی سوداگر رام تنخاناده کردیج الاول سوسیاه م ۲۰جون سوسیاء (جواب ۱۹۳۸ء) درجون سوسیاء (جواب ۲۶۷) زائد قرآن مجیدول کودوسری مساجد بایدر سول میں پڑھنے کے لئے دیمے دیاجائے کیو نکہ ان کے وقف کرنے والوں کی غرض میں ہے کہ ان قرآن مجیدول میں خلاوت کی جائے۔ (۱) لیک حالت میں کہ مسجد کلایت مستغنی ہو متولی دوسری مساجد میں زائدرو بییہ خرج کر کھتے ہیں۔ (۱)

### عیدگاہ کی آمدنی ہے لاؤڈ اسپیکر لگانے جائز ہے

(مدوال) عیدگاہ واقع رنگون کے وسٹی رقبہ میں ہوجہ جموم وکٹرت نمازیان عیدوور والے خطبہ عید سننے سے محروم رہنے ہیں اور بجز معدودہ چندا کٹر حاضرین پہلے جاتے ہیں۔ لہذائر سٹیان عیدگاہ مذکور کالرادہ ہواہے کہ اگر شر عا گنجائش ہو تو کلکتہ، ہمبیٹی کی طرح لاؤڈ اسپیکر لگاہ میں تو عیدگاہ مذکور کی آمدنی سے لاؤڈ اسپیکر لگانا جائز ہے یا نہیں ؟اوراگر دوسرے اصحاب ہمت اسپے پاس سے خرج کر کے لگاہ میں تو درست ہوگایا نہیں ؟ بیواتو جروا۔

المستفتی نمبر ۱۲۹۹ مولوی عبدالخالق رنگون- ۳ر مضان ۳۵ او ممبر ۱۹۳۹ مولوی عبدالخالق رنگون- ۳ر مضان ۳۵ او ممبر ۱۹۳۹ء (جواب ۲۶۸) خطبہ عید کے لئے ااور البیکر لگاکر خطبہ پڑھنے میں کوئی وجہ مانع جواز نمیں ہے اس کے ذریعہ سے دور و قریب کے تمام حاضرین خطبہ سن سکیل گے لیکن شرعی طور پر سے کوئی الازمی بات نمیں ہے کہ تمام حاضرین کو خطبہ سنانے کا انتظام ضرور کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے صرف سے لگوادے تواس میں تو کوئی سوال باتی نمیں رہتا۔ مسجد کے مال میں سے ایک غیر ضروری چیز پر صرف کرنے میں شبہ ہوسکتا ہے۔ لیکن اس میں سے

<sup>(</sup>١) وقف مصحفا على اهل مسجد للقراة أن يحصون جاز ،وان وقف على المسجد جاز ويقرأ قيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الاوقاف من محالها للا نتفاع بها .(الدر المختار ، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا، ٤ ٣٦٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) في الدر المختار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بما له لا من مال الوقف فانه حرام، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض الا اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به اه مختصر اوفي ردالمحتار: (قوله الا اذا خيف) اى بان اجتمعت عنده اموال المسجد وهو مستغن عن العمارة والا فيضمنها كما في القهستاني عن النهاية ا ه (كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ص ١/٦٥٨ ط. سعيد)

تفصیل ہے کہ اگروہ مسجد بینی عیدگاہ مالدار ہواوراس کی رقم اس کے ضروری مصارف سے فانسل بچی رہتی ہواور اس خرج ہے اس کے سی ضروری انعرام میں نقصان نہ پنچے تو یہ خرج اس میں سے بھی کیا جاسکتا ہے جس طرت برقی عکھے اور فرش وغیر و کے مصارف نئے جاتے ہیں۔ اور اگر عیدگاہ کی رقم ضروری مصارف سے زائد نہ ہو تو یہ خرج اس کی رقم میں سے نہیں کیا جاسکتا۔ (۱) والٹداعلم۔ محمد کفایت اللہ

سلور جوہلی منانے کے لئے مساجد کوان کی آمدنی سے مزین کرنے کا حکم

(سوال) ملک معظم کی سلور جوبل کے سلسلہ میں مساجد کواقعہ نور ، نانا جس کا صرف خواہ مسجد کی رقوم موقوفہ سے ہویا عامتہ المسلمین کے چندہ سے یا سی شخص کی جیب خاص سے ہو جائز ہے یا نہیں ؟ اگر ناجائز ہے تو مسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا تنظام کیا اور خوب چراغان منایادہ شر عامجرم ہوئے یا نہیں ؟

المستفتى نبر ٨٥ ماحد محداجيما (رئكون) ٢٨ صفر مه ١٩٣٥ هم يم جون ١٩٣٥ و

(جواب **۹ ۹ ۹)** سلور جوبلی یا گولڈن جوبلی یالور سی ایسی تقریب میں جس کا منشانطائے کلمہ کو حیدیا اظہار شو کت اسلام نہیں بلت کان خاص شخص کے بقائے اقتدار وامتداد حکومت کی خوشی میں مظاہرہ کرنا ہو۔ ایسی تقریبات میں مساجد کار دیبیہ صرف کرنا جائز نہیں۔ اور نہ مساجد اس قسم کے مظاہر ات کے لئے موزول ہیں۔ متولیول نے مساجد کواس مظاہر ہے کے لئے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خوہ ضامین ہول گے۔ (۲) محمد کواس مظاہر ہے کے لئے استعمال کرنے میں غلطی کی اور روشنی کے مصارف کے بھی وہ خوہ ضامین ہول گے۔ (۲) محمد کوایت اللہ کان اللہ لیہ،

كيامسجد كے پودول كے مكلے متولى اپنى مرضى سے استعال كرسكتاہ،

(سوال) مسجد كاسامان زينت مثاني يودول كے تكيلے وغير ہ (ورال حاليحة ان كى آب يا شى اور كھاد وغير ووقف مسجد سے ہو) يااور كوئى ابياسامان كيامتولى اپنى رائے سے لائے لے جانے ياكسى كوغا نبائے دینے كامجازہ يا نہيں ؟

المستفتی نمبر ۱۱۲ تحکیم عطاحسین (جالندهر) ۱۹ جهادی الثانی ۱۳ هم ۱۸ ستبر (جالندهر) اجهادی الثانی ۱۳ هم ۱۸ ستبر (جاوا و جواب ۲۰۰۰) محمد اگر مسجد کی ملک بین توان کو متولی این مرتنبی سے استعال نمیں کر سکنا۔ بلحد مسجد ک زینت کیلئے ہی استعال ہو سکتے ہیں۔(۳) اور اگر متولی کی ملک ہیں توان کا مسجد میں رکھنا اور مسجد کے پائی ہے سیر اب کرنا جائز نمیں۔(۳) محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱)في الدر المختار: لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض اذا خيف طمع الظلمة فلا باس به مختصرا وفي رد المحتار: (قوله الا اذا خيف) اي بان اجتمعت عنده اموال المسجدو هو مستغن عن العمارة والا فيضمنها زرد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب كلمة لا باس يدل على ان المستجب غيره ١/ ١٥٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) لا باس بنقشة خلا محرابه بجص وماء ذهب لوبماله لا من مال الوقف فانه حرام ، وضمن متوليه لو فعل النقش او البياض . (الدرالمختار ، كتاب الوقف ، مطلب كلمة لا باس دليل على ان المستحب غيره ٢٥٨/١ ط. سعيد) (٣) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب الحادى عشر ، الفصل الثاني ، ٢/ ٢٢٢ ط. ماجدية

<sup>(</sup>٣) واذا وقف للوضوء لا يجوز الشرب منه وكل ما اعد للشرب حتى الحياض لا يجوز منها التوضؤ كذا في خزانة المفتين. (الفتاوي عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٣/ ٤٦٥ ط. ماجدية)

کیاو قف کی آمدنی ہے دیئے ہوئے دیوان واپس لئے جائیں گے ؟

(سوال)زید نے اسلامی و قف کو (جس پر واقف کے اہل خاندان قابض ہو کر تنتیخ و قف کی کو مشش کررہے تھے) مسلسل سولہ سال مقدمہ بازی کے بعد و قف ٹابت کرایا۔ لور اگر چیہ مصارف مقدمہ کے لئے اپنے بعض احباب سے چندہ بھی لیا تاہم خود زید کے بھی ہزار ہارو ہے پیروی مقدمہ میں صرف ہوئے اس کے علاوہ مقدمہ کی مصروفیت و انتهاک کے باعث زید کے کاروبار کوبہت نقصان پہنچا۔ بعد فراغت مقدمہ زید جائیداد مو توفہ یر بحیثیت متولی قابض ہو کراس کی آمدنی وصول کر تاریا۔ چو نک سولہ سال مقدمہ چلتار ہااس دوران میں جائیداد و قف کی حالت نمایت خراب ہو گئی تھی۔ زید نے آمد نی و قف سےاس کی مر مت دور سی کرائی لور دو پیکھے پختہ از سر نو تغمیر کرائے اور ایک مکان بھی تغمیر کرایا۔ جس وقت جاشدادو قف پر زید کو قبضہ ملاایک سومئیس رو بے ماہوار آمدنی تھی کیکن زید کی سٹی و تدبیر ہے یا نسو تمیں روپے ماہوار آمدنی ہونے لگی۔ زید نے آمدنی وقف سے نہ مصارف مقدمه وصول سے نہ اپنے کاروبار کے نقصان کا کوئی معاوضہ لیا۔ بابحہ باوجود ہدایت و قف نامہ و قف سے ا بن تنخواه لینا بھی گواران کی ، اور چونکہ زید نہایت رقیق القلب اور نیک نفس واقع ہوا ہے اس لئے واقعی اور مصنوعی اہل حاجات اس کے پاس آ کر اسپنے ور و ناک حالات بیان کر کر کے اس کی ذاتی چھے سات سورو ہے ماہوار آیدنی کا ایک بروا حصہ اور آمدنی و قف اس ہے وصول کرنے رہے لیکن اس نے ان مصارف کو حساب و قف میں شامل و درج نہیں کیا، جس کے باعث و قف کی ایک بوی رقم زید کے ذمہ واجب الادا ہو گئی ، بالآخر زید عهدہ تولیت سے مستعفی ہو گیا،اور مسلمانول نے زید کی جگہ عمر و کو متولی مقرر کر دیا،اب زید کی اولاد عمر و سے یہ جاہتی ہے کہ وقف کی جور قم زید کے ذمہ واجب الاواہ اس میں سے تخیبنایانجواں حصد کم کر کے وصول کرے اگر کی نہ کی توزید کے حالات نازک ہو جاننے کا ندیشہ ہے عام طور پر قرض خواہ مدیول کے تعلقات و خصوصیات کو محوظ ر کھ کر کی پر معاملہ کر لیتے ہیں ، عدالتوں میں اس متم کے فیصلے ہوتے رہنے ہیں ،اگر متولی راضی ہو کر حاکم ہے ر ضا ظاہر کر دے تووہ بھی مال لے گاءان حالات میں عمر و کو زید ہے کئی کی پر مصالحت کر لینی جا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۹۷ محمہ خلیل الرحمان مطبع اظامی کا نیور۔ ۲۳ افیقعدہ ۲۵ افروری ۲۹۱۹ء (جو اب ۲۵۱) واتی و یون میں وائن کا مدیون ہے کی پر فیصلہ کر لینابلا شبہ جائز اور مستحسن ہے۔ مگر وقف کا معاملہ اور متولی کے اختیارات بداگانہ نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کو حق نہیں کہ متولی سابق کے ذمہ وقف کی جور قم ہے اس میں سے کچھے چھوڑ و ہے۔ (۱) ہاں صورت نہ کورہ میں اگر بیان سائل صحیح ہے تو متولی سابق نے جور قوم خرج کی ہیں وہ خرج تو مصارف وقف میں کیس مگر ان کو اپنی نیک نفسی کی وجہ سے وقف کے حساب میں نہیں نہیں کھا۔ متولی حال ایسی رقوم کو وقف کے حساب میں شامل کر کے مطالبہ میں سے منہاکر سکتا ہے۔

محر كفايت الله كال الله له،

<sup>(</sup>۱) تر آن مجید میں ہے : وان کان ذو عسرة فنظرة الى میسرة ، وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. (سورة البقره ، ، الایه : ۲۸۰)

(۱)امام کا مشاہر ہ بھی مصالح مسجد میں واخل ہے

(۲)خیانت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں متولی کومعزول کریا

(۳) کیامتولی مسجد متولیان او قانب کی مرضی کے مطابق ہی خرج کر سکتا ہے

(۴)خطیب کی تنخواه اجرت باو ظیفه

(۵) کیاخطیب کے ہایں مشجد کی آمدنی کا حساب دیناضروری ہے؟

(۱) کیاخطیب کی تنخواہ متولی روک سکتاہے ۶

( ۷ )امام اور خطیب کی حیثیت

(۸)امام اور خطیب کوبقدر کفایت دینے کا مطلبہ

(٩) ماهوا قرب للعمارة واهم للمصلحة كى بناپر مقدم كون ہوگا؟ (١٠) ماهوا قرب للعمارة كى تفصيل

(١١)امام اعم للمضلحة مين داخل مي اقرب للعمارة مين ؟

(سوال) شهر میں ایک مسجد جوزمانہ شاہی کی تعمیر شدہ ہے اور بڑی مسبدہ اور کنارہ شہر پر پر فضا مقام پر واقع ہے بانی نے اگر چیہ اس کوبہ نیت جامع مسجدت بنایا تھالیکن جب شہر کی آبادی زیادہ ہو گئی تو بعد میں باشند گان شہر نے اس کو جامع مسجد قرار دے دیااور اس میں و قرأ فو قراب ہے ہی توسیعات بھی کی ٹیئیں۔اس مسجد کو جامع مسجد کے لقب ہے ملقب کرنے والے اس شہر کے ایک ہزرگ معتبر عالم تھے۔وہ ایپے زمانیہ حیات میں مسلمانوں کی اوجہ اس مسجد کی طرف منعطف کرائے کی کو شش فرماتے رہے اور وہی لوجہ اللہ امامت بھی فرماتے ہتھے۔ان کے وسال کے بعد ان کے بڑے صاحبز ادے رحمة اللہ علیہ جوان کے صحیح جانشین تھے المپینے والد بزر گوار کی جُلمہ امامت وہ مظ ا نتظام فرمائے رہے <u>۱۸۹۷ء کے کاغذات ہے جن میں بعض رجسٹری شدہ بھی میں ب</u>یبات معلوم ہوتی ہے کہ اس مسجد کا کام پخیثیت متولی مولانا معروح کے ہمراہ زید بھی کر تارباہے جواس وقت تک زندہ ہے۔ یہ ہر و وصاحب اوجیہ ائتد جملہ خدمات مسجد مثل فراہمی ضروریات تنمیر و آبادی برابر فرمائے رہے۔اس مسجد کے متعلق چند او تا نب ہیں جن کے متولی علیجدہ علیحدہ ہیں۔بعض او قاقب کسی جداگانہ متولی کے قبصہ میں خمیس بلے مواایا نمر کورالسیدر ان ک آمد نی تخصیل وصول فرماتے تھے۔اور چنداد قاف کامتولی داتفین کی طرف سے زید ہے۔بقیہ او قاف کے متعلق زید اور مواانا کے علاوہ بیالوگ میں جن کوان کے واقفین نے کیا۔د ستورالعمل بیہ ہے کہ ویگراو قاف کی آمد نی جن کا جزو مسجد مذکور کے لئے ہے ان کے متولی مجھی بطور خود صرف کر دیتے تھے اور ہیں اور مجھی زید متولی کو دی کرتے تھے اور ہیں۔اوراس میں دو طریقے تھے اور ہیں کہ جزو آمد فی متعلقہ مسجد مذکور ذید کو دیتے وقت کو ئی ہدایت منجانب متولیان نہیں ہوتی تھی۔ اور تبھی اس کے مصارف خاص کر دیئے جاتے بھے کہ یہ رقم فلال چیز میں صرف کی جاوے۔ چنانجے حسب مدایت متوالیان مذ کور زیداس کوصرف کیا کر تا تخااور ہے۔ بس او قاف مذکورہ جیار

(۱) جن کی مختصیل و صول «منریت مولانار حمة الله ملیه فرمات تتھے۔ (۲)وہ جن کابا قاعدہ متولی زید ہے۔ (۲)وہ

جن کے متولی ویگر اصحاب ہیں۔ (۳) اور جن کے متولی باضابط زید اور موالاتار حمة الله علیہ ہتے۔ بعد وصال موانا مروح کوئی شخص باضابط بیٹیت متولیانہ ان کا قائم مقام نہیں ہوا۔ البتہ ان کی وفات کا حد تقریباً ڈیرے سال تک ان کے خلف اکبر مرحوم اہامت اور وفف نمبر ایک کا کام لوجہ الله فرمائے رہے۔ ان کے انقال کی مدت کا محد ان محمول کے عمد درگور موانا مروق فل کی مدت کا محمول کے عمد درگور موانا مروق فل مت محبولوجہ الله فرمائے رہے۔ لیکن اوجہ پیرانه سالی اور ضعف کے افہول نے اس خدمت کی انجام وی اپنے اور وہ محمولات رہے۔ اور وہ وقف نمبر ایک کی محصل وصول فرمائرزید متولی کے حوالے بھی کہی کرتے تھے۔ جو عرصہ زادہ کے سیر وکر وی۔ اب عرصہ بیس سال سے یہ اس کو انجام و سر جیں اور اہامت نماز جمعہ بھی ان کے متعلق ہواکہ وہ اب عرصہ ایک کی محصل وصول فرمائرزید متولی کے حوالے بھی کہی کرتے تھے۔ جو عرصہ واکہ امام صحاحب محمود کے اپنی ضروریات و نیوی کے خدمات کو ضرور کل جانے ہوئے میلئیس روپ ہا ہوار شخواہ فرمائی توزید متولی نے ہوئے میلئیس روپ ماہ وار شخواہ از منافع و قف مقرر کر وی اور میلئو سروپ و وسری جگہ سے مقرر کر او بیا اور ابہ جانے سے ان کوروک ابیا ورب سے مقرد کر دی اور میل ہو کے فدم در ہے گا کہ و مطال الد ماجہ کا یہ معمول تھا کہ بعد تماز جمعہ نا عصر و عظ اور یہ معمول تھا کہ بعد تماز جمعہ نا عصر و عظ اور یہ معمول تھا کہ بعد تماز جمعہ نا عصر و عظ برا تا اب کورا امور کا الترام بھی آپ کے فدم در ہے گا کہ آپ اور یہ مضان المبارک میں تراو ہے میں قرآن پاک ساتا ان دونوں امور کا الترام بھی آپ کے فدم در ہے گا کہ آپ اور یہ نا اس خودات کوانہ ماہ وی ہوں۔

یمال بیبات بھی قابل ذکر ہے کہ جس جائیداد کا متولی زید ہے اس کی ماہوار آمدنی کل ۴۰۵ روپ ہے۔
مسجد میں ماہود و گیر مصارف مثل چنائی لو نااور پانی کا انتظام و سر مت مسجد دو گیر تر میمات ضرور می چند مازمین کی
تنخواہ بھی ہے جو حسب ذیل ہیں۔ ایک امام جمعہ ایک امام پنجگاند۔ جاروب کش و فراش وسقہ و خاکروب و سوخت
و نجبر ہ۔ پس ماہوہ تنخواہ خطیب و دیگر ماہز مین و نیز دیگر ضروریات مفصلہ بالا میں ۲۰۰۰ روپ مقررہ طور سے
صہ ف بین آت ہیں۔

یات بھی قابل ذکر وقف نہ ایک جوان کے قابل و کر میں معاوم سے تعمیل دیا اور نہ اس کا کوئی حساب معلوم ہو سکا۔ اب جوان کے قبنہ میں ہے وسول کی اور زید متولی کو عرصہ سے تعمیل دی اور نہ اس کا کوئی حساب معلوم ہو سکا۔ اب بھو عرصہ سے خطیب ساجب معدول نے جامع مسجد فنڈ کے نام سے ہر جمعہ کو جامع مسجد میں ایک دو و لاک فراہمی چند و کی غرض سے رافعواوی بیں ان کی آمدنی بھی خطیب صاحب نے اپنے ہی پاس رسمی اور اس کا بھی و فی حسب معلوم نہ ہو سکا۔ زید متولی نے خصیب صاحب کی خدمت میں سے خواہش پیش کی کہ مجمع عام میں اپنے حسب معلوم نہ ہو سکا۔ زید متولی نے خصیب صاحب کی خدمت میں سے خواہش پیش کی کہ مجمع عام میں اپنے مساب کو چیش کر کے اپنا آمدنی ہو جو خطیب اور امام کے لئے ضروری ہے صاف فرمالیس تاکہ کوئید کمانی کا موقع نہ سے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ پھھ عرصہ انتظار کے بعد زید متولی نہ کور نے ان کا مابانہ و جو حسب ہو گوں پر چیش نہ کر یں گا اس وقت تک مواخذہ شرعی سے بین وہ مقررہ متواہ آپ کو حسب میں وہ مقررہ متواہ آپ کو حسب ہو گا۔ ان ایمانی حالات کو چیش کرنے کے بعد مفصلہ ذیل امور قابل دریافت ہیں۔

(۱) زید متولی آیدنی و قف متنذ کر دبالا تعدادی میسی روپ کوجب که و تشین نے مصارف متعین نه سے جوال تو

بحالات مذکورہ کن تفصیل ہے خرج کرنے کا ذمہ دار ہے۔ خصوصات صورت میں کہ اگر وضوو فرش و صفائی وغیر د کابند وبست نہ ہو تو مسجد کی موجودہ رونق اور نمازیوں کی کثرت ندر نتی ہو تواس صورت میں بیہ مصارف مقدم ہوں گے بالیام کو مشاہر ودینا؟

(۲) زید متولی موجود ہام کے والد کے زمانہ سے نیزان کے ابا کہ تھم سے اس وقت تک زید نے موقو فہ متذکر ہ بالا کو ہرایک مصرف میں سرف کر کے اس کا حساب باضابط رکھا ہے اور کسی قشم کی اس میں خیانت اس وقت تک ظہور میں نہ آئی تو کیاایسی صورت میں اس کو خیانت کے ساتھ متہم کر کے اس نظم کو دو سرے کے سپر دکر تا حق بجانب ہوگا؟ یا نفسانیت پر محمول ہوگا اور اس تفویض کا اختیار بھی ہوگایا نہیں ؟

(۳) دیگر متولیان او قاف جن مدایات ہے اپنی آیدنی زید متولی کو دیں آیازید انہیں ہدایات کی پلندی کے ساتھ فریق کرنے کا مخارے ؟ ساتھ فریق کرنے کاذمہ دارے یاان کوبطور خود خریق کرنے کامخارے ؟

(۷۲) زید نے جو تنخواد مبلغ س ۴۰ روپے وقف سے خطیب کی مقرر کی تھی وہ اجارہ ہے یاو ظیفہ ؟اگر اجارہ ہے تو زید کوا ختیارات زیاد تی و منسوخ حسب پابندی یاخلاف در زی شر ائط مذکورہ حاصل ہیں یا نہیں؟

(۵) زید کا مطالبہ دربارہ چفائی خطیب صاحب سے مطالبہ شر کی ہے یا نمیں ؟ اور خطیب صاحب کواس کا پورا کرنا ضروری ہے یا نمیں ؟ اور جو ہوگ خطیب صاحب کے ممدومعاون میں کہ خطیب صاحب حساب نہ ویں اور جس طرح سے وہ خرج کرتے ہیں خرج کرتے رہیں۔ یہ ہوگ حق بجانب ہیں یا نمیں۔ توان کا شراعت میں کیا تھم ہے اور ایسے لوگوں کا امام موجود ویاد و سرے کسی امام کے متعلق رائے ویٹاشر عامعتر ہوگایا نمیں ؟

(٢)اً گر خطیب صاحب دا قعات مالا کوبورانه فرمادین توزید پران کی تنخواه کادیناضروری یا جائز ہے یا نہیں ؟

(۷) کام پنجو تھی اور خطیب صاحب لیننی امام جمعہ میں مصارف و قف کے لحاظ سے وان مقدم ہے یادونوں مساوی مرے

(۸) کتب فقد میں جویہ ندکور ہے کہ امام و خطیب کا مشاہر ہ بقدر کفایہ ہونا چاہئے اور فی زمانہ عامہ بلا دہیں امام و خطیب کی تنخواہ حسب رضامندی امام و خطیب مقرر کی جاتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ بقدر کفایت ہونہ ہو تو۔ یہ تعامل عبارات فقہیہ کے موافق ہے یا مخالف ؟ اور اس صورت میں امام و خطیب اجیر و مالازم ہو گا اور شراکط کاپائند ہوگا؟ یا مالازم نہ سمجھا جائے گا چاہے وہ پائندی کرے یائہ کرے جیساکہ امام نہ کورپائندی شہیں کرتے تو پھر مشہرہ و ینا جائز ہے یا نہیں کہ تے تو پھر مشہرہ و ینا جائز ہے یا نہیں؟

(٩) ثم ماهو اقرب للعمارة واهم للمصلحة من بحسب المصارف كون مقدم موكا؟

(١٠)ماهوا قرب للعمارة كي تفصيل كياب؟

(١١) عم للمصلحة كالا مام إلى امام اعم للمصلحة الله الحراض بإقرب للعمارة إلى ؟

المستفتی نمبر ۹ ۸۸ حافظ محدیکی محمد حامد (مراد آباد) ۹ امحر م ۱۹۵۵ امریل ۱۹۳۱ء (جواب ۲۵۲)(۱) امام و خطیب بھی مسجد کے مصالے و ضروریات میں ہے۔ کمی آمدنی کی صورت میں تمام مصالی کالحاظ رکھنااور حصه رسدی سب کو مهیا کرنامناسب جو گا۔(۱)

(۲) بغیر ظهور خیانت و نااملیت معزول کرنا درست نهیں۔ مگریہ جب که متولی کا تقرر واقف کی شرطیا وصیت کے ماتحت ہو۔ اور اگریہ بات نہیں ہے اور عام مسلمانوں نے نہی کو متولی بنایا ہے یا کوئی شخص خود مسجد ک خد مت تبر عاکر رہا ہے تواس کو قائم رکھناضروری نہیں ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ خواہ مخواہ اس کو علیحدہ کرنا بھی زیمانہیں۔ (۲)

بیارہ بھراو قاف کے متولیان جورہ ہیے کہ زید کودے کرپابند کریں فلال مصرف میں صرف کرواگروہ پابندی شرائط وقف کے ماتحت ہویاوا قف نے متولیوں کوپابند کرنے کا حق دیا ہو توان کی عائد کی ہوئی پابندی الازم ہوگی ورند لازم نہ ہوگی۔(۲)

(مم)اگر تنخواہ ند کورہ کسی خاص و قف ہے شرطوا قف کے ہموجب دی جاتی ہو توہ ظیفہ ہے در نہ اجارہ قرار پائے گی۔اور اس میں اجارہ کے احکام جاری ہوں گے۔بھر ط بیہ کہ امام نے بھی اس حیثیت کو منظور کیا ہو ۔(\*)

(۵)اًگر خطیب صاحب کے طرز عمل اوران کی صلاحیت پر مسلمانوں کو بھر وسہ ہواور خیانت کا شبہ نہ ہو تو خطیب صاحب سے تفصیل حساب طلب کرنا نہیں جا ہے۔(۵)

(۱)اگر عقد اجارہ تھا تو ظاہر ہے کہ کام نہ کرنے کی صورت میں شخواہ کااستحقاق نہیں۔اور اگر و ظیفہ قیا تواس کورو کئے کامتولی کوحق نہیں۔(۱)

(2) یہ رونوں ضروری ہوئے میں مساوی میں۔ وید خل تحت الا عام الخطیب لا نه اعام الجا صع۔(۔)

کے بورا (۸)بقدر کفایت ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مقرر کیا جائے جو اس کی معاثی ضرور تول کے بورا کرنے ہورا کرنے کے النامقرر کیا جائے جو اس کی معاثی ضرور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی پچپاس روپ کرنے کے لئے لوسط در ہے کہ لحاظ ہے کافی ہو۔ اور معاشی ضرور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی پچپاس روپ میں۔ اس لئے کسی رقم ہے اس کی تعیین ہونی مشکل ہے۔ اور اگر

(۱)والذي يبدأبه من ارتفاع الوقف اي من غلته عمارته شرط الواقف اولاثم ما هو اقرب الى العمارة، واعم للمصلحة كالامام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف اليهم الى قدر كفايتهم (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب يبدأ العمارة بما هر اقرب اليها ٢٤٧/٤ ط. سعيد)

(٢) لا يجوز للقاضى عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة ولو عزله لا يصير الثانى متوليا ، ويصح عزله لو منصوب القاضى في البحراخذ منه عدم العزل لصاحب وظيفة الا بجنحة او عدم اهلية . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب ليسر للقاضى عزل الناظر ، ٤ . ٢٣٨ ط. سعيد.

(٣)شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلا لة وجوب العمل . (الدر المختار كتاب الوقف مطلب في قولهم شرط الوقف كنص ٤/ ٤٣٣، ٤٣٤ ط . سعيد

(٣)ليس للقاضي أن يقرر وظيمة في الوقف بغير شوط الواقف. ولا يحل للمقرر الاخذ الا النظر على الواقف باجرة مثله "فيية ، والدر المختار، كتاب الوقف مطلب ليس للقاضي أن يقرر وظيفة في الوقف ٤/٤٣٦، ٤٣٥ فل. سعيد،

(د) لا تلزم المحاسبة في كل عام، ويكتفي القاضى منه بالا جَمَالَ لو معروفاً بالا مانة (اللر المختار كتاب الوقف، مطلب في محاسبة المتولى وتحليفه ، ٤: ٨٤٨ ط. سعيد) في محاسبة المتولى وتحليفه ، ٤: ٤٤٨ ط. سعيد) (1) لا يصح عزل صاحب وظيفه بلا جنحة او عدم اهلية (ردالمحتار ، مطلب لا يصح عزل صاحب وظيفه ٤/ ٣٨٢ ط.

سعيد)

(٤) (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب بعد العمارة بما هواقرب اليها، ٢٩٧/٤ ط. سعيد)

او تواف عامد کی آمد فی ہے عمل کے مقابلہ میں تعیمین رقم کی جائے تو وہ اجارہ کی شکل ہے اور اس میں عمل کرناا مقاق اجرت کے لئے شرط ہے الدالیتی صورت جو متعارف معمود ہو کہ ترک عمل ہو تا ہے اور تفخواہ وی جاتی ہے وہ استحقاق ہے مانے نہ ہو گیا۔ 1)

(۹) ماهوا قرب للعمارة ـ عمارت میں وہ تمام مصارف واخل ہول کے جن سے جائیداد مو توفیہ کے ہمارہ اور مستحکم ہو۔ اس کا مطلب جدید کرت بنایا تور کراز سر نو تمیہ کرنا نہیں ہے۔ پھر معنوی عمارت اصل غرض کا وجود ہے۔ اس لئے جو مسارف اصل غرض کا وجود ہے۔ اس لئے جو مسارف اصل غرض کا وجود ہے۔ اس لئے جو مسارف اصل غرض کا وجود ہے۔ اس لئے جو مسارف اصل غرض کے لئے مفید ہوں ۲۷، هاهو اقرب للعمارة و اعم للمصلحة میں ایسے تمام مسارف واض ہوں گیا ہے۔ اس کے وجود ہے۔ اس کے وہود ہے۔ اس کے وجود ہے۔ اس کی اسل آبادی بوتی ہے۔ اس

( ١٠ ) اقرب للعمارة من الأم اور خطيب وافحل مين والأل

(۱۱) عدم للمصلحة كالا مام بيركا لامام مثال اقرب للعمارة مَن بيت كدور متارين سن ت تد تكب شد ماهوا قرب لعمارة كا مام مسجد و عدرس مدرسة در الااوراعيم للمصلحة من تيرات بيتي صفيل موخندو نيم دوافل بيران محمد كفايت الله كالتاللة لد،

مساجد کے او قاف مرکاتب پر ننرج کرنے کا حکم

(مدوال) مساجد شلک کے او قاف کا پھی دھیہ ان ویٹی مداری ہے جو جمعیۃ انسامیوں سے منعی ہیں اس ف یا جا سکتا ہے یا نہیں 'اس امر کی بھی وضاحت فرمائیں کہ اس آمدتی ہیں اس فی ضلع نمید سے ویساتی مکاتب وہی حق پہنچنا ہے یادیگر احدیٰ کے مکاتب کو بھی 'ا مساجد شملہ نے او قاف می آمدتی شعدا 'نی ہے کہ مساجد ن جملہ ضروریات اور می کر چینے کے بعد بھی کافی رو پہیے جمی رہتا ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۸۸ محد نیس و مندهم میتان انسسمین شمله ۱۳۵۰ رئیج الاول ۱۹۵۰ اجوان از ۱۴ اوا المستفتی نمبر ۱۹۸۸ محد نوان (۱۳۰۰ ایستفتی نمبر ۱۹۸۳) آر مساجد کی آمدنی مسجد نوان (۱۹۳۰ کی مساجد کی مصارف کو پورا کرنے کے بعد اس قدر فائنس رہ کہ مسجد نوان کی ناد فی الحال حاجت ہواور نہ آئند دائے کا خوف ہو کہ مسجد اس کی حاجت مند ہوگی توالی فائنس جن شدہ رقم کو تعلیم میں خرج کر شرق کرنے کی تعلیم کا مدر سد مسجد میں بی قائم ہو تواس کی فاخنس آمدنی کو ای

 <sup>(</sup>١) فسيغي أن يعطى ليود البطالة السنعار قد شريبة ماذكرد في مقابلة من البناء على العرف ، فحيث كانت البطالة معروفة في
يوم التلانا، و الجمعد وفي رمضاك والعيدين يحل الاحذ . (ود المحدر ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق المناضى
والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ، ٢٤٣٠ ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٤٠٣٠٣) ثم ماهوا قرب الى العمارة واعم للمصلحة كا ماه مسجد ولمدرس للمدرسة (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدأ بعد العمارة ماهو اقرب البها ، ٤ -٣٦٧، ش. سعيد)

ن (١٥)وفي الشامية : ويد خل بحب الا مام الحطيب الانداد،م الجامع اد (ص ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) ان كان الواقف فدرالدرس لكل بوم مبلغا عدم يدرس نوم الجمعه او الثلاثاء لا يحل له ان ياخذ رود المحتار كات الوقف، مطلب في استحقاق القاضي و المدرس الوظيفه في يوم البطالة ٤٠ ٣٧٢ ط. سعيد)

مدر سہ میں خرج کرناایک طرح مسجد کی تمیر معنوی میں داخل ہے۔اور اگر مسجد سے خارج مدر سہ تائم ہو تو متولیان مسجد کیا س متفقہ رائے سے خرج ہو سکتی ہے کہ مسجداس سے مستغنی ہے فقط۔(۱) سمجد کفایت اللہ

کیامسجد کی آمدنی سے بھی ضرورت مسجد کوشہید کر کے دوبارہ تغمیر کیاجاسکتا ہے؟

(سوال)(۱)قصبہ کھندود کے محلّدافی پورہ میں ایک مسجد ہے جو محلّدافل پورہ مسجد کے نام سے موسوم ہے جس کُ دیڑھ منزلہ عمارت پر تجبر سے بہائے ہوئے ہیں۔ دیواریں اینٹ گارے کی جوڑائی کی اور دیواروں پر چو نے کا پاسٹر ہے۔ فرش پھر کا ہے۔ عمارت نہ کور کی حالت سی طرح مخدوش نہیں ہے جس سے اس کے مندم ہونے کا اندیثہ ہو۔ متحد کا نقشہ جس میں اس کی لمبائی اور چوڑائی دغیر دود گر ضروری کیفیت 'فصل طور پردر ن سے منسکہ تحریر بغراہے۔

(۲) سرِ کاری کانفذات بینی نزول بند و ست ۱۸۲۸ء کے نقشے ووفتر ول کے معاکنے سے ظاہر ہو تاہے کہ ایک ابہت بڑاوسی رقبہ آبادی کی زمین کا بھی مسجد مذکور وقت ہے ، مگر جو ۱۹۲۲ء میں جدید بند و ست ہواات بنار قبہ آم بوکر صرف ۱۸۷۷ میں نی فٹ رقبہ قائم رہاکا غذات سرِ کاری سے بیات معلوم شیں ہوتی کہ بیا زمین کب اور کس نے اور کن شر انظام و قف کی تھی۔

(٣) ١٩١٨ على قبل ند مسجد كا پنجه تمر مايد تعاند كوئى آمدنى ك ذرائع تقد صرف سائه ستر روب سالانه كى آمدنى المعنى الراس كا ختم رمضان شد يف ميل صرف بوجانابيان كياجا تا تفاد تمر ١٩١٩ عند وقيد فد كور الصدر عند حصول آمدنى كه ينا تا تا تعده وظام قائم كيا كيا تا يا جس كابا قاعده ريكار ذب اور آمد و صرف كا حساب بهى قاعده كه مطائل ترتيب وياجا تا به اور وقف الدن نهم ٢٠١ كه مطائل في سنر كن الجلاس مين سالانه حساب بيش موازد تا بياجا تا بياد و وقف الدند حساب بيش دونا بالدند حساب بيش موازد كا حساب بيش موازد كا حساب بيش دونا بالناس مين سالانه حساب بيش دونا بالناس مين سالانه حساب بيش دونا بالناس مين سالانه حساب بيش دونا بالناس بالناس بيش دونا بالناس بيش دونا بالناس بيش بالاناس بيش دونا بالناس بالناس بيش دونا بالناس بالناس بالناس بالناس بيش دونا بالناس بالناس بالناس بالناس بالاناس بالناس بالاناس بالناس بالاناس بالناس بالناس بالناس بالناس بالاناس بالناس بالناس

چند پاے اسے بہتے جن پر آیڈ اشن سے مکانات سائل سے جن ہوئے تھے ان پر سا ابندوالاب کر اپنے سے علی ہوئے تھے ان پر سا ابندوالاب کر اپنے سے علی کر کے قائم کیا گیا۔ پہند پا سے جو موقع موقع کی تھے دور دیک لیے کئے اور قرنس دستہ حاصل کر کے وقتا فو قالان پر محق مسجد عمار تیس تیار کر اس مہانہ کر اپنے ہر جاری کی ملیس جس کی وجہ سے او نابیت ایزوی سے سوائیس انہم مہلی کے ضروری مصارف مثالا و نسو سے بلے بد صنے ، سخواد مؤال ، مجلی کی روشنی نشروری مر مست مسجد و مان ناب سال میں انہو تا رہا۔ نیز بتدر تن جد یو مکانات میں جسل تھے ہوئے کا میں انہو میں بالے ورائی بین سے قریش بھی ادا ہو تا رہا۔ نیز بتدر تن جد یو مکانات جی جسل انہو تا رہا۔ نیز بتدر تن جد یو مکانات جی جسل انہو تا رہا۔ نیز بتدر تن جد یو مکانات جی جسل انہو تا رہا۔ نیز بتدر تن جد یو مکانات بھی جاتے تا ہوئے۔

( ه ر) نا اقدار کائن می محکر ب با نفاقی را ب بیا بست کیا فلوا از میجاد این عمارت نومندم مرات اس پرا بیاب مان اگران و مینی فرارت تنمیر آن کیا بیاب داور ای سبت مین آن به تنامه شور سروپ ب زیاد و رقم کے وسروں کے

و بدي يسعى منابعة المستوح المدكورين في حوار النفل بلا قرق بين مستخداو حوص الا سبد في إهاب قال المستجد و عبرة عن وباط أو حواص اداله ينفل با حد الناصة النصوص والمتعلود كما هو مشاهد وكاد لت أوقافه بالناب لمنافل و عير هم ويقوم من عادة النفل حراب المستجد الاحر المحتاج إلى النقل اليه وقيه أن يصوف من فاحس وقت المصالح والعمارة إلى الا ماه أو للمودن با مستدوات أهل التعالاج من المستجد أهل المحتاج الا قال كان الوقف متحداً لا كان عبر عبد أحياة وقفة ، ود المحتاج الوقف متحداً في نقل القاص المستجد و تحوي و الله ١٦٥٠ مستدا

واقعات مندرجہ بالا چیش کرنے کے بعد التماس ہے کہ حسب ذیل سوالات کے جوابات شرح کے

مطابق تحر ریے فرمائے جائیں۔

(الف) وقف جائداد کی ترقی آمدنی کے لئے جو ذرائع اختیار کئے گئے تھے جن کاذکر فقرہ نمبر ۳ میں ہے آیاوہ شرعاً جائز تھے یانا جائز؟ اور آئندہوہ طریقہ جاری رکھا جائے یا بند کر دیا جائے بعنی ترقی آمدنی کے لئے جدید نغیبر مکانات کی بغرض فراہمی کرایہ جاری رکھی جائے یا نہیں؟

(ب)مسجد مذکور جو نسی طرح مخدوش حالت میں نہیں ہے جس ہے اس کے منہدم ہونے کااندایشہ ہو۔اگراس کو شہید کر کے اس کی عمارت کووسٹے اور شاندار بنانا جا ہیں اور اس میں وہ رقم صرف کریں جو جائیداد متعاقبہ مسجد بذ کورے وصول ہوتی ہے جس کاذ کر فقرہ نمبر ۴،۲،۱ میں ہے کیاجد پد تغمیر میں محاصل مسجد کی رقم صرف میں لانے کی شر عااجازت ہے؟ غایبۃ الاوطار جلد دوم ص ۷۲ ۵ میں ہے کہ مسجد کے متعلق جوو قف کی جانبیراد جوا س کے ذریعہ سے جو آمدنی ہواس کو پہلے وقف کی مرمت میں خرج کیا جائے۔اس کے بعد جو عمارت سے نزد کیپ نز ہو جیسے مسجد کاامام وغیر ہاور ابتدائی عمارت لازم نہیں مگر جب خوف ہو و قف کی ویرانی کا۔اور تغییرای قدر مستیق ہے جس صفت پر واقف نے وقف کیا تھااور اس سے زیادہ تغییر کرنا مستحق نہیں۔اس عبارت کی تائیدار دو ترجمہ قآویٰ عالمگیری جلد جہار م<sup>ن اے</sup> اعلی بدین الفاظ ہے۔"اس مسئلہ کی تاویل ہیہ ہے کہ بیہ حکم اس صورت میں ہے کہ جبوہ بنانے والااس محلّہ کانہ ہواور اگر محلّہ کا ہو تو محلّہ والوں کوا ختیار ہے کہ گر اگر جدید تغمیر ہےا ت کو ہوادیں ی میں بور ما کا فرش پچھا ئیں اور قندیلیں لگا ئیں۔ لیکن اپنے ذاتی مال سے ایسا کریں گے اور اگر مسجد کے مال ے بیاکر ناجا ہیں توان کو یہ اختیار نہیں ہے بینی جو مسجد پر و قف ہےاس کے محاصل ہے صرف نہیں کر سکتے۔ ﴿ نَ ﴾اراکین مسجد تمینی یاابل محلّه به جاہیں که و قف جائیداد متعلقه مسجد مذکور کوئیع یار بہن کر کے رقم حاصل کر نے کے بعد موجودہ مسجد کو شہید کر کے مسجد کی عمارت کو حسب دلخواہ بنائمیں تو کیا شرعاً وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جن یو گول نے تغییر جدید کے لئے <mark>۱۹۲</mark>۰ء میں چندہ دیا ہے اور اب تک لہانت جمع ہے د ہی لوگ اپنی عطا کر د در قم کو توسیق مسجد کے کام میں صرف کرنے کی مخوشی اجازت دیتے ہیں اس میں سو سواسو سے زائد بسرف نہ ہو گا۔ تفصیل فقرہ نمبر ۵ میں درج ہے۔ کیادہ رقم توسیقی مسجد کے کام میں شر عاصرف ہو شکتی ہے ؟

المستفتی نمبر و و و اعبدالعزیز خان تھیکیدار (کھنڈووضلع منماڑ) ۲ کارنیج الاول ۱۹۵۸ مے اجون ۲ ۱۹۳۱ (جو اب کا ۲ ۲ زیران کی النوز انکے کواختیار کرناجائز نفا در جاری رکھنا بھی جائز ہے۔ (۱) (ب) اگر کوئی شخنس اپ و پے سے جدید تغمیر مسجد بناناچاہے یا جو چندہ جدید تغمیر بنانے کی غرض سے ہی دیا جائے اس روپ سے جدید تغمیر بنانی جائز ہے لیکن جب تک جدید تغمیر کے لائن رقم نہ ہو جائے موجودہ عمارت منمدم نہ کی جائی۔ جائیداد مسجد سے جو رقم وصول ہوتی ہے اس کو ضروریات مسجد میں خرج کرناچاہئے۔ (۱) (ج) اگر تجدید تغمیر ضروری منمدم نہ تعمیر ضروری ہو جائے دائا کہ منمدم منمدم

<sup>(</sup>۱)ولا تجوز اجارة الوقف الا باجرة المثل كذافي محيط السرخسي . (عالمگيريه ، كتاب الوقف، ج : ۲ ، ۹ ، ۲ ، ماجديه) روى عن محمد رحمه الله تعالى انه يؤذن الناس بالنزول سنة ويواجر سنة اخرى ويرم من اجرته. عالمگيريه، كتاب الوقف ، الباب الثاني ، ج ۲ / ۲ ۲ ، ماجديه)

<sup>(</sup>٢) اما اهل تلك المحلة فلهم ان يهدموا ويجددوا بنائه ... لكن من مال انفسهم اما من مال المسجد فليس لهم ذالك والفتاوي الهندية، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، الفصل الاول ٢/٧٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣)المتولي اذا رهن الوقف بدين لا يصح . (الهندية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢/٤٢٠ ط. ماجدية)

ہو ہائے نہ اس وقت بھی ٹرا یہ پروینا جائز ہو تا ہے بیچ جائز خمیں ہوتی۔ ہال ان کی رقم توسیق میں صرف کر نابلا شبہ جائز ہے۔ (۱) مسلم محمد کا بیت ایند کان اللہ لہ ،

منجد نے تمام مال کی قیمت دوسری مسجد پر اگائے

(سوال) فام منجد تؤرُّ کرینته مسجد بنائی جار بی ہے تواس کا کشر لیا کوئی سامان فروخت کرنااس غرض ہے کہ اس ک قیمت مسجد بی میں لگائی جائے گل جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠١٩ يم. عمر صاحب نصارى مقام بها گا۔ وَاک خانہ تفادى صلى سارن ٣ رئي الثانی هوئي الدے م ٢٨جون ٢<u>٩٩</u>٤ء

(جواب ٥٥٦) مسجد كا برانا سامان جو مسجد مين كام نه آسكے فروخت كرو ينااوراس كى قيمت مسجد ميں خريق مريا

جائز ہے۔(۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبنی صرف خیر کے لئے وقف مکان کی آمدنی کوواقف کے بیٹر پو توں پر خرچ کرنے کا حکم

المستفتی نمبر ۵۵۱۱ محمر عثمان صاحب خیط (دبلی) اجمادی الثمانی ۵۵ الصوم ۳۰ آست ۱۳۹۱۶ (جواب ۲۵۶) صرف فیر میں ایک کے متحت واقفہ یاد سبت کرنے والے کی اور در اوارد کا سلسلہ (د مثمان روزیاد دمستمق ہے کہ ان م حاجت روائی کی جائے۔ پس س مکان کی آمد فی میں سے مرحومہ کے پڑا ہوئے م محمدت اوارد کی امداد کرتا جائز ہے۔ و موقول سے محمد کافیت اللہ کان اللہ الداد وقی

(۱)۱۵۱ نتی حال و احتاج آل المرامة روی عن محمد (رحمه الله تعالی) آنه یعول منها تا حیه بنتا اربسین فتواجروبنفق م غلب عدید الاسکیرند الدامد لوفت، البات التابی علم ۲۰۱۱ فرا ماحدیه)

 <sup>(</sup>۲) سراسيم بالسراء عن من فراد فير فوا ونداعي مسجد الفرية الى الحراب ونعض المنتعب بسوقون عني حسب المستجد و يدني من واحد من اهل القوية الديبع الحنس به موالفاصي و يستث السن ليصوفه الى بعص المستجد و أي مدا المستجد الفال بعيم و الهندية و المحادث فيناج الكفيد و حدوب منف لا يحور الحدد و لكن ببعه السلطان ويسعين به على الموالكعبة والهندية الباب الحادي عشو الا عدادة و مدادة مدادة المدادي عشو الا الحادي عشو الا مدادة مدادة و الهندية الباب الحادي عشو الا المدادي المحادي عشو الا المدادة مدادة المدادة المدادة

 <sup>(</sup>٣) دا جعل ارضا صدفه موقوفه على الفقواء والمستاكين فلحتاج بعض قوابته او بعض ولده الى ذالك والوقف في
الصحة وفههنا احكام الحدما ال صرف الغلة الى فقراء القرابة اولى والهندية، كتاب الوقف، الناب الثالث، او الل الفصل النام ٢٠٥٣ طار ماجديد؛

مسجد کے سقد کو مسجد کی آمدنی سے سنخواہ وینالور صدقہ جاریہ میں مصرف کیا ہے

(سوال)(۱)جو سقد مسجد میں پانی بھر تاہے نمازیوں کے وضوہ غیرہ کے لئے اس کو آمدنی وقف میں سے متولی
معاد ضہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ (۲) کسی مرحومہ کی امانت صدقہ جاریہ میں کسی مدرسہ میں کس مد میں وینی
چاہتے۔(۳) کچھ وقف علی الاولا دمیں اور کچھ صدقہ جاریہ میں ادر کچھ تیل بنتی وغیرہ میں اپنی طرف سے اور
والدین اور ہمشیرگان کی طرف سے کسی مدرسہ میں ویناچا ہتا ہوں تواس کی نیت کرلینا کافی ہے یا تح ریمیں النا بھی
ضروری ہے اور اس مذکورہ وقف میں سے کس مدمین وین چاہئے؟

المستفتی نمبرا۲۳احاتی مندعلی صاحب موضع جژوده (منگی میرنه) ۹ شوال ۱۳۵۵هم ۲۳ د تمبر ۲<u>۳۹۱</u>ء

(جواب ۲۵۷)(۱) پانی ہھرنے کی اجرت آمدنی وقف میں سے دینی جائز ہے۔(۱)(۲) صدقہ جاریہ کی رقم مدرسہ کے لئے دبینیات کی تباتل دینے کی صورت میں خرج ہوسکتی ہیں۔ (۳) صدقہ جاریہ تو وہ مدات کہاتی ہیں جن میں وہ چیز باقی رہے اور اس سے نفع اٹھایا جاتار ہے مجد کے لئے فرش، مدرسہ کے لئے کتابیں اور فرش، کنوال، حوض سرائے۔ یہ چیز میں صدقہ جاریہ میں داخل ہیں۔وقف علی الاولا و میں اس کی تصر سے کردی اوز میں ہے۔(۲) کفایت اللہ کان اللہ لہ ،والی

نینیموں پروقف کی ہوئی آمدنی سے واقف کے مختاج بھانجوں کودی جاسکتی ہے (سوال) مساة حافظہ بی بی بنت اسلمیل واؤجی پٹیل نے اپی حیاتی میں اپی جائیداد کو حسب ذیل امور پر سرف کرنے کے لئے وقف کیا۔

(۱) مكان موقوفه كي آمدنى كاليك چوتھائى حصه جن ركھاجائے۔باقی آمدنی جورہے اس كو حسب فالل امورير صرف كريں۔ (۲) کچھ رقم ایک محبور خانس میں دی جائے۔ (۳) کچھ رقم ایک مخصوص مدرسه میں دی جائے۔ (۳) کچھ رقم ایادار توں كی تجمیز و تلفین میں صرف كی جائے۔ (۵) کچھ رقم ہواؤں كی امداد میں صرف كريں۔ (۲) چھ رقم بنتي و مساكيين كودى جائے۔ (۷) ماہ رمضان المبارك میں غرباكو پانچ سومه ۵رو بيد تقسيم كيا جائے۔ (۸) ند كور الصدر المورير مخصوص رقم دیتے ہوئے جائيدادكی آمدنی میں پہت ہوتو ند كور الصدرالمورير حسب حصص چی ہوئی رقم كو تقسيم كيا جائے۔

سوال یہ ہے کہ مسماۃ کی حیات میں ان کے عزیزوں میں کو ٹی غریب نہ تھا۔ مگر ان کی و فات کے بعد ان کے بھاننج غریب ہو گئے۔انہوں نے جائنداد کے ٹر سٹیوں سے در خواست کی کہ مسماۃ کے او قاف میں ہے

(٦) قال الشارح في شرحه على الملتقى: قد نظم شيخنا السيخ عبدالباقى الحنبلي المحدث ثلاثة عشر مس يجرى عليه
الاجر بعد الموت على عاجاء في الاحاديث - فقال: -

اذا مات ابن ادم جاء يجري ، عليه الا جراعد ثلاث عشر علوم بثها و دعاء نجل ،

<sup>(</sup>۱)يد خل في وقف المصالح قيم وامام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط ام لم يشرط. بعد العمارة هي امام وخطيب و محرس وتمن زيت وفنا ديل وحصر وماء وضوء كلفة نقله للميضاة. والدرالمختار كتاب الوقف، بعيد مطلب يبد ابعد العمارة بما هو اقرب اليهاا. ٢٧١/٤ ط. سعيد)

وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط تغراء وحفرا لبنر واجراء نهراء

<sup>(</sup>رد المحتار ، كتاب الجهاد ، مطلب في بيان من يجري علبهم الاجربعد الموت ، ج ٤٠٠ ص ٢٧٢ ، سعيد)

ہمیں حصہ ملناچاہئے مگرٹر سٹیان او قاف کہتے ہیں کہ جائید او موقوفہ میں ہے آپ لو گوں کو و بنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا مذکور الصدر امور میں جو مخصوص رقم ہے اس میں تخفیف کر کے بھانجوں کو ویٹایا جو پانچ ۵۰۰ صد روپیہ غربا کو د بنے کے ہیں وہ رقم خاص بھانجول کو دے دی جائے تو شر ائط او قاف میں کوئی شر عا نقص آتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبرے ۱۵۳ء محمر سلیمان پٹیل ناخداصاحب(دریاوَ صَلَعْسورت)۱۱ربیع الثانی ۱<u>۳۵۳ء</u> ۱۶۶۰ جون <u>۱۹۳۶</u>ء

(جواب ۱۵۸) مرحومہ دافقہ کے مختاج بھانج اس وقف میں سے امدادیانے کے مستحق ہیں اور وہ نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۷ میں وہ ہی نمبر ۲ میں سے لفظ ہیں۔ کچھ رقم یئیم و مساکیین کو دی جائے۔ مساکیین میں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس مد میں سے ان کور قم دی جاسکتی ہے۔ اس طرح نمبر ۷ میں رمضان کے مہینہ میں ان کو بھی شامل کو سکتے ہیں اور اس مد میں ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، د، کھی شامل کرنے کے امداد دی جاسکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ، د، کھی شامل کرنے کے امداد دی جاسکتی ہے۔ (۱) مسجد سے فاصل رویسے کو دو سری مسجد میر خرج کرنا

(سوال) ایک مسجد مالدارہے اس کی آمدنی خرج سے بہت زیادہ ہے اور خرج سے باتی ماندہ روپیہ لاکھوں کی تعداد تک پہنٹی گیا ہے اور اب کوئی کام مسجد میں ایساباقی نہیں جس میں روپیہ صرف کیا جاسکے۔ کیااس مسجد کا فاصل روپیہ سی دوسری مسجد کی مر مت یادیگر ضروریات کے لئے صرف کیاجا سکتاہے یا نہیں۔ اگر صرف کیاجا سکتاہے تو کس حد تک ؟

المستفتی نمبر ۱۷۸۱ راغب حسن (کوکمبو)۵ار جب ۱۳۵۳ هم ۱۳۳۱ میر ۱۹۳۶ (کوکمبو)۵ار جب ۱۳۵۳ هم ۲۱ ستمبر ۱۹۳۶ (جواب ۲۰۹۹) جب که مسجد کی جمع شده رقم مسجد کی حاجت سے زیادہ ہواور آئندہ بھی مسجد کو بنظن غالب اس رقم کی حاجت پڑنے کا حتمال نہ ہو تو دو مرک مختاج مسجد پریه رقم صرف کی جاسکتی ہے۔ اس اجازت میں وہ مقد ارشمال ہوگ جس سے مسجد حالاو میآلا مستغنی ہو۔ (۲) واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، و ہلی ا

مسجد میں کم آمدنی پرر کھے ہوئے ملازم کی جگہ زیادہ آمدنی والاملازم رکھنا (سوال) یمال ایک شاہی مسجد ہے جو بہت ہی عالیشان بعبد بادشاہ غازی عالمگیر راجہ کی ساخت شدہ ہے۔ مسجد بندا کے بنچے باوان ۵۲ د کا نیس جیں۔ ان میں سے پانچے اہل ہنود کے قبضہ میں ہیں۔ بقیہ سینمالیس سے ہم دو کا نیس مسجد بندا کے تحت میں ہیں۔ مسجد کی تمینی چودہ ممبر ان پر مشتمل ہے۔ پریزیزنٹ شہر بندا کے مجسٹریٹ ہیں خواہ اہل ہنود ہو یا آئل اسلام۔ اب سوال میہ ہے کہ تمینی نے ایک نویسندہ مقرریا بچرد ہے ماہوار میں کیا ہے۔ مسجد کا حساب آمد کر ایہ

<sup>(</sup>١)اذا جعل ارَّضًا صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين.... فاحتاج بعض قرابته او بعض ولده الى ذالك والوقف في الصحة (فههنا احكام) احدها ان صرف الغلة الى فقراء القرابة اولى (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، اوائل الفصل الثامن ٢٠/ ٣٩٥ ط. ماجدية)

نامه و غیر ه لکھتار ہے۔اب نویسنده نمبر ۱۰ اروپ ماہوار طلب کر تاہے۔حالا نکه قابل معتبر نویسنده پانچ کروپ ماہواز میں کام کرنے کو تیار ہے۔ پچھ ممبر ان نویسنده مقرره کو ۱۰ اروپے ماہوار و بینے پر تیار ہیں اور پچھ ممبر ان خلاف ہیں اوروہ کہتے ہیں کہ جب پانچ روپے ماہوار میں قابل نویسنده رہنے اور کام کرنے کو تیار ہے تو ۱۰روپ کانویسندہ جائز ہے یانا جائز ہے ؟

المستفتی نمبر ۸۸ کاسید عبدالغفور صاحب ممبر کمیتی (مارواز) ۵ ارجب ۱۹۳۱ه ۱۳۳۱ میمبر کو ۱۹۳۱ میل اور از م ہے کہ پانچ دکا نمیں جو غیر مسلم افراد کے قبضہ میں بین ان کو متجد کے لئے حاصل کرنے کی سعی کریں کہ کمیٹی کا صدر (پریزیڈنٹ) بھی مسلم ان ہوار پریزیڈنٹ) بھی مسلمان ہواکر نے غیر مسلم نہ ہو۔ (۱) اور جب کہ پانچ رو پ ماہوار پر حساب العضو والا مل سکتا ہے تو ۱۰ اور پرین میل میں ہوار میں ہوکہ ووسر امان م رکھا جائے اور دو سرا مان م میں نہ ملے تواس وقت دس رو پ دینا جائز ہوگا فقط۔ محمد کھایت المتدکان التدالہ ، دبل مان م ۱۸ دو بی مارو پے سے تم میں نہ ملے تواس وقت دس رو پ دینا جائز ہوگا فقط۔ محمد کھایت المتدکان التدالہ ، دبل

مسجد کے لئے دس آنے پر مز دور مہیا ہوتے ہوئے ایک روپید پر مز دور مقرر کرنا
(سوال) ایک مجدادراس سے ملحقہ جائداد کے ٹرش مجدیا مجد کی جائداد کی مر مت کے کام کے لئے اپنی قبر مر
کے غریب مز دور مقرر کرتے ہیں گران کودیگر قوم کے مز دوروں کی نسبت زیادہ مز دوری دیے ہیں۔ مثلاً اگر
دیگرا قوام کے مز دور دس آنے بارہ آنے روزانہ لے کر کام کرتے ہیں۔ تووہ ٹرش اپنی قوم کے مز دوروں کو ایک
روپیدیا ایک روپید دو آنے روزانہ ویتے ہیں۔ اور جب الن سے کما جاتا ہے کہ بدو تف کی ملکیت کا امر اف ہے توہ
ایک جواب دیتے ہیں کہ یہ قوم پروری ہے تو کیا ازروئے شرع شریف وقف کے مال سے اس طرح ضرورت
سے زیادہ خرج کرنا جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو فیما اور اگرنا جائز ہے توالیے خرج کرنے والوں کے لئے شرع آئیا تھم

المستفتی نمبر ۱۹۲۸ محمد حسین صاحب بمبئی ۲۴ رجب ۱۹ سازه ۲۰ ستمبر ۱۹۲۶ (جواب ۲۲۱) قوم پروری کے لئے نمیں ہے۔ متجد کامال قوم پروری کے لئے نمیں ہے۔ متحد کامال قوم پروری کے لئے نمیں ہے۔ متحد کامال قوم پروری کے لئے نمیں ہے۔ متحد کامال قوم پروری کے لئے نمیں ہوں کے مزدوری پر مزدور مل کئے بین اس سے زیادہ دیا جائز نمیں ہے۔ وینے والے خود اس قم کے ضامن ہوں کے جوزیادہ دی جائے گی۔ فقط دوس سے محمد کفایت اللہ کان اللہ لد ، دبلی چھوٹی مسجد ول کو ختم کر کے ایک بروی مسجد بنانے کا تھم

(سوال) چند مسجدول کو توڑ کرایک جگد ایک بڑی مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں اور فائدہ عام بھی ہے اور صورت جائے بھی ہے اور جائے مساجد کلکواہ میں اگر پیجگانہ بھی نہ ہو تو فقط حفاظت کافی ہے یا نہیں؟

المستفتى نبرا ١٩٦١م الصادالدين صاحب-آسام- ٢٥ شعبان ٢٥ تااهم الماكتور ١٩٣٤ء

<sup>(</sup>۱) قرآن مجير شي بنا ماكان للمشركين ان يعمر وامساجدالله شاهدين على انفسهم بالكفر . سورة التوبه ، رقم الاية: ١٧ (٢) وللمتولى ان يستاجر من يخدم المسجد ... باجر مثله اوزيادة يتغان فيها ، ..... ويضمن لو دفع من مال الوقف . (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج : ٢ ١ ٢ ٢ ٤ ، ماجديه) (٣) وللمتولى ان يستاجر من يخدم المسجد ... ياجر مثله اوزيادة يتغابن فيها .... ويضمن لودفع من مال الوقف . (عالمگيرية ، كتاب الوقف ج : ٢ ٢ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ، ماجديه)

(جو اب ۲۶۴) مساجد اگر ایس حالت میں ہوجانیں کہ ان میں ہنجگانہ جماعت نہیں ہوتی اور ان کی ماجت نہیں رہی توان کو محفوظ مقفل کر کے چھوڑ دیاجائے اور یہ اندایشہ ہو کہ لوگ اس کاسامان چراکرے جانیں گ تو ایسی چیزوں کوجوچر ائی جاسکتی ہوں دو سری قریب ترین مسجد میں منتقل کردینا جاسے۔اور جب تک کوئی مسجد رفاد عام کے کا مول میں لائی جاسکے اس کو منہدم کر نادر ست نہیں۔(۱)

## مسجد کی آمدنی یا تنیموں کے جمع کی ہوئی مدرسہ پر خرج کرنا

(سوال)(۱)مبحد کی موقوف جائنداد کاروپیه سمی مُتب یا مدرسه پرخرج کرنا جائز ہے؟ (۲)زید نے ایک مُتب تائم کرر کھا ہے اور روپیہ وغلہ تیموں اور مسکینول کے نام ہے وصول کر تاہے۔ حالا ُنامہ مُتب میں کوئی میتیم: مسکین طالب علم نہیں ہے بعد اپنے ذاتی احباب اور دوست پرخرج کرتا ہے۔ ایسے شخص کوچندہ فلہ وسول کرنا اور چندہ دفلہ دینا جائز ہے؟

المستفتی نمبر ۹ مشخ جاتی مبعثوه محد مصطفی سلطان پور (اودھ)ار مضان ۱ ۳۵ ماده م۲ انو مبر ۱۹۳۶ اوم ۲ ۱۴ مبر ۱۹۳۶ مرد ۱۹۳۶ میں بولور (جواب ۲ ۱۴ ) مسجد کارو پیدیس شخص کی مکیت پر خرج کرنا جائز نسیں ہے۔ مدرسد آگرای مسجد میں بولور رو پیدوافر بو تواس پر خرج بیدوال کے نام رو پیدوافر بو تواس پر خرج بیدول کے نام سے دسول کرجائز نمیں جو بیبیول کے نام سے دسول کرےاور خود کھائے۔ محمد کھا بیت ابتد کان اللہ لہ ، دبلی

یو سید ہ مسجد کی لکڑیاں دوسر می مسجد کے لئے وقف شدہ مکانات پر لگائی جاسکتی نہیں (مسوال)ایک مسجد جو کہ گر گئی ہواوراس کی لکڑیاں دیکار پڑی ہوں تودہ لکڑیاں ایک دوسر ئی مسجد سے وقف شدہ مکانات میں (جن میں کرایہ دار غیر مسلم بھی رہتے ہیں)استعال کی جاسکتی ہیںیا نہیں؟

المستفتی نمبر ۷۷۰ فرزند علی صاحب (برما) ۲۴ رمضان ۱۹۵۱ و ۹ تنومبر ۱۳۹۷ و ۱۹۳۶ و ۱۹۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۹۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳

### (۱)مساجد کی ضرورت ہے زائد آمدنی کو کہال صرف کیاجائے؟

(میوال) یہاں پر بعض مساجد کی آمدائی قدر زائد ہے کہ ضروری اور غیر ضروری مصارف کے باوجود ساائے نہ کافی رقم کی پڑت ہوتی ہے اور سال ہے سال اس آمد میں اضافہ ہورہاہے تو کیااس باقی ماندہ رقوم سے پچھ رقم کو کسی اور

<sup>(</sup>۱) في رد المحتار : اذا خرب المسجد و وقع الا ستغناء عنه الى مسجد آخر مانصه والذي ينبغي متابعة المشايح المذكورين في جواز النقل ... فإن المسجد اذا لم ينقل ياخذ انقاضه اللصوص (ردالمحتار كتاب الوقف، مطلب في نقل انقاض المسجد ٢٩٠٠/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۲) ۱۹ اله سالق تمبر انس ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) اسل شيخ الاسلام عن أهل قرية افتر قوا و تداعى مسابند القرية الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد وينقلونه الى ديارهم هل لواحد من أهل القرية أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد أو الى هذا المسجد؟ قال نعم . (الهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر، ٢ / ٤٧٩،٤٧٨ ط. ماجدية)

اسلامی کاموں پر صرف کیاجا سکتا ہے یا نمیں۔ اگر کیاجا سکتا ہے تو وہ کون سے امور ہیں؟ المستفقی نمبر ۲۳۲۸ چنارواز مسجد۔ راند پر (سورت) الاربیخ الثانی برقسارہ المجون ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۶۵) جب مسجد کی آمدنی اس قدر کثیر ہوکہ مسجد کو اس کی نہ فی الحال حاجت ہواور نہ فی المآل تو ایک حالت میں جن شدہ ذاکدر قم کو کسی دو سری مختاج مسجد میں یاد بنی تعلیم میں خرج کیاجا سکتا ہے۔ (۱)

مبحدکی ضرورت ہے ذاکد آمدنی کو مساجد پر ہی خرچ کیاجائے

(سوال) ہندوستان کی اکثر مساجد جن کے مصارف کی کفایت اسلامی حکومت کرتی تھی لیکن اسلامی حکومت کے زوال کے بعد مبحدول کے مصارف غیر اسلامی حکومت کے خوال کے بعد مبحدول کے مصارف غیر اسلامی حکومت کے خزانہ ہے بند کر و بے گئے ہیں اور مبحد کے قریب رہنے والے مسلمانوں نے مبحد کی آبادی کو فرایسنہ اسلامی سمجھ کر مصارف کا انتظام اپنے ذمہ لے لیا اور مصارف مبحد کے آسپاس کی زمین پر جوہائے مبحد کے اسپاس کی زمین پر جوہائے مبحد کے جوہائے مبحد کے قریب بعض مسلمانوں کی افحادہ ذمین پر دوکا نئیں تقمیر کی گئیس اور غیر اسلامی حکومت نے ان دونوں قسموں کی زمینوں سے اس لئے کوئی واسطہ نہیں رکھا اور خر بھی امور کے انتظام وافعر ام سے گریز کی دوش اختیار سے ہوئے اور اعتمانہ کیا کہ وہ غیر قوموں کے معاہد اور خر بھی امور کے انتظام وافعر ام سے گریز کی دوش اختیار سے ہوئے دوشت کی ایم و مئوذن کی شخواہ ، جائے نمازیں ، وشخی مباجد بیں اس دو ہے گئی کہ امام و مئوذن کی شخواہ ، جائے نمازیں ، ووشی ، پانی منظم بد ھنے ، دمضان شریف ہیں ختم قرآن پر حافظ کے وقت کی اجرت ، تقسیم شیرینی ، مسجد کی قلعی اور مر مت مبحد کی جائیداوکی مر مت کے بعد رو پیہ پس انداز ہونے لگا۔ حتی کہ بعض مساجد ہیں اس رو پیہ نی انداز ہونے لگا۔ حتی کہ بعض مساجد ہیں اس رو پیہ نی تعداد کئی برادر تک نوب کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی برادر تک نوب کی خورت کی برادر تک نوب کی ہوئے دورت کی برادر تک نوب کی خورت کی خورت کی برادر تک نوب کی خورت کی برادر تک نوب کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی خورت کی ہوئے کی دورت کی خورت کی خورت کی برادر تک نوب کی دورت کی برادر تک نوب کی خورت کی دورت کی دورت

۔ ند کورہ بالا قتم کی آمدنی ہے ضروریات مسجد کی جمیل ، جائی اد کی محمرانی ، نئی جائیداد کی خریداری اور مداخل کی حفاظت و شحویل اہل محلّد کی ایک مجلس انتظامیہ کے سپر دے۔

اب سوال یہ ہے کہ فد کور مبالا قسم کی آمدنی سے جو ضرورت مسجد کی محیل اور تھفیل کے بعد پھی رہا ہے۔ ہے ہو نین (۱) تفییر (۲) عدیث (۳) فقہ (۳) کام (۵) سیر (۲) تاریخ (۷) خلاق (۸) تفییر (۲) تاریخ (۷) خلاق (۸) تفییل کے بنین قرآن تفیوف کی تمایل خرید کر عامة المسلمین کے لئے ایک وار المطالعہ اور کتب خانہ کا قیام جائز ہے یا نمیس قرآن شریف اور مسائل فلزوریہ کی تعلیم کے لئے الل محلّد کے پول کے واسطے کسی معلم کو مقرر کر کے فدکورہ بالا آمدنی سے تخواہ و یتاجائز ہے یا نمیں ؟

اور اگر ندکورہ بالا مدات پر بیدر قم صرف کرنا ازروئے شرع جائز نسیں ہے توبتالیا جائے کہ مسجد ک ضروریات سے بچی ہوئی رقم ودولت کا مصرف خیر فی زمانہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ہر سال ربیع الاول کے مہینہ میں ود تین سور دیے خرج کرکے مولود شریف پڑھوادیا کریں یا محر م الحرام کے مہینہ میں تعزیہ ہوا کر مرشیہ خوانی کی مجالس میں پانچ چھ سورو پے خرچ کر دیا کریں یابیہ رقم المجمن تبلیغ اسلام مسلم لیک لور جماعت احرار کے چند ویں وے دیا کریں یا بتیموں اور بیو گان کو تقسیم کروی جائے یا مظلومین فلسطین کے لئے ہندو ستان سے باہر بھیج وی جائے بیر طانوی ہند میں مسلم انوں کے حالات کو چیش نظر رکھتے ہوئے استفتاکا مدلل جواب مرحمت فرمایا جاوے واجرہ علی اللہ

المستفتی نمبر۲۳۵۲ محمد عبدالرشیدخال صاحب ایم۔اے(اجمیر شریف)۲۲ وی الحجہ عرف الدہ ۱۳ فروری ۱۹۳۹ء

(جواب ٣٦٦) ہوالم و فق ۔ ند کور و سوال رقوم جو او قاف متعلقہ مساجد کی آمدنی ہیں سے ضروریات مساجد پوری ہونے کے بعد فاضل پی ہوئی ہیں اور بظاہر مساجد کو ان رقوم کی نہ فی الحال حاجت ہے اور نہ آئندہ احتیان کا خطرہ ہے۔ الیمی رقوم سے مساجد میں مدارس دیدہ کا اجرایا و بنی ضرور تول کے ماتحت وار المطالعہ کا قیام جائز نہے۔ مسجدیاس کی متعلقہ وقف عمارت میں تعلیم کا جراء مسجد کی تعمیر معنوی میں واخل ہے اور تعمیر مسجد شعائز اللہ میں شامل ہے ایسی رقوم کو موبود شریف یا تعزید یامر شیہ خوانی پر خری کرنا کہ تا کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کو کرنا کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کو کرنا کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کو کرنا کرنا ہو اور افضل ہے۔ ان کو کہ کا ایس اللہ کان اللہ لہ ، و بی

مسجد کی ضرورت سے ذائد آمدنی سے علوم معاشیہ کے طلبہ پر خرج کرنے کا تھم (سوال ) شہر جمی میں بھل ایس مساجد ہیں جن کے تمام لازی وغیر لازی فرش واجب مسنون مستحب اور شرعی مصارف کے بعد بھی ان کی آمدنی سے ایک فاضل رقم کے جایا کرتی ہے جو پیکار و معطل پڑئار ہتی ہاور مسلمانوں کو اس سے کوئی فاکدہ نہیں پنچا، اور مساجد کو نہ تو فی الحال اس کی ضرورت ہے نہ مستقبل میں نہر رت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ایسی فاضل رقم سے غریب مسلمان طلبہ علوم معاشیہ کیلئے جیسے بائی اسکول ، کا نج ، یو نیورش مستقبل اور سی گاہوں میں تعلیم کے لئے و ظائف دیئے جاسکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی ۲۳۷۲ ماجی نیام حسین صاحب بمی ۵۲ سر ۵۸ مفر ۱۵۳۹ه م ۱۱ ابریل ۱۳۳۹ء

(الجواب ۲۶۷) مساجد کے او قاف کی آمدنی در اصل تو مساجد کے مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گرجب آمدنی تمام مصارف کیلئے ہوتی ہے۔ گرجب آمدنی تمام مصارف بورے کرنے کے بعد بھی فاصل کے جائے ادر مساجد کواس کی فی الحال بھی جاجت نہ ہوادر آئندہ حاجت پڑنے کا خوف بھی نہ توالی فاصل آمدنی نادار اور غیر مستطیع دینی طلبہ کوامدادی وظائف میں دی جاسکتی ہے۔ نیز جائز اور مباح عنوم معاشیہ کے نادار اور غیر مستطیع طلبہ کو بھی دینا جائز اور مباح عنوم معاشیہ کے نادار اور غیر مستطیع طلبہ کو بھی دینا جائز اور مباح عنوم معاشیہ کی نادار طلبہ زیادہ مستحق ہے۔ نیز جائز اور مباح عنوم معاشیہ نہ بلی۔

<sup>(</sup>١) يصوف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على ان للقيم ان يتصرف في ذلك على مايرى. (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج : ٢/ ، ٢ ، ماجديه) والاصح ماقال الا مام ظهير الدين ان الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح المسجد سواء . (عالمگيريه، كتاب الوقف، ج : ٢/ ٢٦ ، ماجديه) (٢) واذا استغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك. كذافي الظهيرية. (عالمگيريه ، كتاب الوقف ، ج

# ایک مزید گزارش

مسجد کی فاصل آمدنی سے علوم مغربی ومشرقی سیکھنے ولے طلباء کوو ظیفہ دینا

(سوال) شهر بمبنی و مضافات میں متعدد ائن مساجد ہیں جن کے ساتھ عرصہ مدید سے ایسے مداری قائم وولاستہ ہیں جن میں وینیات کے علاوہ علوم تاریخ جغرافیہ، حساب، منطق، گجراتی، اردو، اگریزی اور بعض میں صنعت وحرفت جیسے خیاطی وظاری کی تعلیم مفت غریب مسلمان پچول کو دی جاتی ہے اور اس تعلیم کے تمام یا بعض مصارف مساجد کی ان فاصل رقوم ہے رواشت کئے جاتے ہیں جو مساجد کے تمام الذی وغیر الذی ، فرض واجب، مسنون، مستحسن اور شرعی اخراجات کے بعد باتی رہ جاتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان مساجد کے او قاف کی آمدنی کی آمدنی کی ایک بہت ہوی را کہ جو بیکار اور معطل رہتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے کوئی فائمدہ نہیں پنچا۔ مربانی فرماکر یہ بتا ہے کہ

(۱)اس فاصل رقم ہے غریب مسلمان طلباء کو اسانیات ، صنعت ، علوم مغربی و مشرقی کی تعلیم کیلئے و ظائف ویئے جاسکتے میں یانمیں ؟

(۲) یہ فاصل رقم آگر تعلیمی و ظائف کیلئے نہ دی جائی تو پھر سی اور شکل سے غریب مسلمانوں کے تعلیمی امور میں صرف کی جاشکتی ہے یانہیں ؟

المستفتی نمبر ۲۴۸۲ جا جاجی نماام حسین بمبدئی ۲۵مفر ۱۳۵۸ ها ایریل ۱۹۳۹ء (جو اب ۲۹۸۸) یه فاضل قر قرص کی مسجد کونه فی الخال حاجت ہے نہ فی المآل اند بیشدا حتیاج ہے تعلیمی و ظائف میں دی جاسکتی ہے۔ علوم شرعیه کے طلباء اس کے مستحق ہیں اور علوم معاشیہ جو شرعی نہ ہوں ان کے طلباء کو بھی و ظائف دیئے جاسکتے ہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له ، د ہلی

آل اولاد بروقف کی صورت میں کون می اولاد زیادہ مستحق ہے ؟ (سوال)ایک شخص سی المذہب مسلمان نے اپنے ایک و قف تامید میں مندرجہ ذیل عبارت تحریر کی ہے اگر خدا

<sup>(</sup>١)يصرف الى عمارة المسجد ورهنه وحصيره ..... واذا ستغنى هذا المسجد يصرف الى فقراء المسلمين فيجوز ذلك كذافي الظهيرية (عالمگيريه، كتاب الوقف ، ج : ٢/ ٢٠ ٤ ، ماجديه)

نخواستہ ہماری آل اوارد میں ہے کوئی فریت مختک حالت میں آجائے توان کو حصہ موافق ویا کرے کہ مختاج نہ ہو اس موافق دیا کرنا۔ مندر جہبالا عبارت کا لحاظ کرتے ہوئے کس کو مستحق سمجھاجائے ؟

المستفتی نمبر ۸۷ م ۲۶۹ علی صاحب (برما) سریح الاول ۱۳۵۸ ایر بل ۱۳۵۰ ایر عبارت کا مطلب توبیه به که واقف کے فائدان میں سے جو نوگ حاجت مند ہوجا کی ان کووقف کی آمدنی میں سے آس قدر دیاجائے کہ وہ حاجت مند بدر بین خاندان سے مراویہ ہے کہ واقف اور اس کے باپ واوا کی نواو وہ اور اور اس کے باپ واوا کی وہ اوا اور جس کے باپ فاندان کے بین عور تول کی وہ اوا اور جس کے باپ فیر خاندان کے وہوں اس میں شامل نہ ہوگی۔ ۱۱ مسلم کا نایت ایندگان اید الد ، دہلی فیر خاندان کے وہوں اس میں شامل نہ ہوگی۔ ۱۱ مسلم کا ایت ایندگان اید الد ، دہلی

## مساجد کی آمدنی قبرستان پرلگانے کا حکم

(سوال) کس میری وغیر فی استطاعت قبر ستان مسلمانان شمله میں چنداو قاف پینی مسجد و جنازہ کاہ کاہ جو و بعض بی خواہ اسلام اور حضور اظام خلد الله مغله کی مساعی جمیلہ واعانت کا نتیجہ بیں۔ لیکن مسجد کے بعض ویگر وازمات مثلًا غسل خانہ گور کن کے مکان کی توسیق و ترمیم وغیر واس امر کے متقائنی بیں کہ ان کی طرف جلد از جلد توجہ مبذول کی جائے۔ لیکن او قاف ند کور کا کوئی ذراجہ آمد نمیں اور نہ مسلمانوں کی اس جانب کوئی توجہ منعطف ہوتی ہے۔ بایں جمہ ویگر مساجد شملہ کے خزانہ میں ہزار بارا و پیر پس انداز اور اخراجات سے کی کئی تی اسم ساانہ آمد نی ہے۔ جن کے ہوئے ہیں۔

نتظم قبرستان ندکور متمول مساجد سے استجد قطب سے قبرستان ندکور کی ضروریات کی جھیل کے لئے متمنی استمداد ہیں۔ کیا حالات ندکورہ بالا کے پیش نظر مساجد شملہ جن کے کوئی وقف نامہ موجود نہیں اور جن کا روپیہ بینک میں جمع ہے اور آمدنی خرج سے المصناعف ہے بروئے شریعت اسلام قبر ستان نہ ورک مضروریات کی جمیل کے لئے کوئی رقم بطورامدادوں سکتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۳ مجد عر نعمانی (شله) ۲۲ جمادی ادان اون ۱۹۳ جون میواد المستفتی نمبر ۱۹۳ مجد عر نعمانی (شله) ۲۷ جاری اون ۱۹۳ با ۱۹۳ مجد به نمبر که این مسجد که این مسجد که این این این این این این می حاجت بیشت کی تواس دا نداز حاجت رقم میس سے نسی دوسری مختاج مسجد کا اند پیشد ہے کہ آئندہ مسجد کواس رقم کی حاجت بیشت گی تواس دا نداز حاجت رقم میں سے نسی دوسری مختاج مسجد کو ایداد دی جاسکتی ہے۔ (۲) قبر متان کی مسجد کی رائد

<sup>(</sup>۱) قوم الرجل ، اقرباء ه الذين يجتمعون معه في حدواحد ، (المنجد عربي اص ٢٦٤ ظ. بروت، وفي الهندية، ادا وقت ارضه عني اهل بيته دخل تحت الوقف كل من يتصل به من قبل ابانه الي اقصى اب له في الا سلام يستوى فيه المسلم والكافر والذكروالا نثى والمحرم وغير المحرم والقريب والبعيد . و يدخل فيه ولدالواقف ووالده ولايدخل اولاد البات واولاد الا خوات و كذالك اولاد من سواهن من الاناث الااذا كانا از واجهل من سي اعمام الواقف والهندية ، كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل السادس ، ٢٩١١ ط ، ماجدية )

<sup>،</sup> ٢ بالمسبحد أذا خرب و استعنى عنه أهل القرية فرفع ذلك الى القاضى فباع الحشب وصوف الثمن الى مسحد أحر جاز . " ود المحتار - كتاب الوقف ، ج: ٢٥٩/٤ سعيد

از حاجت رقم سے احداد کر نامتولیان مسجد کے لئے سخت ضرورت کے وقت جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ

کسی مسجد کو کوئی چیز کم قیمت پر یا مفت میں دوسر کی مساجد کود ہے کا تھم

(سوال) ایک چیز تقریبا چارسال ہے ایک مسجد میں بیکا ہے اور ہے بھی اسی مسجد گی۔ کیا متولیان مسجد اس چیز کو وہاں سے منتقل کر بیختے ہیں۔ ایک چیز سورو ہے گی ہے اس کو کم قیمت پر دوسر کی مسجد میں یا مدرسہ میں و س کتے ہیں باہور اب چیز کی اسی مسجد میں ضرورت بھی نہیں۔ اگر رو پیہ ہو کسی مسجد کا تواس کو بھی کسی دوسر کی مسجد یا مدرسہ میں و بناجا کڑنے یا نہیں جیوا تو جروا۔

المستفتی نہ مسجد کی وہ چیز ہے اگر اس مسجد میں کام نہیں آسکتی اور نہ اس کی قیمت کی اس مسجد کو مشرورت ہے کہ مسجد مالدار ہے تواس چیز کوئسی دوسر کی مسجد میں دے و بناجا کڑنے۔ (۱) اگر جس مسجد کی ہے اس کو قیمت کی جا س کو قیمت کی جا جس کی حاجت ہے تو بھر وہ چیز ہوری قیمت سے فروخت کر کے اسی مسجد میں قیمت خریج کی جا سے کو قیمت کی حاجت ہے اور اپ کوائس دو ہے وہائی حاجت نہیں نہ فی المال، آئندہ حاجت پڑنے کا اندیشہ تورو پی

(سوال)متعلقه استعال مال مسجد به

ر معورت ۲۷۲) عمرو کوروی بنتی جلانا نماز کے بعد در ست نمیں۔اگروہ قرآن شریف معجد ہی میں پڑھنا جاہے تو چھوٹی بنتی میں پڑھے ورنہ اپنے گھر جاکر تلاوت کرے۔(۵) امام مقرر کرنے میں نمازیوں کی رائے کب معتبر ہوگی؟

سى غريب مسجد كي كام مين لكاياجا سكتاب - (م) محمد كفايت المدكان القدلد، وبلى

(مسوال)(۱)مصلیوں کی رائے امام کے مقرر کرنے میں س وقت کی جائے گی۔(۴)مجد کے مال وقف سے چیش امام کے وار توں کو و شیفہ دینا پرورش یا تعلیم کے واسطے (باوجود میدیکہ واقف نے وقف نامے میں اس کا چھ تذکرہ نہ کیا ہو) جائز ہے یا نہیں ''

المستفتی نمبر ۴۵ ما عبدالحامد خان (آگرہ) ۲۶ رئے الثانی المصابع م اجولائی ہے 191ء (جواب ۲۷۴ ) آگر متوبیوں کا اختاب ہو تو پھر نمازیوں کی رائے سے امام مقرر کرنا مناسب ہے۔ ۱۶ آگر واقف نے تیمر تکند کی ہواور متولیان سابق کا طرز عمل بھی ٹابت نہ ہو تو پرورش یا تعلیم کے لئے وظیفہ وقف ک

(۱)وصيين متوليد لو فعل النقش اوالياص الا ادا خيف طبع الطنية فلا باس به قوله الا ادا خيف . اي بان اجتمعت عنده
اموال المستجد وهو المستعن عن العماره والدر المحدر مع رد المحتار كتاب الصلاة ، مطلب كلمة "لاباس" دليل على
المستحب وغيره، ج ٢٥٨٠١ ، سعيد)

(٣.٢) بحوالدسابق عرص ٣٨٩

(٣) اتحد الواقف والجهة مستقل جار للحاكم الانصرف من فاضل الوقف الاخر عليه لا بهما حيشد كشبي واحد . (تنوير الابتمار مع الدرالمحتار ، كتاب الوقف ، ح ٢٠٠٥ ، سعيد)

(د)ولوً وقف عَلَى دهلَ السراح للسبحد لا يحور وضعه جملع الليل بل نفلو حاجة المصليل وعالسگيرية، كتاب الوقف . - ١ - ١ - ٥٩ ) ، ماحديد.

(1) فإن الجنسف هذه الحصال في رحس بقوع بينهما أو الحراسي القوم، كذافي المخلاصة وعالمكيرية، كتاب الصلاف الباب الجامل ح (1 / ٨٣ ماحديد)

#### محمر كفايت الله كان الله له ، د بلي

#### آمدنی میں سے نہ دیا جائے۔(۱)

# وقف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فروخت کرنے کا تھکم

(سوال)مسجد کے او قاف کی آمدتی سے خریدی ہوئی جائیداد کو فرد خت کرنا جائز ہے یا سیس ؟

(جواب ٢٧٤) محد كاوقاف كي آماني عن خريرى بموئي جائيراويوقت ضرورت فروخت بو كتى به اصل وقف مين واظل خين بموئي في الهندية . متولى المسجد اذا اشترى بمال المسجد حانوتا او دارائم باعها جازاذا كانت له ولا ية الشراء . هذه المسئلة بناء على مسئلة اخرى ان متولى المسجد اذا اشترى من غلة المسجد دارا او حانوتا فهده الدار وهذه الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد الا ومعناه هل تصير و قفاً الختلف المشائخ رحمهم الله قال الصدر الشهيد المختار انه لا يلتحق ولكن يصير مستغلا (للمسجد كذا في المضمرات انتهى وكذافي الاشباه والنظائر . والفتارى السواجية والتاتار خانية (كما نقل عنها العلامة الشامي) والدر المختار والله اعلم وعلمه الم واحكم المختار والله المه وعلمه الله واحكم المختار والله اعلم وعلمه الم واحكم والمورا والمختار والله المها والمدالة والحكم والمدالة والمختار والله المها والمدالة والمحمد الله والمحمد المختار والله المها والمدالة والمحمد المختار والله المها والمدالة والمحمد الله والمحمد المختار والله المها والمدالة والمحمد الله والمحمد المحمد المحمد

محر كفايت الله غفر له مدرت مدرسه المينيه ويلى و مساذى الحجه وسوسياه

### مسجد کی آمدنی ہے اظہار شو کتِ اسلام کی خاطر مسجد میں چراغال کرنا (الجمعیة مور ند ۱۸منی ۱۹۲۶ء)

(سوال) کیا ایسی ضرورت کے وقت عامة المسلمین ایک اسلامی یادگار کے قیام واظهار کی خوشی به نیت اظهار شرکت اظهار کی خوشی به نیت اظهار شرکت اسلام این گھروں میں چراغال کریں تو آمدنی و قف جو آرائش وروشنی مساجد میں روزاند خرج کی جاتی ہے ند کور دہالا موقع پر بھی روشنی کرنے میں صرف کی جاشتی ہے یا نہیں۔ مثلاً ایک تقریب پیش ک گئی که حضرت محد بن قاسم کی یاد گاریوم آمد ہند کی خوشی میں وقف کی آمدنی سے چراغال کیا جائے۔

(جواب ۲۷۵) کسی اسلامی قومی خوشی کی عام تقریب میں حداعتدال کے اندر روشنی کرنا تو مبات ہے لیکن روشنی کرنے والے اپنے روپے سے کر سکتے ہیں۔ وقف کارو پیدا لیسے کا مول میں خرج نہیں کیا جاسکتا۔ بال آگر واقف نے صراحة متولی کواس کی اجازت دی ہو تو جائز ہوگا۔ اور یہ تقریب جس کا سوال میں ذکر ہے یہ تو کوئی صحیح محل ہی روشنی کرنے کا نہیں ہے۔ (۳) واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبی

<sup>(</sup>۱)ومن اختلاف الجهة اذاكان الواقف منزلين احدهما للسكني والآخر للاستغلال ، فلايصرف احدهما للاخر ، وهي واقعة الفتوى . (رد المحتار ، كتاب الوقف، ج : ٢٩٠/٤، سعيد)

<sup>(</sup>٢)(الفتاوي الهندية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ، ٢/ ٤١٨ ، ٤١٧ ط . ماجدية) -

 <sup>(</sup>٣) لا باس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو مماله لا من مال الوقف فانه حرام وضمن متوليه لو فعل (الشاميه كتاب الصلاة ، مطلب كلمه لا باس دليل على ان المستحب غيره ١/ ١٥٨ ط. سعيد)

# آٹھوال باب تصرف فی الوقف

مدر سہ کے لئے وقف شدہ زمین کو فروخت کر کے کسی دو سرے کار خیر میں بدلنا

(سوال) زید نے ایک قطعہ زمین واسطے تعمیر مدر سہ حق عمر وو بحر منتظمان وقف کی آیا عمر و بحراس قطعہ زمین کوبلا علم پابلار ضامندی زید فرو خت کر کے زر قیمت کسی دو سرے کار خیر میں صرف کر کتے ہیں یا نہیں ؟

(جو اب ۲۷۶) جب کہ زید نے ووز مین مدر سہ کے لئے وقف کروی اور متولیوں کے سپر دکردی تواس زمین کا وقف صحیح ہوگیا اور زید کو کوئی حق تعمر نما انکانہ کا اس پر نہیں رہا۔ (۱) اب متولیوں کو لاز م ہے کہ اس زمین پر مدر سہ تعمیر کریں۔ لیکن آئر مدر سہ تعمیر کرنے کے سئے روپیہ نہ ہویا اور کسی وجہ سے تعمیر مدر سہ غیر ممکن یا غیر مفید ہو تواہی حالت میں جائز ہے کہ اس زمین پر کوئی عمار سہ ماکر کرا ایہ پردی جائے اور اس کا کرا ایہ کسی دو سر سے اسلامی مدر سہ پر صرف کیا جائے تاکہ حتی الامکان جست وقف کی رعایہ ہیں ہے اور اس کا کرا جائز ہے۔ کہ کسی صور سے نئس مو قوف طبح کے کام میں آسکے یا سے مثل میں منتظ ہہ ہو۔ نکے اس کو فرو خت کر نانا جائز ہے۔ (۲)

کیا مکان مو**قزفہ کو بعد د کانوں ہے بد لاجا سکتا ہے**؟ (سوال)زیدنے اپنی جائیداد کو اپنی اول دیے لوپر د نف کیا۔ خلاصہ و قف ہمریہ ہے:۔

میں چونکہ عمر طبعی کو پہنچ چاہوں اس لئے مناسب جیمتا ہوا یا کہ اپنی جائیداد جو کہ میری مملوکہ ہے اور جملہ دیون شرعی و قانونی سے پاک و صاف ہے۔ اس کا ایسا انظام گرول جس سے اللہ ور سول کی رضا مندی حاصل ہو۔ اس لئے جائیداد محدودہ مفصلہ ذیل کو قف دوام گرفتہ اللہ تعالیٰ کر تا ہول جس سے اجراامور خیر کا اور پرورش اوا او کی ہمیشہ بھیشہ بوتی رہے تا کہ میر سے لئے اجر ہو اور بعد میز سے نزاع دار ثان میں نہ ہواس لئے میں نے بر ضاور غیت قلبی دواس شمہ بلا جبر واکراہ فلال جائیداد کووقف کر ۔ کے ملکیت میں قادر حقیقی حی القیوم کے کردیا۔ اور میں بذات خود تا حیات اس کا متولی رہول گااور باختیار خود جس طرح مناسب خیال کرول گااس جائید اوکی آمد نی صرف کرول گااس جائید اور پری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ ہیں فروخت کر نے خرید لول تاکہ آمدنی کی کمیں فروخت ہو جائے۔ گر جائیداد جدید خرید کردہ بھی وقف ہی رہے گی اور جملہ اختیار شکست ور یخت میر سے اختیار سے خیات متولیاتہ ہول جائیداد جدید خبر میں رہ اختیار محض بحر کو جملہ جائیداد جدید خبر سے بیر سے بیخ عروج کو ہول گے۔ الا مکان مسکونہ واقع محلہ چاہ فراس پر اختیار محض بحر کو جملہ افتیار تھیں یا نہ میں۔ اور بعد میر سے اختیار محض بحر کو جملہ افتیار تھیں یا نہ کی سے اور بعد میر سے اور بعد میں سے جس کو جائیں رہے گیا ہوئی ہے۔ اور بعد میں سے اور بعد میں سے اور بعد میں سے اور بعد میں سے جس کو جائیں رہوں ہے جس کو جائیں رہے گیا ہوں ہے۔ اور بعد میں سے در کو جائیں کی سے جس کو جائیں رہوں گیس کی اور بعد میں سے اور بعد میں سے اور بعد میں سے اور بعد میں سے بی کی دور کی سے اور بعد میں سے اور بعد میں سے اور بعد کر کو بھی اور بعد کی بعرف ک

<sup>(</sup>٣،١) عندهما حيس العين على حكم ملك الله تعالى على وجد تعرد منفحه الى العباد ، فيلزم ولا يباح ولا يوهب ولا يورث كذافي الهندية وفي العيون والبيمة أن الفتوى على قولهما . كذا في شرح الشيخ ابي المكارم للنقاية . (عالمكيريه ، كتاب الوقف أوانل الباب الأول ٢٠٠٠ ط. ماجدية) د مركز المنات الدول ٢٠٠٠ م. م. ...

<sup>(</sup>r) الدِّسانُ أب الص ۴۷٨

یہ دونوں متولی رہیں گے ان کے بعد وہ شخص جوان کی اوار میں ہو متولی ہوگا۔ جس کوبہ شرط ہو ین متولی ہائیں گرا سی کور ہن وجع کا ختیار نہ ہوگا اور ہمیشہ جائیدادو قف علی الاولاد دوانا رہے گی اور اس و قف نامہ کور جسری بھی کرا دیا گیا۔ اس کی چند مدت بعد زید نے مکان مسکونہ کا جس کو خاص بحر کے اختیار میں بذریعہ و قف نامہ رجسری شدہ مذکور دہالادے دیا تھا اس کو بحرکی ذاتی د کا نات سے تباولہ کر ایااور تبادلہ نامہ کا حاصل ہیں ہے :۔

بجھ کو وقف نامہ مذکور میں حق حاصل ہے کہ مکان مذکورہ کو بیچ کر دول اور کوئی دوسر ی حقیقت خرید لول ۔ لہذا میں نے صاحب بج بہادر سے اجازت حاصل کرلی ہے کہ جائیداد موقوفہ کو بیچ کر کے اور کوئی اور مرک حقیقت خرید لی جادے جو اس حبثیت کی ہوگ ۔ مکان کا کرایہ مبلغ پجیس (۲۵) روپ ہے اور د کانات کا مبلغ بینیالیس روپ آٹھ آئے ہے اور مکان دو کانات آپس میں ہم حیثیت ہیں۔ اس لئے بحالت ثبات عقل و حدود حوات نمسہ ابنا لفتی خیال کر کے میں نے مکان کاد کانات سے جاولہ کرلیاجو موقوفہ متصور ہوں گ ۔ پھر نیچ حدود ابعد جادلہ میں تح رہے کہ د کانات جس کو میں نے اپنے قبضہ میں لیا ہے جو جمنز لہ مکان موقوفہ ہیں۔ اب رہعہ جادلہ میں تام میں تح رہے کہ د کانات جس کو میں نے اپنے قبضہ میں لیا ہے جو جمنز لہ مکان موقوفہ ہیں۔ اب جو تعلید اد کانات بھی بحر بی کے واسط چو تنا ہونی چاہئیں اب بوال ہے ہے ۔

(۱) یہ د کانات حسب تقبر سے تاولہ نامہ رجٹری شدہ بمنز لہ مکان موقوفہ کے قائم مقام بحق بحر ہی و قف رہیں گل جیسا کہ تبادلہ نامہ سے بحق بحر ہی ص. ف ظاہر ہے یاوہ مثل دیگر او قاف زید کے متصور ہوں گی۔

ں بین سے بہر سرہ ہوں ہے۔ اور رضامنا، کی سے بحر کے مکان مسکونہ کو جس کوزید نے بحر کی ملکیت اور انتظام میں دے دیا تقابذر بعید و قف نامدا پی رائے اور خت کر دیا۔ اس لئے زید نے مرض الموت میں بحق پدرانہ اپنے حق میں قرضہ تصور کرتے ہوئے بحر کو ار ہ ہزار روپے واسطے قرید مکان کے دینے جیا ہے جس میں آٹھ ہزار نقد اوا کیا میں قرضہ تصور کرتے ہوئے بحر کو ار ہ ہزار روپے واسطے قرید مکان کے دینے جیا ہے جس میں آٹھ ہزار نقد اوا کیا اور چار ہزار روپے کا بھر طوحیات اپنی کا وعدہ کیا تگر بعد و فات زیدور ٹاء نے اس قم کو تناہ بحرکے حق میں ناجائز قرار دیا۔ ایسی صور ت میں اذروئے شرع کیا تھم ہے ؟

المستفتی نمبر۲۱ ارحاقی عبدالاحد عبدالرحمن (مراه آباد) الرمحرم ۱۳۵۵ه مهایریل ۱۳۳۱ء (جواب ۲۷۷) تمام کاغذات آفل و قف نامه مور خه سه بهنوری که ۱۹۳۱ء اور نقل تباه له مامه مور خه ۹ نومبر ۱۹۳۳ء اور نقل تباه له مور خه ۹ نومبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۲۵ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۱۳۵۰ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۱۳۵۰ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۱۳۵۰ سمبر ۱۹۳۳ء اور نقل یاد داشت مور خه ۱۳۵۰ سمبر ۱۹۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۹۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۹۳۳ به ۱۹۳۳ به ۱۹۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۹۳۳ به ۱۳۳۳ به ۱۳۳۳

(۱)و قف نامه میں جو جا 'یداد و قف کی تھیاس میں مکان مسکونہ محلّہ جیاہ نر ممس بھی شامل ہے لئے وہ بھی و قف ہوا۔

- (۲) بحیثیت و قف ہونے کے وہ کسی کی ذاتی ملکیت شمیں ہو سکتا\_(<sub>ا)</sub>
- ( سر) و قف نامه میں حاتی عبدالا حد کو مکان مسکونہ کے انتظام اور سکونٹ کا حق دیا گیا تھا۔
- (۳) اس بناپریاد داشت مور نه ۵ موسمبر م<u>رسوواء میں بید لکھنا که "بالکل تمهاری ملکیت اور انت</u>صام

میں دے دیا تھا۔"غلط ہے۔ کیونکہ ملیت میں دینے کانہ و قف نامہ میں ذکر ہے اور نہ و قف ہونے کے بعد کسی کی ملکیت میں وینامتصور ہے۔

. (۵) نتادلہ نامہ میں جب مکان کوبعوض دکانات مملوکہ حاجی عبدالاحد فروخت کیا گیا تواس سے ٹاست ہوا کہ مکان عبدالاحد کی مکیت نہ تھا۔ورنہ عبدالاحد کی مکیت کو عبدالاحد کی ددسری مکیت سے بدلنے کے کیا معنی ؟

﴿ ﴿ ﴾ نیز تباولہ نامہ میں میہ ظاہر کیا گیا کہ اس تبادلہ میں واقف یاو قف کا فائدہ ہے کہ مکان کا کرامیہ کم ہے اور د کانول کا زیادہ ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ د کا نین وقف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائدہ مو قوف علیہم کو ہنچے گا۔اگر تنها عبدالاحد کو یہ فائدہ پہنچا تو تبادلہ بیکاراور المجنی ہوتا۔

۔ '' ( ) کی بیاد الدوقف کی شرط تباد کہ ماتحت تصحیح ہو گیا۔(۱)اس لئے مکان مسکونہ عبدالاحد کی ملکیت ہو گیانور د کانات وقف میں شامل ہو گئیں۔

. (۸)ا نظام کاجو حق که و قف نامه میں مکان مسکونه پر عبدالاحد کودیا گیا نظادہ ختم ہو گیا۔ کیو نکه اب مکان مسکونه و قف میں داخل نہیں رہا۔

(۹) د کانات و قف میں شامل ہو گئیں اور ان کا فائدہ عام مو قوف علیہم کو پہنچے گااور تبادلہ نامہ میں اس کی تصریح نہیں کی گئی کہ اس کاانتظام بھی عبدالاحد کی ہاتھ میں رہے گااس لنے وہ متولیان و قف کے زیرانتظام آجائیں گی۔

بی آئی ہزاررہ ہے کا بہہ جو عبدالاحد کو کیا گیاہ ہا وہ اگر مرض الموت میں ہوا ہے توبدون رصامندی ویگر ورنہ کے درست نمیں ہوا۔ نیزاس بہہ کی یاد داشت اس امرکی بھی دلیل ہے کہ عبدالاحد سے مکان مسکونہ کا انتفاع جو ان کی رضامندی ہے واپس لیا گیااس انتفاع کے قائم مقام دکانوں کا انتظام درانتفاع نمیں ہوا۔ ورنہ واقف اس کی نافی کرنے اور اس کواہنے ذمہ قرض سمجھنے کی تصر تکنہ کرتا۔

بہر حال اس تام روداد پر سوالات ند کور دکاجواب ہے ہے کہ دکانات واقف کی مو قوفہ جائیداد میں شامل ہو گئیں اور متولیان وقف کے زیرا ترضام آگئیں۔ حاق عبدالا حد کادہ خصوصی اختیار جو مکان پر ان کو دیا گیا تھاان دکانوں کے ساتھ متعلق نہیں رہا۔ آئھ ہزار روپ کا جہہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیونا یہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیونا یہ مرض الموت میں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہوا۔ کیونا یہ مرض الموت کا جہہ و صیت یہ و صیت کے تعلم میں ہوتا ہے اور دارٹ کے لئے وصیت بدون رضا مندی و گیر ور ثاء کے درست نہیں۔ (۱) محمد فایت اللہ

مسجد کے لئے وقف کھیت کو دوسرے کھیت سے تبدیل کرنے کا تھم (صوال) کی شخص نے ایک کھیت مسجد میں وقف کر دیااور اس کو کئی نے ناجا کز دباؤ دیا۔ دوسر واسا کے کہنے سے وہ

<sup>(</sup>۱)واها الا ستبدال ولو للمساكين آل بدون الشرط فلا يمكنه الا القاضي (الدر المختار كتاب الوقف. ج: ٢٨٦٠٤. سعيد)

 <sup>(</sup>۲)ولوا وصی لوارثه او لا جنبی صح حصة الا جنبی ، ویتوقت فی حصة الوارث علی اجازة الورثة ان اچازوا جاز و ان لم
 یجبزو بطل (عالمگیریه، کاب الوصایا، ج: ۲ ، ۹۱ ، ماجدید)

شخص کتا ہے کہ کھیت کے بدیے مسجد میں دوسر اکھیت دول۔اس دینے والے کو پچھ گناہ تو نہیں؟ المستفتی نمبرے کے 11 عبدائر جیم صاحب۔ ضلع احمد آباد (گجرات) ۲۱ جمادی الثانی ۵۵ سلام ۹ ستمبر سلاع (جو اب ۲۷۸) جو کھیت مسجد میں وقف کر دیاد دو قف ہو گیا۔اس کے بدینے میں دوسر اکھیت نمیں بلحہ وہی کھیت دینا جا ہے۔(۱)

امام کو خیانت ظاہر :بو نے بغیر امامت سے معزول کرنے کا حکم (سٹوال)آیک شخص آزاد نی کا حامی ایک مسجد میں متعین ہے اور اس کے متعلق کچھ تعلیم دین بھی ہے جمعہ میں وہ خطبہ بھی دیتا ہے۔ فلسطین میں عربول پر انسانیت سوز مظالم سے متاثر ہو کر دہ حکومت کے خلاف مظاہر د کر تا ہے اور شرکاء جمعہ کو تلکم ہے آگاہ کر کے فلسطین کے مظلوم عربوں کے ساتھ ہمدردی پر ابھار تاہے وز میے ستان پر مظالم کاہے بناہ سلسلہ ہے اس کے، صدیعے میں وہ ظلم کی فریاد کر تاہیے۔اور مسلم خون کی در دہم کی داستان ہے یر اشک ہے اور ظالموں کو نفر ہے کی نظر ہے دیکھتا ہے پایک کو اس صدمہ میں نثر یک عم بنا تا ہے۔ فریب ن ہمدر دی میں سریانے وار کی چیز دوستیوں کی شکایت کرتا ہے۔ اور غریب کواٹ کے حقوق سے آگاہ کرتا ہے اور حکومت کے رویہ پر نزم نمتہ چین کر تاہے اور مسلمانوں کوابھار تاہے کہ وہ ہرانسانی نیادمی ہے کٹ کرانٹد نعال ک غلامی کریں اور جہال انسان اور غدا کے احکام میں خمر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ کانگمرلیس کا ممبر بن چکا ہے۔ جمعیة العلماء مجلس احرار اسلام کے مقاصد اور ایس تحد عمل ہے اس کو بمدر وی ہے اور ان میں کامیابی کا ساعی ہے۔ جس مدرسہ ہے اس کا تعلق ورز مت ہے اس کابانی زندہ ہے۔ اس نے بچھ جائیداد اخراجات مدرسہ کے لئے وقف کی ہوئی ہےاور و قف تامہ میں یہ حق اپنا سمجھتا ہے کہ اس و قف کوروک لیے یادوسرے نسی اوارے میں و قف متنقل کروے اور امام کو غذ کور وہالا جذبات واقد امات کے سبب مدر سہومسجد کی ملاز مت سے علیحد و کروے اور جا ہتا ہے کہ اوگ اس واقف اور بانی مسجد کئے ہم تو اہمواں جس میں وہ زور زر سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیاایت امام و بدری کو مذکور دوجومات کے باعث مسجد کی امامت و خطائت سے علیحد دکیا جا سکتا ہے اور شریفا اس کابانی مسجد کو کوئی حق حاصل ہے۔ نیز کیاو دبانی اپنی و قف کی آمدنی کو محض اس وجہ ہے صرف سے روک سکتا ہے اور کیا اس و قف لو تسی دوسر ہے اوارے میں منتقل کر سکتا ہے؟

المستفتی نمبر ۲۰۳۱ سنگریئری انجمن رحمانیه (ملتان) که انومبر بیساوا ۱۳۰۶ مضان ۴۰ سیاوا (جو اب ۲۷۹) امام که ان افعال کی بناپراس کوامامت یا خطامت سے علیحدہ کرنا ظلم ہے۔اور اس بناپر و قف و سی دیگر اوار ہے میں منتقل مرنااس کے اختیار ہے باہر ہے۔(۱) سسمحمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کہ ،وہ کمی

(١)ولوكان مسجد في محلة ضاق على اهله ولا يسعهم ان يزيدوا فيه فسالهم بعض الجيران ان يجعلوا ذالك المسجد له ليدخله في داره ويعطيهم مكانه عوضا ما هو خير له فيسع فيه اهل المحلة : قال محمد رحمة الله عليه لا يسعهم ذالك. كذا في الذخيرة . وعالمگيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ٢ -٤٥٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) استفيد من عدم صحة غزل النظر ملا جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم اهلية من الاستادادا السطان مدرساليس باهل له تصح توليه عان الاهل له يعزل وصرح البزازى في الصلح بان السلطان اذا اعطى غير المستحق فقد ظلم مرتبي بسنع المستحق واعطائه غير المستحق (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا بصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة و عدم اهلية ٢٨٦٤ ط. سعيد، سنل شمس الائمة الحلواني عن مسجد اوحوض وهناك مسجد محتاج الى العمارة اوعلى العكس هل يجوز للقاضي صرف وقف ما استغنى عن العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة الى عمارة ماهو محتاج الى العمارة المحيط (الهنديه، كتاب الوقف، الباب الثالث عشر ٢٨٨٢ على ماجديه)

قبرستان كي خريدو فروخت كالتحكم

، رہے۔ ہے۔ ہے۔ اور اسوال) قبر ستان کا خریدہ فرو خت ممنوع ہے چنانچہ ہدایہ وغیرہ میں مسطور ہے کہ اگر کسی نے قبریں فرد خت کیس ان قبریں فرد خت کیس نوشر ایعت محمدی نے اس کے لئے کیا تعزیر مقرر فر مائی اور بھلہ خشت ہائے پختہ کے لئے کسی قد فاصلہ محدود کر کے بنایا جائے قبر متان ہے۔ کر کے بنایا جائے قبر متان ہے۔

تولیت کی تر تیب ، و قف میں ردوبدل اور و قف کے ایک سے زیادہ مصارف کا تھم

(سو ال)(۱)ایک شخص نے اپنی جائیداد کو و قف کیا گرو قف نامہ میں اغراض و قف سے تحریر کیں کہ ایک مدر سے جاری کیا جاوے جس میں مسلمان پول کو تعلیم دی ساتھ علم معاش کی بھی تعلیم دی جایا کرے جو ضرورت و قف کے طافل سے ضروری ہو آ بدنی جائیداد مو تو ف سے مدر سے کی مر مت ، مدر سین کی تیخاہ طالب علموں کے و ظائف ، کیاوں کی فراہمی کی جایا کر ہے۔ ان اغراض کے بعد دوہ و قف نامہ میں تحریر کر تا ہے (الفاظ واقف) اگر می و قت اس کی یاس میں سے بھش کی ضرورت نہ ہو تو کل آ مدنی مو تو ف یا ان کا برزوجیسی کہ صورت ہو عام فقر اء مما کیوں ، مریضوں اور مسافروں کے لئے صدقہ ہے جو ان کی المداود حاجت روائی میں صرف کی جائے گی۔ وقف ہونے کے بعد واقف نے مدر سے بھی چاتا رہا چو کہ چاتا رہا پھر دافف نے اپنی مریضوں اور مسافروں کے لئے بھی جدید کیا کہ مدر سہ بھی چاتا رہے اور ہقیہ آمدنی مو تو ف سے مقراء مسائیوں ، مریضوں اور مسافروں کے دافف نے جو اپنی وفات سے قبل سے انتظام امداد کر دیا بہذا سوال سے ہے کہ واقف نے جو اپنی وفات سے قبل سے انتظام امداد کر دیا بہذا سوال سے بولے واقف نے جو اپنی وفات سے قبل سے انتظام کہ مدر سہ بھی چلے اور ہتے آمدنی فقر اء مسائیوں ، مریضوں ، مسافروں کی امداد میں صرف کی جائے گی بہذا سے فعل اور انتظام واقف کا کرنا شریا حاجائز ور درست سے پانہیں ، مریضوں ، مسافروں کی امداد میں صرف کی جائے گی بہذا سے فعل اور انتظام واقف کا کرنا شریا حاجائز ور درست سے پانہیں ؟

رم) واقف نے ایک وقف کیا اور موقوف کا متولی اپنی دوی کو مقرر کیا اور دوی کے بعد ایک نابائغ لاک کو متول مقرر کیا اور دوی کے بعد بے لاکا متولی موقوف کا ہوگا۔ اب مقرر کیا بینی بید کہ اپنی زندگی تک دوی متولی رہے گی اور دوی کی وفات کے بعد بے لاکا متولی موقوف کا ہوگا۔ اب سوال بیہ ہے کہ ایک واقف کیا بعد ویکر ساتی ہے اپنی حیات تک متولی موقوف کے مقرر کر سکتا ہے یا شیں ؟ سوال بیہ ہے کہ ایک وقف کیا اور وقف نامہ میں تو بیت کے متعلق بے تحریر کیا۔ (الفاظ واقف) "تو لیت اس وقف کی میری حیات تک مجھ سے متعلق رہے گی اور میر سابعد جس کو میں بذر بعد تحریر متولی مقرر کر جاؤل اور بھراس ہے جس کو دہ مقرر کر رہے وقف کا جو کر میں متولی موقوف کا بھراس ہے جس کو دہ مقرر کر رہے وال اور میر سابعد واقف نے ایک شخص زید کو اپنی زندگی میں متولی موقوف کا بھراس ہے جس کو دہ مقرر کر رہے۔ "چھ عرصہ بعد واقف نے ایک شخص زید کو اپنی زندگی میں متولی موقوف کا

<sup>(</sup>۱) وعندهما جس العين على حلم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العباد فيلزم و لا يباع ولا يوهب ولا يورث ان الفتوى على قولهما (عالمكيرية، كتاب الوقف ، الباب الا ول ٢/ ، ٣٥ ط. ماجدية) (٢) يَوتَكُرُهد بِثَ ثَرُ اللِّفِ مِنْ الدُومَنِ في موته كا ذاه في حياته . موقاة ج١/ ٥٨٢

مقر، کر دیااور پھر پچھ موسہ بعد ایک شخص عمر کو زیدگی وفات کے بعد متولی ہونا تحریر کر دیا یعنی ہے کہ (زید) پی حیات تک متولی رہے گالور زیدگی وفات پر عمر متولی ہوگا۔ اب واقف تو مرگیا ہے۔ اب زید یہ کتا ہے کہ میں موجود و متولی ہو ل اور حسب شرائط و قف نامہ جیسا کہ الفاظ و قف نامہ میں تحریر ہیں۔ (الفاظ واقف) جس کو میں بذریعہ تحریر متولی مقرر کرے (عمر) یہ کتا ہے (زید) ہے کہ تمہارے بعد واقف ہے ہو کہ وہ جس کو متولی مقرر کرے (عمر) یہ کتا ہے (زید) ہے کہ تمہارے بعد واقف نے بھو کہ متولی مقرر کردہ متولی مقرر کردہ متولی مقرر کردہ متولی ہوگا۔

(۳) ایک واقف نے جوشر انظام انظام تولیت کے بارے میں وقف نامہ میں مقرر کیا ہے کیاواقف اپنی زندگی میں اس کو تبدیل میں باردوبدل کر سکتے ہے انسیں ؟

المستفنی نمبر ۲۲ سان سایب انصاری (آگره) ۲۲ مجمر ۱۹۳۸ ماری و ۱۹۳۹ (آگره) ۲۶ مجمر ۱۹۳۸ م ۱۹۸ می و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ایر تا ۱۹۳۹ (۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۳۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳ و ۱

(۲) تولیت کی تر عیب دافق معین کر سکتے ہے اور اگر کوئی بات صر سے طور پر مفاد و قف کے خلاف نہ ہو تواس کی معین کر دوتر تیب قائم رکھی جائے گی۔ ۲۱)

(۳)واقف کی آخری تح بریاآخری تجویز نید ممل ہوگا۔ نیلی تحریر آخری تح بیسے منسوخ ہو گئے۔(۳) (۴)ثم الطوقف میں سے جوشر الط کہ تولیت اور متولی کے متعلق ہوں ان کوواقف بدل سکتاہے۔(۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہلی۔

الجواب صحيح فقير محمرا وسف د ہلوی۔مدر سه امينيه و ہلی

## کیا منشاء واقف و قف میں ر دوبدل ہو سکتاہے؟

(سوال) حسب منشائے واقف جائیداد موقو نہ کے اندرانتظام واقصر ام ضروری ہے یاد قنا فوقنا مصلحت و ضرور ہے وفت کا لحاظ کر کے ردوبدل کی تنجائش منتظم و کار کنان کو حاصل ہے یا نہیں ؟

المستفنى نبر ۴۸۴ ما فظ محمر قِقَ الدين صاحب بهار شريف (پُينه) ۲۵ مفر ۱<u>۹ شااه.</u> م۱۱ ايريل <u>۱۹۲</u>۹ء

(۱)ادا جعل داره اوبني دارا وجعلها لطلبة العلم والقرآت والسنفر عيل لهما وللعادة والخير يسكنونها فهو حائز والنتف في الفتاوي كتاب الوقف ص ١٩١٣)

(۲)(ولاية نصب القيم الى الواقف ثم لوصبه) رتنوير الانصار ، كتاب الوقف، ۲۹/۶ قط. سعيد) وفي الشاميه : لوشرط الواقف كون المتولى من اولاده و اولادهم ليس للقاصى ان يولى غيرهم بلا خيانة ، ولو فعل لا يصير متوليا ا د رود المحتار، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الوقف، ۲۰۵۵ ظ. سعيد)

(٣٠٣), از ادالمتولى اقامة عبره مقامه في حياته ان كان التقويض له عاما صحى ولا يملك عزله (الدرالمختار) وفي الشاميه وقوله ولا يملك عزله الخ) - بخلاف الواقف ، فان له عزل القيم وان لم يشتر طه ، والفيم لا يملكه كا لو كيل (رد السحتار، كتاب الوقف، مطلب للناظران يوكل غيره ، ٢٥٠٤ ط (سعيد) (جواب ۲۸۲) منشاء داقف کالحاظ ضروری ہے۔ابیا تغیر و تبدل جواصولاً منشاء داقف نے خلاف نہ ہو جائز ہو سکتا ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

(۱) معجد اور مدرسه کی آمدنی سے زمین خرید کر اپنی اور اینے اولاد کے تولیت کا قبالہ لکھوانے سے وقف صحیح ہے

(۲)مسجد شرعی مین نمازیز صنے سے رو کنادر ست نہیں

(سوال) ساؤتھ افریقہ میں ایک بررگ نے مسلمانوں سے چندہ فراہم کر کے ساؤتھ افریقہ کے اکثر مقامات میں مساجد و مدارس ہوانے کے لئے زمین اپنے نام پر خریدی اور اس میں اس پید سے مساجد و مدارس ہوائے اور قبلہ اس طرح کا تحریر فرمایا کہ فہ کورہ مجدول اور مدرسوں کے متولی خود ہیں۔ بانی مجد کے انتقال کے بعد ان کے بول ساجزاد سے پھر بوس ساجزاد سے کے بعد ان کے بول سوال القیاس اگریز سے ساجزاد سے کہ فی اداد نہ بہت تو اس وقت مجد کے اطراف تین میل کے سنی مسلمانوں کویہ حق ہوگا کہ وہ بانی مجد بَ و فی اور نور کو مجد بَ تو اس وقت مجد کے اطراف تین میل کے سنی مسلمانوں کویہ حق ہوگا کہ وہ بانی مجد بَ و فی و سوف اور نسل تو ایت کے لئے انتخاب کریں خواہ بیٹے ہوئے تو اس جول سببر حال قبالہ کی روسے تو ایت کا حق موصوف اور نسل موصوف کو ہے تاہم اکثر مسجد ہیں اور مدارس قبالہ کی تبدیلی کے بغیر مسلمانوں کے سپر و ہیں۔ متولی صاحب اس میں پھر تحر ض نہیں کرنے۔ جس مسجد کے متعلق فساد برپا ہے وہ مور سبرگ (نائال) سے متعلق ہے مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ چو تکہ قبالہ اس صورت کا ہے اس لئے مجد وقف نہیں اور موصوف کی بنائی ہوئی مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ چو تکہ قبالہ اس صورت کا ہے اس لئے مجد وقف نہیں اور موصوف کی بنائی ہوئی منعلق چند موال میں نماز ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق چند موالات مندر جد ذیل ہیں نماز ہوتی ہے۔ اب اس کے متعلق چند موالات مندر جد ذیل ہیں :۔

(۱)اس صورت **کا قبال**ہ ہونے ہے معجدو قف ہے یا شیں ؟

(۴)اً گروقف نہیں تووقف کی کون می صورت ہے؟

(٣) ند كوره طريقه كا قباله، نامّاازروئ شرع در ست بيانسين؟

(۴) اس مبحد کی نبعت الین کارروائی کرناجو مبحد کے ٹایان شان نہ ہو یعنی عام مسلمانوں ہے مبحد کے خلاف دستخط کرانا اور ان کو مبحد میں آنے ہے رو کنا لور بیہ کہنا کہ بانی مبحد نے قبالہ میں یعنی ٹرسٹ ڈیڈ میں خود لور آپی اول وکا حق تو لیت رکھاہے اس لئے بیبانی مبحد کی ملکیت ہے جب تک دوسر ہے مسلمانوں کو تو لیت میں شامل نہ کریں سوقت تک اس مبحد میں نماذنہ پڑھیں اور مبحد کابائیکاٹ کریں سید ہے ان کا مطالبہ چنانچہ معدود سے چند کی سے جو صرف جمعہ کو آتے ہیں۔ مخالف بھی معدود سے چند ہیں لیکن مخالفوں نے عام مسلمانوں کو بھکا کرو سخط کرا لیے ہیں تو ایس حرکات کی نبعت شرعا کیا تھا مہے ؟

(۵) ند كور هبالا مطالبه ليعني قباله كو مطلق بدل دياجائ توضيح ہے يا تهيں ؟

<sup>(</sup>١)شرط الواقف كنص الشارخ اي في المفهوم والد لالة و وجوب العمل به رالدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في

(۱) مسجد ہی کے متعمل مسجد کی زمین میں گھر بھی ہیں جس میں متولی صاحب رہنے ہیں تو متولی صاحب رہنے کے مستحق ہیں مانہیں ؟

() کبانی مسجد کا انتقال ہوئے پجیس تیجیس سال کا عرصہ ہو گیااب ان کے بڑے صاحبزادے متولی ہیں جو ہمبدنی میں مقیم ہیں۔ موصوف کے دوسر سے بھا ئیول کے زیر تگرانی بعض مسجدیں ہیں۔ اور بعض مسلمانوں کے نیر د میں۔ اوپر لکھ دیا ہے۔ اس ملرج کی تگرانی کا شرعا کیا تھم ہے ؟

(۸) ان مسجدوں کے لئے تو کوئی مستقل آمدنی نہیں ہانگ کا کر مسجداور مدرسہ کی ضروریات کو بھی پورا کر نااور متولی صاحب اسپنے اہل و عیال پر بھی صرف کریں۔ چنانچہ قبالہ میں بھی بھی بھی لکھا ہے کہ یہ مسجدین اور مدرسہ مسلمانوں کے مذہبی امور کے لئے ہیں اور چندہ سے جو آمدنی ہوگی وہ مسجد اور مدرسہ کے کام میں صرف کریں اور اس سے ابنا نفقہ بھی پورا کریں تو متولی صاحب اس آمدنی کو اسپنے اہل و عیال کے لئے صرف کرنے کے مستحق ہیں یا نہیں ؟اگر آپ قبالہ ما حظہ کرنا چاہے ہوں توجواب ملتے ہی فوراخد مت میں بھی دول گا۔

نوٹ :۔ ہم متجداور مدر سہ بلاکسی شرط پر متجد کے تمام کاروبار مسلمانوں کوویٹے کے لئے تیار ہیں، کیکن وہ ضد کر رہے ہیں کہ قبالہ کو بھی بدل دیا جائے جب لیس مے درنہ نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷۰۵ عبدالمجید صاحب (افریقه )۲۲ ربیعال فی ۱۳۵۸ اجون ۱۳۹۹ء (افریقه )۲۲ ربیعال فی ۱۳۵۸ ایم ۱۳۵۰ اجون ۱۳۹۹ء (جواب ۲۸۳ ) متجداور مدرسه اوراس کے متعلقه مکانات وغیره کے قبالول میں اگر اس کی تصریح کردی گئی ہو کہ یہ تمام وقف میں کوئی ذاتی مکیت کا ذکر نہ ہو اور نہ بیا اندایشہ ہو کہ ذاتی مکیت کا دعوی کیا جاسکتا ہے تواس صورت میں قبالہ بد لنالازم نہ ہوگا صرف اتنی بات ہے کہ تولیت کا حق واقف بابانی کی اولاد کے لئے رکھا ہے وقف میں کوئی خرابی نہیں آتی۔()

چندے کی رقم میں ہے متولی اپنی تنخواہ لیعنی عمل کی اجرت لے تو جائز ہے۔ مسجد کے متعلق و قف مکان میں متولی رہ سکتا ہے مگریہ بھی اس طرح کہ گویا مکان کا کر ایہ اس کی تنخواہ میں شامل ہے۔(۱)

کیکن اگر قبالہ اس قشم کا ہو کہ اس کی وجہ ہے سسی وقت ذاتی ملکیت کا وعویٰ ہو سکتا ہو اور قبالہ کو بطور بھت ہے۔ ا بطور بھت کے پیش کیا جاسکتا ہو تو پھر قبالہ کوبدلوانا ضروری ہو گااور جب کہ بیہ تمام اشیاء مسجد ، مدرسہ ، مکانات فی الحقیقت و قف ہیں تو قبالہ کوبدلوانے میں کیاتا مل ہے۔

متولی کوچاہئے کہ وہ مسلمانوں کے اطمینان کے لئے قبالہ کو تبدیل کراہ ہے۔

محمد كفايت الله كان الله او بل

امامت سے معزول ہونے کے بعد مسجد کی زمین سے نفع اٹھانے کا حکم (سوال) جامع مسجد محلّہ قلعہ داقعہ قصبہ دیوبند جو کہ سلطان سکندر شاہ ن بہلول شاہ کے زمانہ کی تغمیر شدہ ہے

<sup>(</sup>١)(لا يجعل القيم فيه من الاجانب ماوجد في ولد الواقف واهل بيته من يصلح لذالك( ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الناظر من غير اهل الواقف، ٤٢٤/٤ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) اما الناظر بشرط الواقف فله ماعينه له الواقف ، ولو اكثر من اجر المثل كما في البحرو لو عين له اقل فللقاضي ان يكمل له اجرالمثل بطلبه (ردالمحتار مطلب المراد من العشر للمتولى اجر المثل ٤/ ٣٦٦ ط. سعيد)

جیسا کہ اسکی ببیثانی کے کندہ پھر سے ظاہر ہوتا ہے۔ای زمانہ سے کچھ زمین کی مال منداری سر کاری جس کی مقدار صنتیکے سالانہ ہے اس مسجد کے اخراجات کے لئے و قف ہے۔اس مسجد کااحاطہ بہت بڑاوسٹی تھا۔ای احاطہ میں جنوبی جانب کو کئی زمانہ میں کسی اہل خیر یااہل محلّہ نے کچھ حجر ہے امام دمؤون کے لئے تعمیر کر دیئے۔ ۔ 'پھھ عرصہ کے بعد ان حجروں کا پر وہ کر کے بصورت مکان بنا کر کسی امام کو مقرر کر کے رکھ دیا گیا۔ وہی امامت کرتا اور مکان میں ربائش کر تار بالوراس زمین کی صفیت سالانہ آمدنی اور بیٹھے اہل محلّہ کی خیر و خیرات ہے گذراو قات کر تار ہا۔مسجد کا خرچ اہل محلّہ لوٹے،صف و غیر ہ کابر داشت کرتے رہے۔جب امام مقرر کر د ہ کا انتقال ہوا تومسجد کی جنوبی جانب ہی میں اس کو و فن کر دیا گیا جو در گاد کے نام ہے موسوم ہے۔ امامت ای خاندان میں نساؤ بعد نسل چلتی رہی۔ لور رہائش اسی میکان میں رہی۔ اس ور میان میں جو بھی بند وبست سر کاری ہوااس زمین میں امام کا نام بسلسله تولیت واهتمام درج بهو تارماجس کی ایخداری و قف ہے۔ مسجد ی جنوبی جانب متنسل در گاه دو عدو د کان بھی ئسی صاحب خیر نے نتمیر کرادی جس کی آمدنی بھی امام بھر فٹے خود لا تارہا۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام سائٹ ک اوا او میں ہے کوئی امامت یا کار تولیت کے قابل نہ رہابات سر کاری ماماز مت اختیار کر لی تواہل محلّمہ نے مدر سہ عربی کے طالب علم کوامامت سے لئے مقرر کر لیااور طالب علم ہی کیے بعد دیگرے امام ہو تاریا۔ باقی تمام انتظام اہل محلہ کرتے رہے۔لیکن اہل محلّہ کی غفلت و مستی ہے اس مکان میں امام سابق کی اواباد ہی رہتی رہی اور زمین میں ان کابی نام درج ہو تاریا۔اگر چہ تمام انتظام ابل محلّہ کی سعی وابتہام سے مسجد کابو تاریا۔امام سابق کی اوالاوشن سے ا کیل شخص نے جو مکان پر قابض تھاان حجرات کو جو بشکل مکان بنائے گئے تھے توڑ پھوڑ کر اور کچھ زمین اور اساط مسجد ہے شامل کر کے ایک بہت بوام کان از سر نو بنالیا۔ تمام ملبہ سائن کو بھی اس میں اگالیا۔ اگر چہ بعض اہل محلّ نے کچھ تعرض بھی کیالیکن بھن دوسروں نے اس کاساتھ دیالور مکان عوادیا۔ امام سابق کی اوالادر ابر اس مکان میں ر ہتی ہے: مین میں جس کی مال گذاری و قف ہے انہیں کانام چلا آرہا ہے۔ صبے سالانہ میں ہے آج تک ایک حبہ بھی معجد سے کسی کام میں صرف نہیں ہوا۔

اوھر اہل محلّہ کی معی واہتمام اور چندہ ہے مسجد کی شانی جانب چند دکانات تنمیر کراوئ سُنی جن ک آمدنی ہے مسجد کا تظام اور جملہ اخراجات بورے ہوت ہیں اور نیز اہل محلّہ نے تمام شہر دیوبند وہیر وان شہر سے چندہ کرکے غربی جانب میں ایک بہت ہوا وسیق ورجہ تنمیر کرا کر سابان ویوار میں نیمن ور کھول و نیئے جس سے مسی بہت شاندار ہوگئے۔ بسخن مسجد ہوھانے کی آگر جہ ضرورت ہے لیکن یہ مکان متنازعہ صحن کے وسیق کرنے میں حارج ہے۔

میں ہے۔ میں اس سابن امام کی اوارد نے اس مکان اور درگاہ اور دو عدد دکان منصل درگاہ اور زمین و نیمرہ کی ملیت کا اور اپنی تولیت کا دعویٰ کر دیا اور محلّہ کے ہوئے ہوئے سر ہر آوردہ لو گول کو بدعا علیہ قرار دیا۔ اہل محلّہ کی سعی تمام سے دہ مقد مہ بعد ما حظہ کرانے احاطہ مسجد کے سمار نپور کی جی سے موافق مسجد کے فیصل ہو گیا۔ اور تولیت مسجد سے اس کا کوئی تعلق ندر ہا مکان مسجد کا قرار دیا گیا۔ اس کا اپیل مخالف نے اللہ آباد دائز کیا۔ وہال سے بھی خارج ہو گیا۔ اس کا اپیل مخالف نے اللہ آباد دائز کیا۔ وہال سے بھی خارج ہو گیا۔ اس کے باوجو داہل محلّہ کی غفات اور سستی ہے بد ستور سابن دہی قابض و ساکن رہا اور اب تک ہے۔

نہ ہی زمین مسجد کی آمدنی مسجد میں صرف ہوتی ہے۔اب دوبار واہل محلّہ کی طرف سے اس پروعویٰ کیا گیا تووہ بھی موافق مسجد کے فیصل ہو گیالیکن اس نے پھر اپیل الہ آباد کر دیااور یہ بھی چاہتاہے کہ فیصلہ کر لیاجائے لیعنی صلح۔ تواب آنجناب سے دریافت طلب یہ امر ہے کہ ازروئے شرع کس طرح فیصلہ کیا جائے کہ جس سے کار کنان مسجد پر کوئی بارا خردی نہ رہے۔

ان امور کاخاص طور ہے لحاظ فرمایا جائے۔

(۱) جب ہے کہ امامت و تولیت ہے کوئی تعلق نہیں مکان مسجد میں کہ جس کی زمین تو یقیناو قف ہی ہے با آگرا میر ہنا۔

رم) زمین مسجد کی آمدنی اب تک مسجد میں صرف نہ ہونا جس کو تقریباً پیچاس سال یا پھی ذائد ہوئے ہیں۔

> (۳) مکان سائن کے ملبہ ایسٹ، کڑی، کیواڑو غیر ہو غیر ہ کوشامل تغمیر مکان کر لینا۔ (۴) مسجد کے صحن کی توسیج یو جہ مکان متنازعہ نہ ہو سکنا۔ فقط والسلام

المستفتی نمبر ۲۸ اسراخی اسیداختر حسین عفاعند دیوبند کم جمادی الثانی الا اله م ۱۹ ابون ۱۹۳۱ء

(جو اب ۲۸ اسید کے ساتھ اس کے اصاطہ میں جو زمین موضع میاللصلاق کے علاوہ ہوتی ہوتی مسالے محبد پر وقف ہوتی ہوتی ہے ساتھ اس کے اصاطہ میں جو زمین موضع میاللصلاق کے علاوہ ہوتی ہوتی ہوتا کے مجد کے مرب کے مرب کے امامت کے فرائض اواکر تارباس وقت تک اس مجد سے نیز مجد کے دوسرے وقف کی آمدنی صبح سالانہ سے انتفاع اس کیلئے جواز کی حد میں آسکتا تھا۔(۱) کیکن جس وقت سے کہ امامت کے فرائض اواکر سنجی تھااور نہ مجد کی زمین سے سکونت کا مامت کے فرائض اواکر سنگی تھااور نہ مجد کی زمین سے سکونت کا فاکدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت سے اس کے ذمہ کرایہ اوابھی لازم ہے اور ہو سکتے کی ادارہ ہوں کو ایس کرنا الذم ہے۔(۲) ہر مجد کی ذمین کو خالی کرنایا اپنے مکان کی قیت وضع ہوجائے گی۔ جو خود محبد کا تھااور اس نے مکان میں لگالیا تھا۔ (۳) جب اس کا تعلق مکان سے منقطع ہوجائے توائل مجد مکان کو مندم کرکے صحن کو وسیج کر کتے ہیں۔(۲) ،

<sup>(1)(</sup>يبد امن غلته بعمارته) ثم ماهو اقرب لعمارته كامام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفا يتهم . (الدر المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب يبدابعد العمارة بما هو اقرب اليها، ٤/ ٣٦٧ ط. سعيد)

<sup>(</sup>۴) أسكنه المتولى بلااجر كان على الساكن اجر المثل ولو غير معدللاً ستغلال به يفتى (المنز المختار) (قوله كان على الساكن اجر المثل ... ودحل مالوكان الوقف مسجدا اومدرسةسكن فيه فتجب اجرة المثل، ررد المحتار، كتاب الوقف، مظّلب سكن المشترى دار الوقف، 4/ 8 م ٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣)فان كان الغاصب زاد في الارض من عنده ... ان كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء و قلع الاشجار و ردالارض الله يضر ذالك با لوقف وال كان اضر بالوقف للم يكن للغاصب ال يرفع البناء او بقلع الاشجار الا ان القيم بضمن ذالك بالوقف وقيمة البناء مرفوعا . (فتاوى عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب التاسع ، ٢/ ٤٤٧ ط ماجدية)

<sup>(</sup>٣)في الكبرى مسجد ارادا هله أن يجعلوا الرحمة مسجدا والمسجد رحبة . فلهم ذالك (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الاول ٢ ٢ ٥٦ ط ماجدية)

#### وقف کرده چیز کواپنے قبضے اور تصرف میں لانے کا تھکم (الجمعیة مور خد ۱ اگست <u>۱۹۲</u>۶)

(سوال) وقف کردہ چیز کواپے تھے۔ میں ایا اور اپنے تصرف میں اناء تصرف کرنے سے ازنہ آنا کیسا ہے۔ جو شخص تصرف بیجا کرتا ہے اس کا حقیقی بھائی سودی کار دبار بھی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا کیسا ہے؟
(جو اب ۲۸۵) مال وقف میں خلاف شرط واقف تصرف کرنا حرام ہے۔ اور جو افخص کہ مال وقف کو اپنے تصرف میں ناحق لا سے اس کے ذمہ صاب واجب الادا ہوگا۔ (۱) سود خوار شخص سے زجراترک تعلقات کرنا جائز ہے۔ جب تک وہ تو بہ نہ کرے اس وقت تک مقاطعہ جاری رکھنا جا ہئے۔ مجمد کفایت اللہ غفر لہ ، د الی

# کیامتولی مسجد مؤذن اور امام کومسجد کی آمدنی سے قرض دے سکتاہے؟ (الجمعیة مورخه ۲۸ ستبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) خاد مان مسجد (مثلا موڈن وامام) کویو قت ضرورت متولیان مسجد مسجد کے وقف مال سے قرض حسنہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سکتے ہیں یا نہیں؟

(جواب ۲۸۶) متولی مسجد کواختیار ہے کہ وہ مسجد کے خاد موں کوان کی ضروریات کے وقت مسجد کے فنڈ سے رو بیبہ قرض دے و رو بیبہ قرض دے وے۔ کیکن یہ شرط ہے کہ قرض کی وصولیائی کی طرف سے اطمینان ہو۔ ضائع ہونے کا ندیشہ نہ ہو۔ (۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ،

#### مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پر سڑک سنانا (الحمعیة مور نه ۱۸اگست کا ۱۹۲

(سوال) یمال گور نمنٹ ہائی اسکول (امراؤتی) کو گور نمنٹ نے ایک قطعہ زمین اس غرض ہے عطافر ملیا تھا کہ اس میں مسلمان اپنے خرج ہے مسجد برنالیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے چندہ کر کے ایک عظیم الشان مسجد بوالی ہے گر مسجد کے اردگر دافیادہ زمین بھی ہے جو مسجد کی ملک اور قبضہ میں ہے۔ اور اس کا احاطہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اب میونسپل کو نئی مزک کے لئے پچھے زمین کی ضرورت ہے تواس افیادہ گر مملوکہ واحاطہ شدہ زمین سے پچھے حصہ دیا

جاسکتاہے یا نہیں؟ (جو اب ۷۸۷)اگریہ افقادہ زمین مسجد کی ملک ہے ادر مسجد کے کام آسکتی ہے تواہے سڑک کے لیئے بمعادضہ یا بلامعاد ضہ دیناجائز نہیں ہے۔ کیونکہ وقف مسجد سے لدال پانچ پا بہد کاحق منولی کو نہیں ہوتا۔(r) محمد کفایت اللہ

(۱) متولى المسجد ليس له ان يحمل سراج المسجد الى بيته .... لو اشترى القيم بغلة المسجد ثوبا و دفع الى المساكين لا يجوز (عالمگيريه ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر ، الفصل الثاني ٢/ ٦٦٪ ط . ماجدية)

(٢) مَالُ موقوفَ على المسجد الجامع واجتمعت من غلاتها ثم نابت الا سلام نائبة .... واحتيج الى النفقة في تلك الحادثة ..... ان لم تكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي ان يصرف في ذالك لكن على وجه القرض. (عالمكبرية، كتاب الوقف،الحادي عشر، الفصل الثاني ٢٤/٢ ٤ ط. ماجدية)

(٣) (واما) الاستبدال ولوللمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه الا القاضي) دور و شرط في البحوخروجه عن الا نتفاع بالكلية وكون البدل عقار اوالمستبلل قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل (الدر المختار كتاب الوقف، مطلب في شروط الاستبدال ٤/ ٣٨٦ ط. سعيد)

نوال باب وقف على الاولاد

ا پنی بعض اولا دیرو قف کرنے کا تھیم (سوال)جائیداد کووقف علی الاولاد کرنااور کسی دارث کو محروم کرنا جائز ہے یا نسیں ؟

المستفتی تمبر ۲۳۳ مخذاء عیل صاحب (آگرہ)۲۶ ربیع الثانی سے ۳۵ اوم ۳۶ جون ۱۹۳۸ء (جنواب ۲۸۸ ) جائیداد کووفف علی الاولاد کرنا جائز ہے۔ گروفف میں بعض دار تول کا حصہ مقرر کرناادر بعض کو محروم کردینا جائز نہیں ہے۔(۱)

کیاو قف شدہ جائید ادوافف کی موت کے بعد شر عی اعتبار سے ور ثاء میں تقسیم ہوگ ہو۔

(سوال) زید نے اپنی جائید ادمیں سے پچھ حصہ وقف اواد کیا۔ زید کے تین لڑکے چار لڑکیاں ایک زوجہ ہے۔
وقف اولا وہیں ان کاحق دار بحصہ شرعی قرار ویائیکن اپنی حیات میں حصہ مساوی ویتار ہااور بہی کھانے میں اندران بھی کر تارہا۔ خود تقریباچار سال تک متولی بھی رہا۔ اپنی حیات میں ہی اپنے متولی ہوئے نے سبکدوش ہو کر لڑک کو متولی ہادیا۔ وہ بھی مساوی حصہ ویتار ہالور اندراج بہی کھانے میں مساوی حصہ کاکر تارہا۔ جائید اوو قف اولاد کر نے پیشتر زید کی تین لڑکیاں فوت ہوگئی تھیں۔ زید نے ان کی اولاد کے لئے اس جائید اوکی آمدنی میں آٹھ پچوں کے لئے جس میں دو لڑکے اور چھ لڑکیاں نابالغ میں فی کس پچیس روپے یعنی کل دوسور و پ ہا ہو ار تینوں مرحوم کرکے دور چھ لڑکیاں نابالغ میں فی کس پچیس روپے یعنی کل دوسور و پ ہا ہو ار تینوں مرحوم کرکے دور کے لئے جس میں دو لڑکے اور چھ لڑکیاں نابالغ میں کی اولاد کے لئے بھی تکھا اب زید کا انتقال ہوگیا۔

(۱) زید کی حیات میں حصہ شرعی جائز تھایا نئیس یا مساوی جائز تھا؟ (۲) زید کے انتقال کے بعد حصہ شرعی رہے گایا مساوی۔ (۳)مرحوم اولاد کے لئے جو ماہوار مقرر کیا ہے کہ مرحوم کی اولاد جسبہ تک زندہ رہے فی کس رویے ماہواراس و قف اوااد میں سے دیا جائز ہے یا نئیس؟

المستفتی نمبر ۲۸۹ مای محدیعقوب صاحب (دبل) مهذی المحدیدی الم ۲۲ بنوری و ۱۹۳۱ ما ۱۲ بنوری و ۱۹۳۱ (حبواب ۲۸۹ ) زیدای زندگی میں جس طرح و بتار بالور زید کے بعد اس کالز کازید کی حیات میں دیتار بالیتن پر ابر کا حصد اور مرحومه لزکیوں کی اولاد کوفی کس مجیس رو بے ای طرح زید کی وفات کے بعد بھی دیا جائے گا۔ جب کے جائیداد وقف ہوگئی تو اب اس میں بقاعدہ میراث حصد جاری نہ ہوگا۔ بلعد شرعی حصد سے برابر حصد بی میراد مولاری کا ایت اللہ کان اللہ کے بائد کان اللہ کا در بلی

وقف شده جائيداد ميں تقسيم كرنے كاطريقه

(مدوال)زیدن اپنی جائیداد کا کچے حصدوقف الاولاد کیا۔ زید کے تین الرکے چار الرکیال ایک موی ہے۔ وقف

<sup>(</sup>۲،۱)رجل قال ارضی صدقة موقوفة علی ولدی ونسلی فالوقف صحیح ید خل فیه الذکور والا ناث من ولده و ولد ولده ومن قربت ولا ته ومن بعدت ویستوی فیه ولد البنین و البنات (عالمگیریة، کتاب الوقف، الباب الثالث الفصل الثانی ، ص ۳۷۵/۲ ط.ماجدیة)

اولاد میں تحریر کیاہے کہ سب کوشر عی حصہ دیا جائے اور خود متولی ہو کر لڑی سے لڑے کو دو چند دیتارہا۔ پچھ حصہ حق دار ول کا بھی کھاتے میں جمع کر تارہا۔ تقریباً چارسال تک خود متولی رہا۔ اپنی حیات ہی میں اپنے لڑے کو متولی کر دیا۔ حیات میں چو نکہ شرعی حصہ مساوی ہو تاہاس کئے متولی کا لڑکا تقریبا میں سال تک مساوی دیتارہا اور کھانے میں بھی مساوی اندراج کر تارہا۔ جائیدادو قف کرنے سے پہلے ذید کی تین لڑکیاں فوت ہو گئیں۔ تینوں فوت شدہ لڑکیوں نے آٹھ بچے چھوڑے جس میں دو لڑکے چھ لڑکیاں بابانع۔ زید نے ان آٹھ بچو کو سے مندر جہ بالاو قف اولاد جائیداد کی آمدنی میں ہوں و بید ماہوار مساوی حصہ ان بچول کو یعنی بچیبیں روید فی کس تقسیم کر کے دیے کو بھی لکھا ہے۔ اب زید کا انتقال ہو گیا۔

(۱) زید ایپے متونی ہونے کے زمانہ میں لڑ کول کو لڑ کیول سے دو چند و بتار ہا۔ وہ رقم جو زا کد لڑ کول کو مپنچی ہے لڑ کیال اب ان سے لینے کی حق دار ہیں ( یعنی لڑ کول سے )یا نہیں۔

(۲)زید کالز کامتولی ہونے کی صورت میں زید کی حیات میں ایپنے بھائی بہوں کو حصہ مساوی دیتار ہااب کیو نکر دیا جائے "

(۳) زید کی فوت شدہ لڑکیوں کے آٹھ نابالغ پچوں کو دو سورو پے ماہوار مندر جہ بالاو قف جائیداد میں ہے مساوی بعنی فی کس پچیس ۲۵ پچیس ۲۵ رو پے ماہوار دینے کو لکھاہے وہ دیناجائز ہے یا نہیں ؟

محمر كفابيت الله كالنالله الداء والل

<sup>(</sup>١)وفي الوقف على القريب تقسم الغلبة على الرؤس الصغير والكبير والذكر والا نثى والفقيرو الغني سواء لمساوة الكل في الاسم.(عالمگيرية ، كتاب الوقف، الباب الثالث ٣٧٩/٢،ط ماجدية)

#### وسوال باب متفر قات

شهیدوں کی قبروں کومسجد میں شامل کرنا

(سوال) ایک معجد کے حوض کے تنادے پر دو قبریں شہیدوں کی ہیں۔اس کا صحن کشادہ کرنے کے لئے زمین برابر کر سکتے ہیں یا نہیں ؟

المستفتی نمبر 2 • 10 محمط اہر محمودی صاحب۔ قصد کڑی • اربیع الثانی ادع میں اور ہے النامی اور میں اور ایسا اور ا (جو اب ۲۹۱) اگر قبریں بناء مسجد سے پہلے کی بیں تو ان کوبر اہر کرنا جائز شیں کیو تکد ظاہر یہ ہے کہ ان کی زمین و قف مسجد میں شامل نمیں اور اگر بناء مسجد کے بعد مسجد کی زمین میں شمیدوں کو و فن کر دیا تھا تو ان کو مسجد میں ملالینا جائز ہے۔(۱) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ، دبلی

## زمین کھود نے ہے انسانی بٹریاں ٹکلیں توان کا تھم

(سوال)(ا)زیدایک خریدی بونی زمین میں کنوال لگوانی کی خاطر کھدوائی شروع کرتا ہے اور چاریا نے فٹ ک گرائی سے ایک سالم انسانی پنجر بر آمد ہوتا ہے۔ دوسر سے پنجر کی کھوپری کی ہڈی۔ دو تین دانت اور بازو کی ہڈیاں بھی نگلتی ہیں۔ دوسر ہے پنجر کابقایا حصہ تاحال نامکمل کنویں کی بھی دیوار میں موجود ہے اور و کھائی ویتا ہے۔ کیا ایسے ناتمام کنویں کو مکمل کیا جانا اسلامی شریعت کے نزدیک جائز ہے۔

(٣) جو انسانی ہذیاں بر آمد ہو کمیں ان کا کوئی احترام نہیں کیا گیابات کو زاکر کٹ سیجھتے ہوئے باہر بھینک دی سیس کنوال لگوانے والے نے خود دیکھیں اور اس کو اس کا علم ہے۔ اس آدمی کے بارے میں شریعت کیا حکم رکھتی ہے۔ ۔ شخص مذکور اہل سنت واجماعة کے زمرے میں خود کو تشکیم کر تاہے۔

(۳)اگراستفتانمبرا، کاکادیده دوانسته مر تکب امام متجدلور خطیب ہو تواس کی امامت میں نمازادا کرنے کے بارے میں شریعت کیا حکم رکھتی ہے۔ درال حالیحہ وہ ایسے جرم سے دیدہ دوانستہ توبہ نہیں کرتا۔ بابحہ اسے جائز سیجنے ہوئے اپنی ضدیر قائم ہے۔

(۳) کیاوہ لوگ جواس بات کے عینی شاہر ہیں اور وہ جس کواس کاعلم بھی ہے کسی ذریعہ ہے اس امام مسجد او خطیب کو کنوال لگوانے سے باذر کھ سکتے ہیں۔ کیول کہ ان کے دلول میں اس بیح متی کا از حدر نج ہے۔ کیا کوئی قانونی صورت ایسی ہے جس کی روہے کنوال لگولیا جانا ہند ہو سکے فقط۔

المستفتی نمبر ۱۰۸ ابلغ علی صاحب (صلع مجرات) اجهادی الاول ۱۹۵۳ اهم ۱۹۶۰ ولائی کو ۱۹۳۰ و (جواب ۲۹۲) پیزمین اگر مماوک ہے تواس میں بیر تبریں ایک مملوکہ زمین میں دفن واقع ہونے کے طور پ

<sup>(</sup>۱)اذا دفن الميت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء باخراج الميت و شاء سوى الارض وذرع فيها . كذا في التجنيس .(عالمگيرية، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون، الفصل السادس ، ١/ ١٦٧ ط. ماجدية)

ہنی ہوں گی۔اس صورت میں مالک زمین کو بیہ حق ہو تاہے کہ جب لاشیں بالکل مٹی ہو جائمیں تواس زمین کواییخ کام میں لے آئے۔(۱)لیکن اگر پہلے سے علم نہ ہو کہ یہال پر قبر ہیں تھیں اور ایا علمی میں زمین کھو دی گئی اور ایا شمیں تکلیں تولازم تھاکہ زمین کوہراہر کرویاجا تایابتریوں کواحترام کے ساتھے دوسری جگہ دفن کر دیاجا تا۔(۴)

باں اگر اس امر کا ثبوت موجود ہو کہ قبریں مسلمانوں کی نہ تھیں اور لاشیں کفار کی ہیں توان کاوہ احترام جو مسلمان کی ایش کا ہو تا ہے۔واجب شمیں۔ ہندو ستان کے کفار اینے مر دے دفن شمیں کرتے جلاتے ہیں۔ مگر عیسائی د فن کریت میں۔بہر حال اگر معاملہ مشتبہ ہے تو لازم ہے کہ اس جگہ کنوال نہ کھدوایا جائے (r)۔

محمد گفایت الله کان الله که و بل

#### آندی میں لوگوں کی سہولت کے لئے سد در مہناناکار خیر ہے

(سوال)زید نابینالور معذور ہے اس کے پاس ارامنی زرعی ہے۔وہ لاولد بغیر زوجہ بھی ہے۔ زیدا پی تمام ارامنی زرعی بحر کے حق میں جوزید کا حقیقی چیاہے بعوض زربدل منتقل کر کے اس زربدل سے شارع عام پر بغرض حصول تواب دارین ایک مکان سه در ه نزوچاه آوء شی بنادیا۔ جس میں آئندگان وروندگان عام موسم گر ماد سر ماوباران میں آرام یاتے ہیں۔ آیا یہ عمارت عام و قف منجانب زید به فرو تحتلی جائیداد خود شر عاَجائز داخل حسنات ہے؟

المستفتى نمبر ١٨١٣مير خال صاحب (يثياله)٣١ذي قعده ١٩٣٨هـ اجنوري ١٩٣٨ء (جواب ۲۹۳ )زید کواختیار تھا کہ اپنی مملو کہ جائیداد کواپنی زندگی اور صحت میں نسی نیک کام میں لگادے اور مسافروں کے آرام کے لئے سہ درہ بنانابھی کار خیر ہے اس لئے زید کابیہ قعل جائز ہے اور سہ درہ و قف عام ہو گیا۔ اب اس كوواليس لين كازيد كو بهي حق تهيس ب\_ارادان يجعل ماله في جهة القربة فبناء الرباط للمسلمين افضل (الى قوله) ولو كان مكان الدار ضيعة فالو قف افضل (عالمگيري)) محم كفايت الله، وبل

کیا آمدنی و قف کرنے کے لئے لفظو قف یو لناضروری ہے؟

( یسو ال )ایک شخص حیات اور صحت کی حالت میں اپنے دوست کو مبلغ ایک ہزار روپیہ نقند دیتا ہے۔اور اس کے ساتھ ایک تحریر دیتاہے کہ مذکورہ روپیہ ہے شیئر (حصہ)خرید کراس کی آمدنی میری حیات تک مجھے دے۔ میرے بعد میری بڑی لڑ کی کودے ۔اس کی و فات کے بعد آمدنی مذکورہ میرے چھوٹے پچول کو دے۔اس تح پر میں بیہ ظاہر نہیں کر تا کہ روپیہ یذ کور دو قف ہے۔ وہی شخص ایک و **میت نامہ لکھتاہے کہ میر ہے بعد می**را مال میرے در ٹاءیر شرعی طریقہ ہے تقسیم کیاجائے۔اباستفسار طلبامریہ ہے کہ وہایک ہزار روپہیاوراس

<sup>(</sup>١)ولا ينبغي اخراج المبيت من القبرالا اذاكانت الا رض مغصوبة .... اذا دفن المِيت في ارض غيره بغير اذن مالكها فالمالك بالخيار ان شاء امر باخراج الميت ، وان شاء سوى الارض وذرع فيها (عالمگيرية ، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون ، الفصل السادس ، ١٦٧/١ ط. ماجدية)

 <sup>(</sup>٢)مقبرة كانت للمشركين ارادواان يجعلوها مقبرة للمسلمين ، فان كانت آثار هم قد اندرست فلا بأس بذالك و ان بقيت آثارهم بان بقي من عظمهم شني ينبش 🕟 ثم يجعل مقبرة للمسلمين الخ (الهندية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر ٢/ ٦٦٩ ﴿ طَاحِدِيةً ﴾

 <sup>(</sup>٣) مديث ثر ينه بين ٢ : كسر العظم الميت ككسره حيا: قال العيني اشارة الى اله لا يهان الميت كمالا يهان الحي عزيز

<sup>(</sup>٢) كتاب الوقف، الباب الرابع عشر في المتفرقات ، ٢/ ٤٨١ ، ٤٨١ ط. ماجدية)

کی آمدنی مرحوم مذکور کے ترکہ میں شار کر کے تمام در ٹاء پر حصہ رسد تقتیم ہو گایاس کی بتحریر کے موافق اس کا نتظام کیاجائے۔

المستفقی نمبر ۲۱۹۳ مولاناعبدالخالق صاحب (سورت) ۱۵ ذی قعده ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۸ مورت بیس العالی صاحب ۲۹۱۹ ) اگر مرحوم نے اس تحریر میں بیہ نمبیں لکھا کہ چھوٹے بیچوں کے ندر ہنے کی صورت میں فقراء کودی جائے اور تحریر میں لفظاو قف بھی نمبیں آیا تواس کے انقال کے بعد بیر قم یاشیر ذرکہ میں شامل ہو کرور ثاء پر تقسیم ہوں گے لیجنی وقف قرارنہ دیئے جائمیں گے۔ (۱) محمد کفائیت اللّٰد کان اللّٰہ لہ ، دبلی

## مىجد، مدرسه ، ياوقف جائيداد پر فيكس كانتهم

(سوال) میونسپل بورڈ بجنور نے جملہ عمارات و مکانات واراضیات پر پانچ رو پییہ ماہوار کی حیثیت کے مکان پر حسب ذیل ہاؤس ٹیکس تبحویز کر کے بغر ض رائے عامہ مشتہر کیا ہے۔

(۱) جملہ مکانات و عمارات داراضیات پر جن کی کراہیہ کی حیثیت پانچ رویپے ماہوار ہے شرح تبن روپے ساڑھے چود ہ آنے فی صدی قبکس عائد کیاجائے گا۔

(۲) جملہ مکانات و عمارات واراضیات جو صرف عبادت کے لئے استعال ہوتے ہیں بشمول گر جا گھر/مندر، مسجد، امام بازہ، ٹھاکر دوارہ مستثنیات میں ہے ہیں لیکن ان کے متعلق ایسی اراضیات مکانات عمارات جن ہے کوئی آمدنی بھل کرایہ گھاس و بہار باغ دویگر پیداوار کے ہوتی ہان پر بشرط یہ کہ وہ حیثیت مندر جہ بالا ہیں آتی ہوں نئیس عائد کیا جائے گا۔ چو نکہ مسجد کے بانی، چٹائی ولونے وروشن عائد کیا جائے گا۔ چو نکہ مسجد کے مکانات واراضیات موقوفہ جن کی آمدنی سے مسجد کے پانی، چٹائی ولونے وروشن ورگیر اخراجات بورے ہوئے ہیں قبل سے بری نہیں ہوتے۔ کیا غذ ہی نقط نظر سے جائیداد موقوفہ ہریہ ٹیس جائز ہے بانا جائز۔ اگر ناجائز ہے تو مسلمانوں کواس کے خلاف کیا طرز عمل اختیار کرناچا ہے۔

المستفتی نمبر ۲۳۹۳ عبدالوحیدایی یتر اخبار الواحد بجنور۔ الجمادی الثانی کر ۳۱ است ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۹۰ میل کر ۳۱ میل کر این کر اپنی کر اپنی کرنا چاہئے۔ کسی وقف جائیداو پر بعد وقف ہونے کے کوئی جدید فیلس سے مشتنی کرائے کی سعی کرنا چاہئے۔ کسی وقف جائیداو پر بعد وقف ہونے کے کوئی جدید فیلس عائدنہ ہونا چاہئے۔ (۱)

کفار کی بنی ہوئی مسجد کے عوض دوسری مسجد بوانا

(سوال) یمال جوجامع مسجد کے دروازہ کووسٹ کرنے پر فائزنگ ہوااس کی بلت اسٹیٹ کے حکام ہاا، بیٹی خان بہاور عبدالعزیزخال بیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بہادر کی بیہ مر منس ہے کہ مسلمانان ہے پور کے لئے ایک لاکھ رو بہیرلگا

<sup>(</sup>۱) رجل قال ارضى صدقة موقوفة على نفسى يجوز هذا الوقف على المختار كذافي الخزانة المفتين ولو قال وقفت على نفسى ثم من بعدى على فلان ثم على الفقراء جاز عند ابى يوسف رحمة الله عليه .(الهنديه، كتاب الوقف ، الباب الثالث ، الفصل الثاني ٢/ ٣٧٩ ط . ماجديه قال في الشاميه: لو وقف على الاغنياء وحدهم لم يجز لا نه ليس بقربة ، امالو جعل آخره للفقراء فانه يكون قربة في الجملة .(الشاميه، كتاب الوقف، مطلب على الاغنياء وحدهم لم يجز ، ٤/ ٣٣٨ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) أذا جعل الرجل ارضه الخراجية مقبرة او خانا للغلة او مسكناللفقراء سقط الخراج عالمكيرية ، كتاب السير ، الباب السابع ، ٢ / ٢ ٤ ٢ ط. ماجدية)

کردوسری مسجد بوادی جائے۔ شریعت سے اس کی بات کیا تھم ہے۔ کہ کفار راجہ کے بیبیہ سے مسجد بانی ہوئی میں نماز جائز ہے یا نہیں۔اوراس مسجد کے معاوضہ میں دوسری مسجد بھی جائز ہے یا نہیں۔اس پر ۵ امار ج کو بہت جلد جواب طلب ہے۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۹ اله مصاحب مسجد لوبارال (ج بور) ۲۲ محرم ۱۹۳۸ می مادج ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ اس مسجد کے معاوضہ میں دوسری مسجد بولنے کا اگر مطلب یہ ہے کہ موجودہ مسجد سے مسلمان دست بردار ہوجائیں اور یہ مسجد ریاست کودیدیں اور دوسری مسجد بوالیں تویہ قطعاً ناجا نزادر مسلمانوں کو ایس تبدیلی منظور کرناجرام ہے(۱)اور اگریہ مسجد قدیم قائم رہاس کی مسجد بیت میں کوئی فرق نہ آئے اور ریاست دوسری مسجد کسی وسیح مقام پر بناوے اور مسلمانوں کودے دے تواس نئی مسجد میں نماذ جائز ہوگی بخرطیہ کہ اس نئی مسجد کی متحد سے متعالی نہ رہیں اور بالکیہ نئی مسجد کی محمد کا ایس اور بالکیہ مسلمانوں کودے دی جائے اللہ کان التدارہ دیائی

خاص جگہ کے فقراء کے لئے وقف کی ہوئی آمدنی کا حکم

(سوال ) ایک فخص نے اس طور پروقف کیا ہے کہ اپنے وقف کی آمدنی کے ایک سوجھ کے ہیں جس میں مکہ شریف کے لئے بیس جھے ، مدینہ شریف کے لئے بیس جھے ، بغد او شریف کے لئے بیس جھے ، بغد او شریف کے لئے تمیں جھے ایمان وقت تجارت کرتا تفالور وفات پائی وہاں کے لئے تمیں جھے بغی اللہ اصلی کے لئے دس جھے اور جمال وہ شخص اس وقت تجارت کرتا تفالور وفات پائی وہ اس کے لئے تمیں جھے بغی اللہ فات پائی وہ جھے آمدنی کے اقرباہ فرایاں مقابات میں غرباء پر ہے رقم آمدنی کی خرج کی جاوے اور وطن اور جمال وفات پائی وہ جھے آمدنی کے اقربا خرج کی جائے۔ جب جائیداد وقف کی تھی آمدنی کم تھی اور اب اس وقت آمدنی ہوت ہو گئی ہے ، مرحوم واقف بعد وقف کر یہ واقف کے اقارب ہرخرج کر یہ کو کہ وہ بہت حاجت مند ہیں۔ مرحوم واقف بعد وقف کر نے کہ بہت مدت تک حیات تھا۔ اس نے بغد او کہمی رقم نہیں بھیجی۔ سوال یہ ہے کہ کیابعض مقابات کی رقوم موقوف کر کے اقارب پرخرج کر نے کامتولیوں کو اختیار ہے یاکل آمدنی کے لئے جساوا قف نے کامعا ہے وہیا ہی موقوف کر کے اقارب پرخرج کر نے کامتولیوں کو اختیار ہے یاکل آمدنی کے لئے جساوا قف نے کامعا ہے وہیا ہی کہ کیا لازم ہے۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ جس جگہ مسجد نادی جائے وہ قیامت تک مسجد کے تھم ہوگ اوراس کے آواب کی رعایت لازم ہے اور ریاست کو دینے ت کے آواب کو بجانسیں لایاجائے گلبتہ اٹی مرضی ہے ووسری ضروریات کے لئے استعمال کی جائے گی۔ (۲) مسئلہ ند کورہ'' تفسل دوازد تھم غیر مسلم کامال مسجد میں نگاتا "میں تعمیل سے ند کورہے امذاوبال مراجعت کی جائے۔ (۱) داللد المعنتار ، کتاب الموقف ، مطلب فی قولھم شوط الواقف کنص الشارع ، ۲۳۳/۶ ط. سعید)

#### سمجھ لینے کی گنجائش ہے۔ (۱)واللہ اعلم۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ،وہلی

کیا موقوفہ زمین کامال گذاری ادانہ کرنے کی وجہ سے نیلام ہونا متولی کی خیانت ہے ہا (سوال) حضرت مخدومی و مطاعی داعت فیوصکم . السلام علیکم ورحمة الله و ہو کاتھ مزائ رائی موقوفہ زمین کی آمدنی کی کی وجہ سے اگرزمین موقوفہ کی مال گذاری زمینداری ادانہ ہواور متولی نہ و اور اس کی وجہ سے موقوفہ زمین کی آمدنی کی کی وجہ سے اگرزمین موقوفہ کی مال گذاری و متلزم ہوگایا نہیں ؟اور کیاالی صورت میں متولی کی وجہ سے موقوفہ زمین نیاام ہوجائے تو یہ متولی کی خیانت کو متلزم ہوگایا نہیں ؟اور کیاالی صورت میں متولی پر شرعا واجب ہے کہ اپنی ذاتی جائیداد سے مال گذاری موقوفہ زمین کی اداکر سے ۔ اس کے متعلق فتو سے کی ضرورت ہے ۔ جس میں فقد کی عبارت کی نشان دہی بھی کی جائے میر سے علم میں کوئی جزئی نہیں ہے اس لئے حضور کی طرف دجوع کررہا ہوں۔ جواب سے مع عبارت فقد کے نوازش فرمائی جائے۔

المستفتی نمبر ۸ ۲۲۵ مولاناعبدالصمد صاحب رحمانی دفترامارت شرعیه - پیملواری شریف پیشه (بهار) ۴رجب و ۳<u>۳ ا</u>ه م ۲۸ جولانی ا<u>۳۹</u>۱ء

(جواب ۴۹۸) متولی پر بیات توکی طرح الزم نمیں کہ مطالبات سرکاری اپنیاس سے تیم عادا کر ہے۔

ہاں بیبات اس کے لئے بہتر سمی کہ وقف کو بچائے کے لئے قرض لے کر اداکر و بتا ہے قرض لیاباجازت ما مجاور بغیر اجازت ما کم دونوں طرح اس کے لئے دیایہ جائز تھا گر واجب نہ تھا۔ اس لئے اگر اس نے قرض نہا باور وقف کو سرکار نے نیام کر دیا تواس میں متولی کی طرف سے کو کی خیانت نمیں پائی گئے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ وقف میں بچھ آمد تی نمیں بوئی ۔ یکن اگر آمد تی ہوئی تھی اور وہ متولی نے دوسرے مصارف میں خرج کر وی اور سرکاری مطالبہ اوائد کیالور اس میں وقف نیام ہوگیا تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر الزم تھا کہ سرکاری مطالبہ اوائد کیالور اس میں وقف نیال ہوگیا تو یہ متولی کی خیانت ہوگی۔ اس پر الزم تھا کہ سرکاری کی مطالبہ بو غوف نہ تھا۔ والی دوسرے اتراجات ملتوی کرنے میں یہ خوف نہ تھا۔ قال ھلال رحمہ اللہ فی وقفہ اذا استو مت المصدقة ولیس فی ید القیم مایومها فلیس له ان یستدین علیها و عن الفقیه ابی جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ ان القیاس ھکذا لکن یتو کہ القیاس فیما فیمی میں مان بولخواج جاز کہ الا ستدانة والاحوط فی ھذہ المصرورات ان یستدین بنفسہ کذا فی الفقیة او طالبہ السطان بالخواج جاز کہ الا ستدانة والاحوط فی ھذہ المصرورات ان یستدین بنفسہ کذا فی المضاکین ولم بامر الحالکم الا ان یکون بعید امنه و لا یمکنه الحضور فحینئذ لا باس بان یستدین بنفسہ کذا فی الطهیویة ھذا اذا لم تکن فی تلک السنة غلة فاما اذا کانت ففرق القیم الغلة علی المساکین ولم یمسک للخواج شیئا فانه یضمن حصة المخواج کذافی الذخیرة . قیم وقف طلب منه الخواج والمحبایات ولیس فی یدیہ شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امر الواقف بالاستدانة له والمحبایات ولیس فی یدیہ شئی من مال الوقف فارادان یستدین قال ان امر الواقف بالاستدانة له

<sup>(</sup>١)ليس له اعطاء الغلة لغير من عينه لخروج الوقف عن ملكه بالتسجيل اه فانه صريح في عدم صخّة الرجوع عن الشروط ···· في البحران التولية خارجة عن حكم سائر الشروط . لان له فيها التغيير كلما بداله . (رد المحتار ، كتاب الوقف ، مطلب لا يجوز الرجوع عن الشروط ، ١٤٥٤ع ط سعيد)

ذلك وان لم يامره تكلموا فيه والا صح انه ان لم يكن له بدمنه يرفع الا مرالى القاضى حتى يا مر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع فى الغلة كذا فى المضمرات (فتاوى هنديه ص ٤١٨ ج ٢)(١) - كتبه محم كفايت الله كان الله له، و بل

## تبادی پر بمباری کی صورت میں چند متفرق مسائل

(سوال)(۱) کسی شہر پر اگر مباری ہو چکی ہولور ہر لمحہ ہوائی حملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیاائمہ مساجد ومؤذ نین پر مساجد کے آباد رکھنے اور پنجو قتہ نماز با جماعت اوا کرنے کا فرض بالکل ای طرح جیسا کہ زمانہ امن میں عائد ہو تا ہے، عائدر ہتاہے یا نہیں ؟

(۲)اگر غیر منتطیع افراد شهر سے ہاہر نسبۂ محفوظ مقامات پر جانے کی قدرت بندر کھنے کی وجہ سے شہر میں رہنے پر مجبور ہوں توائیں حالت میں کیاائمہ مساجد اور مؤذ نبین کاشہر ہی میں رہناضر دری ہے ؟

(۳) کیا منتظمین او قاف و مساجد پر اس قتم کے خطرے کے زمانے میں انکہ مساجد و مؤذ نین و ویگر ماز مین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فرض عاکد ہوتا ہے یا نہیں ؟ لوراس معاملہ میں کسی قتم کالقبیاز روار کھناان لو گول کی جان و مال کے استخفاف کو مشکز مرہے یا نہیں ؟

(۴) کیااو قاف کی آمدنی میں سے ملاوہ تنخواہ کے ملاز مین کو شہر سے باہر لانے لے جانے کے لئے اور او قات نماز میں پہنچنے کی غرض ہے موٹروں اور سوار اوں کاانتظام کرنادر ست ہے یا نہیں ؟

(۵) ائمکہ ومؤذ نین و دیگر ملازمین مساجد کی جان و مال کی حفاظت کا فرض کس پر عاکد ہوتا ہے منتظمین پریاخود ملازمین پر ؟اگر منتظمین اس فرض کی اوائیگی ہے قاصر ہوں یا قصداً اس کی ذمہ داری نہ لیناچا ہے ہوں تو کیا انکہ و مؤذ نین و غیر ہم کا اپنے فرائض مابقہ کوای طرح انجام و ہے رہنا ضروری ہے یا فرائض کی انجام و ہی کے لئے منتظمین کی ذمہ داری شرط ہے ؟ ایسی حالت میں کیا انکہ ومؤذ نین کا بغیر پابندی کے بقدر طاقت و وسعت اپنی اپنی خدمات کوائے مورسکت اپنی کی انہا میں ان کی فرمہ داری ہے سبکدوش کر سکتا ہے ؟

(۲) ایسے لوگ جو مالی منفعت کے خیال ہے اپنی جان کو خطر ہے میں ڈال دینے پر رضامند ہوں ان کا یہ فعل شرعی نقطہ نظر ہے کیساہے ؟

(ے) جب کہ خطرہ شخصی کہ افعت کی حدود ہے بالاتر ہو تو مساجد کو آبادر کھنے کی کیاصورت ہے ؟ کسی خاص شخص بالاتر ہو تو مساجد کو آبادر کھنے کی کیاصورت ہے ؟ کسی خاص شخص بالے چندا فراد کو معاوضہ دے کر مسجد کے آبادر کھنے کا فرض ان پر عائد کر تاکیسا ہے۔ مسجد کے سازہ سامان کو دوسری جگہ منتقل کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ دیا جائے بیااس کے لئے چندا فراد کو مقرر کیا جائے ؟ کیا مسجد کو بند کردینا۔ بیاں تک کہ او قات نماز میں بھی بندر ہے درست ہے کہ نہیں ؟

(٨) جولوگ خطرے كى حالت ميں دورودراز مقامات پر چلے جائيں ان كابيہ فعل شرعی حيثيت سے كيسا ب ؟ كيا

<sup>(</sup>١)(عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس ، مطلب في الاستدانة على الوقف، ٢/ ٢ ٢ ٢ ط. ماجدية)

۔ وہ ضعیف الایمان سمجھے جائمیں کے ؟ اور کیاوہ لوگ جو خطرہ کی حالت میں رہنا پہند کرتے ہیں۔ حقیقت میں متوکل لور قوی الایمان ہیں؟

(۹) متمدن ممالک میں جہاں مباری المشین گن کی بارش ہوتی ہے لوگول پر خوف وہراس طاری ہونے کی وجہ سے اموات کی تجییز و تنافین نہیں ہو سکتی اور غیر معلوم تعدادان کی ناگفتہ بہ صور تول اور حالات میں بچینک و ئ جاتی ہوتی ہوتا ہے۔ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں شرعی حکم کیا ہے اور مسلم جماعتوں ہوتا۔ ایسی حالت میں شرعی حکم کیا ہے اور مسلم جماعتوں ہوتا فرض عاکد ہوتا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۹۴ ارشید نواب کی۔رنگون۔بر ما۴ محرم ۲۱ جنوری ۲۴ جنوری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۹۹ )(۱)ان کوحق ہے کہ وہ بغر ض احتیاط ہا ہر چلے جا کیں نیکن اس غیر حاضری کے زمانے کی تفواہ مانگنے کے وہ یغیر مرتنی متولیوں کے حق دار نہیں۔(۱)

(۲)ضروری شیں۔

(۳)متولیوں پریہ فرنس عاکد نہیں ہو تا۔البتہ مروت واخلاق کے طور پروہاںیا کریں تو بہتر ہےاور اس میں غیر متعلیع ملازم اس عایت کے زیادہ مستحق ہیں۔(۲)

(۴) اگر مسجد کی آمد فی دافر ہو تو در ست ہے۔(۲)

(۵)ان کی جان دمال کی حفاظت کا فرض خود ان پر عائد ہو تا ہے جیسے کہ تمام ملاز مین جو لو گول کے تخصی یاداروں کے ملازم ہیں۔ ۱۴)

(۱) ان کابیہ فعل جائز ہے کیو نکہ بمباری بھی یقینی شیں اور بمباری میں مااکت بھی یقینی شیں۔

(2) جائز ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں توبند نہ کی جائے اور نمازی ندر میں توبند کر نامباح

(2)<u> </u>

(۸) بغر ض احتیاط باہر جانام ہا کے ہے اور رہنا بھی مباح ہے۔ ایمان کا ضعف وقوت نیت پر موقوف ہے (۱) (۹) مسلم جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ حتی الام کان مسلم اموات کی تجییز و تکفین کالنظام کریں البتہ

(۱) في الفنية أن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لايحل له أن ياخذ، ويصرفه أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة . (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ، ٤ / ٣٧٢ ط. سعيدم

(٢) الله تمالي كالرشاء كراي سن: "وتعاونوا على البرو التقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (سورة المانده)

(٣) وضمن متوليه لوفعل النقش أو البياض الا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به قوله: الا آذا خيف :بال اجتمعت عنده اموال المسجد و هو مستغل عن العمارة والا فيضمنهما .( الدر المختار مع رد المحتار ، كتاب الصلاة، مطلب كلسة لاباس دليل على ان المستحب غيره ج : ١/ ١٥٨ سعيد)

(٣) قُرِ آن تَجِيد مِنْ بِ : "ولا تلقوا بأبديكم الى التهلكة " سورة البقره

(۵) وكما كره غلق باب المسجد الالخوف على متاعه، به يفتى. قوله الالخوف على متاعه هذا اولى من التقييد في زماننا، لان المدار على خوف الضرر وفي العناية: والتدبير في الغلق لا هل المحلة (الدر المختار مع رد المحتار كتاب الصلوة، مطلب في احكام المسجد، ج: ١/ ٦٥٣، سعيد)

(٧) وَان كَانَ لَا يَرَجُو القُودُ والشّركة للمسلمين في القتال فانه لا يحل له القتال لما فيه من القاء نفسه في التهلكة الهندية ، كتاب السير ، الباب الاول ، ٢/ ٨٨ / ط . ماجدية. اس صورت میں کہ ان کو موقع ہی میسرنہ ہویاان کی وسعت سے باہر ہو معذور ہول گے۔(۱)

بازاری کی و قف کی ہوئی آمدنی کا تھکم

(سوال) ایک زنباذاری اپنی پچھالی جائیداد جواس نے ناجائز طریق پر حاصل کی بھی بخق مرسد مظاہر علوم سہ ار نبور وقف کرنا چاہتی بھی لیکن اہل مدرسہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ گوزن بازاری کی سب سے مختلف طریقوں سے مسلسل کو ششیں وقف کے قبول کرنے کے لئے عمل میں لائی گئیں اہل مدرسہ نے اپنی ذمہ داریوں کے صحیح احساسات کے ہاتحت قطعی افکار کردیا۔ اس کے بعداس اہل مدرسہ کی مرضی کے خلاف بطور خود وہ جائیداد بحق مدرسہ حکومت وقت کے قانون کے موافق دفتر رجٹری میں جاکروقف کردی اور وقف نامہ میں اپنی زندگی میں اس کی متولی ہونے کی شرط درج کردی تھھدیا کہ پانچ رو پید ماہانہ بطور کرا ہے مدرسہ کود بی رہوں گی ۔ چنانچہ اس نے ایک ہاہ کے پانچ کرد پے حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بذراجہ منی آرڈر بھیج۔ حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بذراجہ منی آرڈر بھیج۔ حضرت ناظم صاحب مدرسہ کے نام بذراجہ منی آرڈر وصول کر لیا۔ بعد میں جنبہ ہواکہ بیرد پیر تو اس جائیداد کے متعلق ہے جس کے صاحب کہ اب جب کہ وقف با قاعدہ ہو چکا ہے وقف کو قبول کرنے ہے انکار کرنا دروصول شدہ ردیے کو داپس کرنا جائز نہیں ہے۔

المستفتى نمبر٢٤٦٦ محداكرام الخنن مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ااجمارى الثاني ٢٢٣ إه

م اجون سرم واء

(جواب ، ، ۴) و تف کرناوا قف کا فعل ہے۔ اس کی صحت کے لئے موقوف علیہ یااس کے و کیل متولی کا قبول کرنا نثر ط نہیں ہے۔ اس بنا پر و قف قبول کرنے اور بعد الو قف اس کی آمد تی لینے ہیں حق کرنا نو در ست نہیں معلوم ہو تا۔ موقوف کی خباشت کی بنا پر و قف کی صحت بایا کی میں تردو ہونے کی وجہ سے آگر و قف کو قبول نہ کرنا جائز نظا تو اس بنا پر اس کی آمد نی کو قبول نہ کرنا جائز نظا تو اسی بنا پر اس کی آمد نی کو قبول نہ کرنا گھی جائز ہے۔ اور بھی اسلم واحوط ہے۔ (۱) محمد کفا بیت اللہ کا لنا اللہ لہ ،

مسجد کی زمین برِ ذاتی کو تھی بنانانا جائز ہے (الجمعیۃ مور ند ۲۰مارچ ۱۹۳۶ء)

(مسوال) ایک قدیم مسجد کے جمرے اور د کانوں کو ایک مسلمان نے گرا کرائی کو تھی بنائی۔ جمرے کے لئے اس کو تھی کے ایک کمرے کا دروازہ مسجد میں رکھ دیا مگر اس کمرے کا بالا خانہ کو تھی کے بالا خانے میں شامل ہے۔ کو تھی نہ کورہ میں مسجد کی زمین کے علاوہ اس شخص کی اپنی زمین بھی شامل ہے۔

(جواب ۴.۱)متجداورمسجد کے متعلق مو قوفہ زمین پرذاتی تغمیر بناناغصب وقف ہے۔اس کئے اس کوخالی کرنا

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى . "لا يكلف الله نفسا الا وسعها . "(سورة البقرة ، الجزء الثالث رقم الآية. ٢٨٦) (٢) واذا وقف على قوم فلم يقبلوا .... فان رد كلهم كان الوقف جانز اوتكون الغلة للفقراء واذا رد البعض فان كان الاسم ينطلق على الباقين فالغلة كلها تكون للباقين. (عالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس، ٢/ ٢٩٤ ط. ماجدية)

اور و قف میں شامل کر نالازم ہے۔ ذاتی مکان کاور واز ہ زمین و قف پر کھولنا بھی جائز شمیں۔(۱)

محمر كفايت الله كان الله له عوالي

#### وقف نامه

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه اجمعين اما بعدمتعدين ساكن ضلع كابول\_

(الف)چونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔اور انسان کے لئے اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں کہ اپنے لئے زاد آخرت خود مہیا کرے۔ نیز پنیمبر خداﷺ نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ دہ صدقہ ہے جو صحت و تندر س کے زمانے میں کیاجائے۔(۱)

(ب) شرایت اسلامیه میں وقف کوایک تنم کاصدقہ قرار دیا گیاہے۔ صحیح ظاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے آنخضرت سیلیٹ ہے عرض کیا کہ میں اپنا فلال مال خدا کی راہ میں خرج کرنا جا بتا ہوں تو آنخضرت سیلیٹ نے وقف کرنے کا مشورہ دیاوراس کو لفظ صدقہ سے تعبیر فرمایا۔(۳) رج) شریعت اسلامیہ نے وقف علی آلا وارد کو جائزر کھا ہے اور قانون مجربیہ ایکٹ نمبر ۲ مصدرہ کے ماری سیلیٹ اور اور کی جائزر کھا ہے اور قانون مجربیہ ایکٹ نمبر ۲ مصدرہ کے ماری س

ے۔ (و) میں حنفی ہوں اور ندن ب حنفیہ میں وقف علی نفس الوقف جائز ہے۔ جبیبا کہ ایکٹ مذکور کی و فعہ ۳۔ ک ضمن حرف(ب)میں اس کی نفسر تک ہے۔

<sup>(</sup>۱)ولو غصبها من الواقف او من واليها غاصب فعليه أن يردها الى الواقف ... فأن كان الغاصب زاد في الارض كالبناء والشجر يؤمر الغاصب بدفع البناء وقلع الاشجار وردا لارض . (عالمگيريه ، كتاب الوقف الباب التاسع ، ٢٠ ٧٤٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢)عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ، اى الصدقة افضل قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل العيس وتخشى الفقر (رواه النساني ، كتاب الزكياة ، باب اى صدقة افضل ٢٧٣/١ ط. سعيد. (٣) عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال اصاب عمر ارضا بخير ... فقال يا رسول الله ... ماتاموني به قال الاشت حبّت اصلها وتصدقت بها الخ (رواه مسلم. كتاب الوصية ، باب الوقف، ٢١/١ كل ط. قديمي كتاب خانه ) (٣) لو قال ارضي هذه صدقة موقوفة على كن يحدث لي من الولدوليس له ولد يصح هذا الوقف . (عالمگيريه) كتاب الوقف، الباب الثالث، الفصل الثاني ، ٢/ ٣٧١ ط. ماجدية)

ان امور فد کور دبالا کی منابر میں نے بحالت صحت و ثبات عقل دور ستی ہوش و حواس اپنی جائیداد مفصلہ ذیل کو آج بتاری ہاہ سن اپنی زندگی تک اپنے نفس(۱) پر اور اپنے بعد اپنی او لاد ذکور واناث کے سلسلول پر جب تک وہ سلسلے چلتے رہیں اور پھر اپنے فاندان کے فقر اء اور مساکیون پر اور پھر عام فقر اء اور مساکیون وا مور خیر پر ہمیشہ کے لئے شر انظ مفصلہ ذیل پر و قف کیا۔ اور اپنے قبضہ مالکانہ سے اکال کر بحیثیت متولی جائیداد موقوفہ کو اپنے متولیانہ (۲) قبض میں لے لیا۔

شرائط متعلقه توليت ونظارت

(۱) جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک تمام جائیداد موقوف کامتولی(۳) میں خودر ہوں گا۔

(۲)میرے انقال کے بعد اس و قف کے جار ناظر ( ~ )(ترسٹیز ) ہول گے جن کومیں نامز د کر تا ہول اور وہ حسب ذیل ھا ہیں :۔

(٣) ہر ناظر (ٹرشی) کی وفات یا علیحدگی پر باقی نظار کو لازم ہوگا کہ وہ انفاق رائے یا کشر ت رائے ہے تاریخ وفات یا علیحدگی تاظر سابق ہے ایک باہ کے اندراس کا قائم مقام مقرر کرلیں۔آگر انہوں نے مدت فد کورہ میں مقرر نہ کیا تو مستحقین وقف میں سے بالغین کو اختیار ہوگا کہ وہ نظار کو نوش میعادی ایک ماہ کا دنے کر تقرر ناظر کا مطالبہ کریں اور نوش کی میعاد گزر جانے پر ان بالغین مستحقین وقف کو اختیار ہوگا کہ وہ انفاق یا کشرت رائے سے ناظر متوفی یا علیجادگی شدہ کا قائم مقام مقرر کردیں۔

(۱) واقف کواخیتارے کہ مو توف علیم کی ترتیب جس طرح چاہے قرار دے۔ لیکن بھر صورت اس کی تھر تکے ضرور ک ہے گئی بھر صورت اس کی تھر تکے ضرور ک ہے کہ آخر میں وقف عام فقر او مساکین یاا مور خیر مثلاً مساجد و مدارس کے لئے ہوگا۔ (۱) (۲) اگر ابتدا ہے ہی واقف نے وقف کامتولی کسی دو سرے مخص کو قرار دیا ہو تو یسال پراس متولی کے قبضہ میں دیا جاتا تحریر کیا جائے۔

(۳)واقف کوافتیار ہے کہ حق تولیت اپنی زندگی میں بھی کسی دوسرے مخص کودے دے اوراس سورت میں یہاں پراس کے نام کی تقسر ترکی ضروری ہے۔ ۱۰

(۳) واقف کواختیار ہے کہ نظارو قف کی تعداد جتنی مناسب سمجھے مقرر کرے اور ناظر مقرر کرے۔یانہ کرے۔۱۲)

( a ) بیرال پر نظار و قف جن کو واقف مقر رکر ناچاہے ان کے نام لکھ دے۔

<sup>(</sup>۱)قال في الشاميد؛ لو وقف على الاغنباء وحدهم لم يجز لانه ليس بقربة، امالو جعل آخره للفقراء فانه يكون قربة في الجملة (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغنيا، وحدهم لم يجز ٢٣٨/٤٠ ط. سعيد) (٢)ان شرط ان يليد فلان ... فالتولية جائزة .... ولو جعل اليه الو لاية في حال حياته وبعد وقاته كان جائزا (عالمگيريه، كتاب الوقف، الباب الخامس١٩/٢ عل. ماجديه)

الركاب الوسى الى رجلين فقيل احدهما والى الآخرا قام القاضي بقيم مكانه رجلا آخر حتى يجتمع رأى الرجلين كما قصدا لواقف ، رعالمگيرية ، كتاب الوقف ، الباب الخامس ٢/ ٢٠٤ ط.ماجدية)

- (۴) میری و فات کے بعد مبری اولاد مذکور میں ہے کسی ایسے شخص کوجو شربعت کاپلیند تعلیم یافتہ اور ہو شیار ہو اظارو قف(۱)اینے اتفاق یا کثرت رائے ہے متولی مقرر کریں۔
- (۵)اگر اولاد ذکور کے سلسلہ میں کوئی ہاتی نہ رہے یا لائق تولیت نہ ہو تو نظار کواختیار ہوگا کہ سلسلہ اناث کی اولاد نہ کور میں سے کسی ایسے ہی شخص کو جس کاد فعہ ہم میں ذکر ہے متولی مقرر کریں۔
- (۲) جب کہ اولاد ذکور واناث کے دونول سلسلول میں کوئی مذکر باقی ندر ہے یالائق تولیت نہ ہو تو اظار و قف کو اختیار ہو گاکہ کسی مسلمان کوجو صفات مذکور ہ دفعہ ۳ ہے موصوف ہو متولی مقرر کریں۔
- ۔ (ے)متولی بہر سورت جماعت نظار سے جداگانہ شخص ہو گا۔اوروہ ہر صورت میں آنریری یا تنخواہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کی تنخواہ نظار و قف کی رائے ہے مقرر ہو گی ۔لیکن کسی صورت میں ...........(۲) روپبیہ ہے زیادہ نہیں ہو سکتی۔
  - (۸) نظار و قف ہمیشہ آنر بری ہوں گے اور ان کا مسلمان حفی ہو نالازی ہے۔
- (۹) جائیداد مو قوفہ کی خدمت اور تحریر حساب و کتاب کے لئے تنخواہ دار ملازم رکھے جا سکتے ہیں جن کی تعداد ......رد) تک اور جن کی انتنائی تنخواہ ......روپیہ تک ہوسکتی ہے۔ ایسے ملاز مین کاعزل و نصب نظار کے اختیار ہے ہوگا۔
- (۱۰) متولی(۳) کولازم ہو گاکہ (الف) جا کداد مو توفہ کی تمام آمدنی و خرج کابا قاعدہ رجسٹر رکھے اور تمام اندر اجات باضابطہ کرتار ہے۔(ب) تمام مستحقین کوان کے حصول کاروبیہ ہر(۵)سہ ماہی پر تقسیم کر کے رسید باضابطہ

(۱) وا قف کوا ختیارہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تواپی اولاد ذکور میں ہے کی خاص مخفس کو تولیت کے لئے۔ نامز دکر دیے پاسب سے بوے بیٹے اور اس کے بعد سب سے بوے کو حق تولیت دیے پااور کسی مخفص کو متولی بنائے پاکسی خاص جماعت کو متولی مقرر کرنے کا ختیار دے۔(۱)

(۲) یہاں پر تنخواہ کی انتمائی مقدار لکھ ویٹی جا ہے۔ اس کی مقدار جائید او موقوفہ کی حیثیت اور کار متعلقہ کی قلت یا کثرت کے لحاظ ہے معین کی جائے۔ قلت یا کثرت کے لحاظ ہے معین کی جائے۔

(۳) یہاں پر ملاز مین کی وہ تعداد جو جائیداد مو توفہ کی قلت کثرت کے لحاظ سے شروری یامناسب ہولکھنی چاہتے۔اس طرح ملاز مین کی انتنائی تنخواہ بھی معین کر دین جاہتے۔

(۳)اس د فعہ میں متولی ہے ہر دہ متولی مر اد ہے جوواقف کے علاوہ کوئی اور شخص ہو۔ خودواقف پریہ د فعہ عائد نہیں ہوتی۔

(۵)واقف کواختیارہے کہ تقتیم ماہواری یاسہ ماہی یا ششماہی یاسالانہ جو مناسب سمجھے مقرر کرے۔حاصل کرے۔(ج) ماہاز مین کی بوری(۲) نگرانی کرے۔

(۱)لوشرط الو لا ية لولده على ان يليها الا فضل من ولده تكون الولاية افضل او لاده (عالمُكَيرية ، كتاب الوقف، الباب الخامس ٢/ ٤١٩ ط. ماجديه)

<sup>(</sup>٢) فاذاتم ولزم لا يملك ولا يعار ولا يرهن . (تنوير الابصار ، كتاب الوقف، ج: ٤/ ٣٥١ / ٣٥٠، سعيد)

(۱۱) نظار کوہر وقت اختیار ہو گا کہ متولی ہے حساب طلب کریں یار جسٹر ول کا معائنہ کریں۔ای طرح مستحقین وقت بھی حساب دیکھنے کے ہر وقت مجاذبیں۔

(۱۲) خود واقف یا کسی متولی یا کسی دوسرے شخص کویہ اختیار نہیں کہ جائیداد موقوفہ کو کلا یا جزء اپنے یا بہہ یا کس طریقہ سے دائمی یاعار منی طور پر منتقل کرے یا کسی طرح کابار کفالت اس پرعا کد کرے۔(۱)

(۱۳) ہر ناظر اور مستحق و قف کواختیار ہے کہ وہ متولی کے خلاف غین یا خیانت کاد عویٰ عدالت مجاز میں دائر کر ہے اور اگر تمام اظار اور مستحقین و قف سی متولی اور بعد شوت غین یا خیانت عدالت مجاز متولی کو معزول کر سکتی ہے۔اور اگر تمام اظار اور مستحقین و قف سی متولی کی خیانت یا غین پر متفق ہو جا کمیں توان کا اتفاقی جلسہ خود ایسے متولی کو معزول کر سکتا ہے اور جب کہ کوئی متولی عدالت مجازیا اتفاقی جلسہ ہے معزول ہو جائے تو دوسر امتولی و فعات سم تا ہے کی پایندی سے مقرر کیا جائے۔

#### شرائط متعلقه مصارف وقف

(۱۴) جب تک میں زندہ ہوں اس تمام جائیداد کی آمدنی اپنے خرج میں لانے یاا پنی رائے سے امور خیر میں خرج کرنے کا مجھے کامل اختیار ہے۔

(۱۵) میرے انقال کے بعد جائیداد موقوفہ کی آمدنی ہے اس کے متعلقہ ضروری مصارف مثل ہاؤس نیکس و تنخواہ متولی و ملازمین و خرج رجشر ہائے حساب و لگان سر کاری و غیر ہ اداکرنے کے بعد باقی تمام آمدنی کا(۲) ملے مدارس(۳) دیدیہ ومساجد (۴) و فقراء و مساکین میں حسب رائے متولی (۵) خرج کیاجائے۔

(۱۲)اور می تصدره انکال کر کسی محفوظ (۱۰) طریقه بست جمع رکھا جائے۔ جس سے جائیداد موقوفہ کی مرمت شکست ریخت بوقت حاجت کی جائے۔ لیکن اگر عرصہ تک بیر دبیہ خرج نہ ہواور اس قدر جمع ہو جائے کہ جائیدادو قف کی بظن مخالب اس کی حاجت نہ ہو تو متولی باجازت تحریری نظار اسے امور خیر مندرجہ دفعہ ۱۵ میں خرج کردے۔

(۱) بہتر ہو کہ مگر ان مااز مین کی نوعیت میان کر دی جائے۔ نیزیہ بھی بتادیا جائے کہ متولی ان مااز مین کاافسر اور وہ اس کے ماتحت ہوں گے۔

(۲)اس حصہ کی مقد از معین کرنے میں واقف کو پورااختیار ہے۔ جتنی مقد ار مناسب سمجھے معین کرئے۔ (۳) مدارس دیدیہ کی تشخیص کر وینامناسب ہے کہ فلال خاص مدرسہ یا کم از کم اس قدر لکھ دے کہ فلال فلال شہر دل کے اسلامی مدر ہے جن میں قر آن مجید اور تغییر وحدیث وفقہ کی عربی تعلیم دی جاتی ہو۔ یا جواور قیود مناسب سمجھے وہ ذکر کر ہے۔ '

(سم) مساجد کی تعیین اور تشخیص ہو تو بہتر ہے ،ورنہ یہ لکھ دے کہ فلال شہر کی مسجدیں ،یا جن مسجدول کی کوئی آمد نی ند ہوو غیر ہ۔

(۵) واقف کوا ختیار ہے کہ مناسب سمجھے تو نظارہ قف کی منظوری ان مصارف کے لئے شرط کردے (۲) جائیداد مو تو فیہ کی حیثیت ہے مصارف مرمت کے لئے جس قدر ضرورت سمجھے اتنا حصہ مقرر کرے (۷) واقف کوا ختیار ہے کہ محفوظ طریقہ کی تعیین یا تشر سے کردے۔ نیزیہ بھی تادے کہ اس روپیہ کے ذمہ دار ناظر ہوں سے یا متولی۔ (۱۷) اور بہتے بینی تمام آمدنی (بعد وضع مصارف ضروریہ) کا آنھوال (۱) حصہ میری زوجہ یازوجات کو (اگر کوئی موجود ہو) اس کی زندگی تک دی جائے۔ زوجہ یازوجات کے انتقال کے بعد متوفیہ کا حصہ اس کے والدین (۱) کو یالواناد کو (اگر کسی دوسرے خاوندے ہو) ان کی زندگی تک دیا جائے اور اگر متوفیہ کے مال باپ اور لواناد نہ ہویا جب وہ انتقال کر جائیں تو متوفیہ کا حصہ ہے۔ آمدنی میں شامل ہو کرد فعات آئندہ کے موافق تقسیم ہوگا۔ جب وہ انتقال کر جائیں تو متوفیہ کا حصہ ہو ہے۔ امدنی میں شامل ہو کرد فعات آئندہ کے موافق تقسیم ہوگا۔ (۱۸) ہے کل میں سام حصہ اور جب از وجات شامل ہو جانے کے بہ مسلم میری او لاوذ کو رواناث میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ذکر کو دوہر از ۲) اور مونث کو آئمر ادیا جائے۔ اگر میر اکوئی ہو تا ہوئی۔ میتم ہو یانواسہ نواسی کی والدہ فوت ہو جائے تو ان ہو تا ہوئی کو ان کے والد کا حصہ میری اور ان خواسہ نواسی کو ان کی والدہ کا حصہ میری اور ان دیا جائے انہیں محر وم نہ سمجھا جائے۔

(۱۹) جب میری او اوز کوریا انات یاان کی اواد در اواد میں ہے کوئی فوت ہو تو ہر فوت ہون دائے مذکر کی بیوی در اور فوت ہو نے والی مؤنث کے خاوند کو ان کی زندگی تک مثل حصہ فرائض دے کرباتی حصہ متوفی یا متوفیہ کو اس کی اواد ذکور واناث میں بحصہ (۵) مساوی تقسیم کیا جائے اور متوفی کی ہیوی اور متوفیہ کے خاوند کے فوت ہوئے کے بعد وہ حصہ بھی متوفی کی اواد پر تقسیم کیا جائے اور تقسیم کا بیہ قاعدہ برابر اسی طرح جاری رہے جب تک کے اواد ذکور واناث کا سلسلہ اولاد ختم ہو جائے تو اور جب کہ کسی مذکر یامؤنث کا سلسلہ اولاد ختم ہو جائے تو اس کا حصہ اولاد کے دو سرے سلسلول پر تقسیم کردیا جائے۔

(۲۰) جب میری اوا او ذکور وانات کے تمام سلسلے منقطع ہو جائیں تو میر سے خاندان آباؤاجداد (۱) کے لو گول میں ہے جو نادار جاجت مند ہول ان کی امداد کی جائے۔

ے . دور در ماہت سد ، وں من مار موں جائے۔ (۲۱)اگر خدا نخواستہ میرے خاندان کا بھی کوئی شخص باقی نہ رہے۔ یاسب مستغنی ہوں تو پھروقف کی تمام آمد نی

(۱)واقف کوافتایارہے کہ زوجہ یازوجات کا حصہ کچھ کم یازیادہ مقرر کرے۔(۱)

(۲) اگر زوجه کے اور وار تول مثلاً بھائی، بہن ، دادا، دادی ، نانی وغیر و کو دلوانا جاہے توال کی نصر کے کروے

(۳) واقف کوا فنتیارے کہ مذکر مؤنث کودوہر ااکبر اولوائے پار ابر دونوں طرح جائزہے۔(۱)

(س) اگر فوت ہوئے والے کے بعد اس کا حصہ فرائض کے ہموجب تمام اس کے دار توک میں تقسیم کرانا جاہے تواک کی تصریح کروے۔

(۵) اختیار ہے کہ حصہ دوہر ااکسر ار کھے پار ابر۔(۲)

(۲) فاندان کے اوگوں کے استحقاق کیلئے ان کی تر تیب قائم کرد بی مناسب ہے۔ مثلاً میرے بھا کیوں، بہنول کی اولاد ذکور واناٹ یامیر ہے جیا چھوٹی کی اولاد ذکور واناٹ یامیر ہے والد کے چچاکی اولاد وغیر ہ۔

<sup>(</sup>r.r.۱) وإن قال للذكر كا نثيين فكما قال. (الدر المختار ، كتاب الوقف ، مطلب قال للذكر كانشين ولم يوجد الالزكور فقط اواناث فقط ٤٧١/٤ ط . سعيد)

<sup>(</sup>۱) سنل عمن شرط السكني تزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عز بافمات و تزوجت وطلقت هل ينقطع حقها بالتزويج أجاب تعم!(الدرالمختار)(قوله أجاب نعم أي ينقطع بالتزويج الا ان يشترط ان من مات زوجها اوطلقها عادحقها. (رد المحتار ،كتاب الوقف ، مطلب اذا قال مادامت عذبا. ٢/٤ ه ٤ ط سعيد)

ہدار س اسلامیہ(۱)اور مساجد اور فقراء مسلمین اور مسلمان مقروضین کی امداد میں خرچ کی جائے۔ نیر مفلس اموات مسلمین کے تجییز و تکفین کے مصارف دیئے جائیں۔

(۲۲)اًگر مستحقین و قف میں ہے کوئی محض مرتد ہو جائے یالال سنت والجماعت کا طریقہ چھوڑ کررافضی ، خارجی ، قادیانی وغیر ہ ہو جائے تو ہمیشہ کے لئے اپنے حق اور حصہ سے محروم ہو جائے گا۔اس کا حصہ دیگر مستحقین و قف میں تقشیم ہوگا۔

(۲۳)اگر کسی وقت جائداو مو قوفہ کی تغمیر کی حاجت ہواور دفعہ ۱۲ کے ہموجب جمع شدہ رقم کافی نہ ہو تو جائیداد مو قوفہ کی کل آمدنی یا کوئی حصہ حسب ضرورت تغمیر میں خرچ کیا جائے۔اس کے بعد آمدنی مستحقین میں تقسیم کی جائے۔لیکن ایسی تغمیر کے لئے نظار و قف اور متولی کا اتفاق رائے ضروری ہے۔تفصیل جد کداد مو قوفہ۔

خاکسار محمد گفایت الله غفرله ۲ منی کے <u>اوا</u>ء

www.syle

(نوٹ) مندر جہ بالاو قف نامہ ایک قلمی مسودہ کی صورت میں حضرت مفتی اعظم نے کسی کے لئے مرتب فرمایا ہو گا۔ بہال اس لئے درج کیا گیا کہ واقف حضرات کے لئے رہنما ثابت ہو گالور اس سے وقف نامہ جات کے طریقتہ تحریر کااندازہ ہو سکے گا۔ (حفیظ الرحمان واصف عفی عنہ)

## کتاب المعاش پهلاباب ملاز مت اور اجاره (نو کری اور اجرت و کرایه)

آدھو آدھ منافع پر مولیثی رکھوالی کے لئے وینا

(سوال) اس ملک میں ایسا طریقہ رائے ہے کہ گائے یا بھینس یا بحری کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تواس کا مالک اور پالنے والا پرورش کے واسطو بتا ہے اور اجرت حق پرورش کی یہ قرار دی جاتی ہے کہ جب بچہ بردا ہو جائے مالک اور پالنے والا اس کی قیمت لگا کر نصفا نصف بانٹ لیتے ہیں یا مالک جانور نصف قیمت پالنے والے کو دے کر جانور لے لیتا ہے بیالے نے والے نصف قیمت دے کر خودر کھ لیتے ہیں۔ اور بعض وقت مالک پالنے والے کو دوئے شرط مذکورہ پر دیتا ہے۔ بیالے والے نصف قیمت دے کر خودر کھ لیتے ہیں۔ اور بعض وقت مالک پالنے والے کو دوئے شرط مذکورہ پر دیتا ہے۔ جب دونوں برے ہوجاتے ہیں تو مائیں ایک ایک لے لیتے ہیں۔ صورت اولی و ثانیہ میں ایک یا دونوں اگر مرجا میں تو پالنے والے کی منت اکارت جاتی ہے۔ بیاش نا یہ عقد جائز ہے یا نہیں ؟ اور مالک اور پالنے والے ک ملک طریقہ مذکورہ ہے جس جانور پر ملک ثامت ہوجات ہو جاتے ہیں کو قربانی و غیرہ میں لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣ ، ٣) یہ دونوں صور تیں ناجائز ہیں۔ کیو تکداس میں پالنے والاجودر حقیقت اجرت پردرش کا مستقل ہے افس مشدئی مستاجر علیہ میں شریک قرار دیاجاتا ہے جو معنی می قفیز طحان اور عامل لنف ہوئے کی دجہ سے مکرود اور ناجائز ہے۔ جانور زند در ہے تو مالک کا ہے اور یا لئے والابتدر ناجائز ہے۔ جانور زند در ہے تو مالک کا ہے اور یا لئے والابتدر خدمت اجرت کا مستحل ہے۔ مالک کی ملک صحیح ثامت ہے اسلے قربانی کرنے میں اس کے حق میں کوئی منسا کتھ نمیں۔ اس لیے اسے اس جانور کی قربانی کرنے جائز شمیں۔ (۱)و الله اعلم بالصواب۔ منسی۔ اس لیے اسے اس جانور کی قربانی کرنا جائز شمیں۔ (۱)و الله اعلم بالصواب۔

## علاج كى اجرت لينے اور دوافرو خت كرنے كا حكم

(سوال) طیب کومریض سے مناح کی فیس (اجرت) لینااور دواقیمة فروخت کرناجائزہ یا نہیں؟ بینواتو جروا۔
(جو اب ۴ ، ۴) طیب کومریضوں سے مناج کی فیس لیناجائزہ۔ خواہ مریض کے مکان پر جاکراس کوو کھے اور تشخیص مرض کر کے نسخہ تجویز کرے اور خواہ مریض خود طبیب کے مطب میں آکر علاج کرائے ان صور تول میں علاج کی اجرت لیناجائز ہے۔ اور دواقیمہ فرو خت کرنے کے جواز میں توکوئی شبہ ہی نہیں۔ کیونکہ دوا اس کامال ہے اسکی ملک ہے۔ اے فرو نست کرنے یا مفت دینے کاکائل اختیار اگر مفت دے اس کا حسان ہے۔ قیمت نے کرے اس کاحق ہے۔ ولوا ستا جو طبیباً او کحالا او جواحاً یدا ویہ و ذکر مدہ جاز کذافی الغیاثیہ

<sup>(</sup>۱) دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما انصا فافا لاجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل اجر قيامه وقيمة علفه ان علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى ويرد كل اللبن ان كان قاتم وان اتلف فالمثل (عالمكيريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس ،الفصل الثالث ، ٤٤٥/٤ ط .ماجدية)

(عالمگيرى) (۱) وكذاالطبيب لوباع الا دوية نفذ (ردالمحتار) (۲) قلت هذا في الطبيب الجاهل الممنوع من العلاج وبيع ادوية فنفاذ البيع من الطبيب العالم المتقن الحاذق وجوازه اولى . ولا يجب الدواء للمرض ولا اجرةالطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذافي السراج الوهاج (عالمگيرى باب النفقات) (۲)وكذا في رد المحتار قلت ويوخذ منه جواز اجرة الطبيب وكونها على الزوجة لاعلى الزوج . والله اعلم .

بينك كي ملاز مت كالحكم

۔ (سوال کینک کیوہ ماازمت جس میں سود کا حساب کتاب و عملدر آمدوصول ہاقی کر ناپڑ تاہے جائز ہے یا نہیں ؟ محدیوسف تھانوی اجمیری دردازہ۔ دہلی

(جواب ۴.۶) سر کاری بینک کی ماہ زمت اس حیثیت ہے کہ اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے ناجائز نہیں ہے۔ کیو نکہ محالت موجودہ گور نمنٹ برطانیہ محارب اور ہندوستان دارالحرب ہے اور اس میں گور نمنٹ سے سودلینا ناجائز نہیں ہے۔لیکن سرکاری بینکول میں قصدار دیبہ جمع کرنادر اس ذریعہ سے ایک قشم کی امداد بینچانی درست نمیں۔فقط(م) مورجہ کے ارمضان ۲۳۳ ادھ

سیں۔فقط(م) مورجہ کے ارمضان میں اور د کا نمیں کراہیہ پر دیتے ہوئے سلامی کی صورت میں رقم لینے کا حکم

(مسوال) یمان پرلوگ دکا نیں کرایہ پر دیتے ہیں مگر علاوہ کرایہ کے ایک اور 'قم جسے سلامی کہتے ہیں مستاجر سے لیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔ مستاجراس دجہ سے کہ وہ دکان موقع کی ہوتی ہے اس رقم زائد بینی سلامی کا دینا بھی منظور کرتے ہیں۔ یہ سلامی ماہواری کرایہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بلعہ ماہواری کرایہ ماہ بداہ علیحدہ دینا ہوگا۔ آیا یہ سلامی کار دپیہ لینالور دینا جائز ہے یا نہیں ؟ بینوا توجروا۔

(جو اب ہ ، ۴) پہ سائی آگر چہ بظاہر کر اپیا ہواری سے علیحدہ معلوم ہوتی ہے گرجب کہ مالک جائیداد لیتا ہوتو مخملہ کرایہ ہی شار ہوگی۔اور جتنے دنول کے لئے دکان کرایہ پرلی گئی ہے اس کے کرایہ ماہواری کی مجموعی رقم کے ساتھ یہ بھی کرایہ میں داخل اور محسوب ہوگی۔مثلاً وس ،اروپے ماہوار کرایہ پر سال بھر کیلئے دکان دی اور سوروپے سائی کیلئے تو یوں سمجھا جائے گاکہ دوسوبیس روپے سال بھر کا کرایہ لیا گیا ہے۔ اور اگر تمام مدت کر ایہ پر رہنے کی معین نہ ہو نواس صورت میں اگر صاحب جائیداد اس طرح پر کے کہ میں یہ دکان وس روپ ماہوار کرایہ پر دیتا ہوں گر پہلے ممینہ کا کرایہ ایک سودس روپ مقرر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہر مہینہ وس روپ ماہوار کرایہ لوں گا تو یہ صورت جائز ہے۔ اور حسب قاعدہ فقہیہ ایک ماہ کا اجارہ لازم اور آئندہ ہر مہینہ میں مہاشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ہذا کلہ ظاہر علی من له نظر فی الفقه و الله اعلم۔ مباشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔(ہ)و ہذا کلہ ظاہر علی من له نظر فی الفقه و الله اعلم۔ مباشر ت استعمال دکان سے جیچے ہوتار ہے گا۔ (ہ)و ہذا کلہ ظاہر علی من له نظر فی الفقه و الله اعلم۔

<sup>(</sup>١) (عالمگيريه ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس، الفصل الرابع ، ٣٤/ • ٥ ٤ ط ماجديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المبَّحتار؛ كتاب الحجر، ص ١٤٧٪ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) رُفتاري عالم كيريه ، كتاب ألطلاق ، الباب السابع عشر ، الفصل الا ول ٩/١ ٥ ط. ماجدية )

<sup>(</sup>٣)وُتعا ونوا على البّرو التقوى ولا تعاونو اعلى الا ثمّ والعدوان ، سوّرة المائدة الجزء السادس رقم الآية نمبر ٢.

<sup>(</sup>۵)ُوالحيكة ان يعقد عُقُودا مُتفرَقَةً كلَ عُقد سنة بكذًا ، فيلزَم العقدا لأول لانه ناجزَ (درمختار ، كتاب الا جارة ، ج : ٣ · ٧ ، سعد:

شر اب اور خنز بریکا گوشت فروخت کرنے والوں اور فاحشہ عور توں کود کان اور مرکان کر ایپر پر ڈینے کا حکم

(سوال) کیا مسلمان کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ فاحشہ عور تول کو آپنے مکانوں یاد کانوں میں کرایہ پر آباد کرے باوجود اس علم کے کہ یہ عور تیں زناکاری کا بیشہ کرتی ہیں انہیں اپنے مکانون میں آباد کرنااور کرایہ کھانا کیسا ہے۔ بعض لوگ اس غرض سے مکان ، وات میں اور رنڈ یوب کوان میں رکھتے ہیں اور کرایہ لیتے ہیں۔ اس طرح شراب یا خزریکا گوشت پہنے دانے کود کان کرایہ بردینا کیسا ہے ؟ بیواتو جردا۔

(جواب ٣٠٦)زاديه عور تول کې زنا کې کمائي ان کې ملک ميس داخل شيس بوقي اوراس سينه نن کو خود بھي اس کا استعمال کرنا حرام ہے اور دو سرے ہو گول کو بھی وہ رو پیدان ہے لینا خواہ بطور کرایہ کے ہویا۔ ارتیمت یا بہہ ک جائز خمیں۔رسول فداﷺ نے فرمایا ہے۔ مہر البغی خبیث۔(۱) بیخی زانیے کی فریق ضبیت ہے۔ وہی المنتقى ابراهيم عن محمد رحمة الله تعالى في امرأ ة نائحة اوصاحب طبل او مزمارا كنسب مالا بازاء النياحة اوبازاء الغناء قال ان كان على شرط رده على اصحابه ان عرفهم يريد بقوله على شرط ان شرطو الها في او له و هذا لا نه اذا كان الا خذ على الشرط كان الما ل بمقابلة المعصية فكان الا خذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هههنا بردالما خوذ الخ (عالمگيري)(٢) يُس ر نڈیوں کواہینے مکان میں رکھنااوران کا حرام مال کرایہ میں ایمناکسی طرح جائز نہیں ہے۔اس کے ملاوہ زنا چوں کہ ا یک سخت کبیر و گناہ ہے اس کئے رنڈیول کو اپنے مکان میں آباد کرنا گویاان کی ایک کبیر و گناہ پر اعانت کر ناہے جو حرام ہے۔قال اللہ تعالیٰ تعاونو اعلیٰ البر و التقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔(٣)ای طرح شر اب پیچنے والے کود کان کرا ہے بیرویناا نہیں وجوہ ہے نا جائز ہے۔ ہاں اگر شر اب پیچنے والا مسلمیان نہ ہولور مسلم انوب کی آبادی بھی ات ہستی میں زیادہ نہ ہوباہے زیادہ تر کفار ہی آباد ہوں تو شراب پیجے والے کا فر کود کان کرایہ پر دین جائز ہے لیکن زائیے کومکان کراہے پروینائس حال میں جائز شیں۔ وجاز اجارہ بیت بسوا دالکوفہ لا بغیر ہا على الاصح ليتخذبيت نا راوكنيسة اوبيعة اويباع فيه الخمر (تنوير الابصار)(٣) وقالا لا ينبغي ذلك لا نه اعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي(درمختار)(٥)اور يمي عَلَم خز بركاً وشت شخواك کود کان کرایه پروینے کا ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

كتبه محمد كفايت الله غفرله مدرس مدرسه اميينيه ،و ،لي مهر وارالا فيا

کیابیٹلاپ کے نام جمع کرائی ہو گیا پنی اجرت لے سکتاہے ؟ (سوال)زیداور بحرکی کمپنی میں زید کامیٹاملازم تھا۔ اس کی اجرت زید کے حساب میں جمع ہوتی تھی۔ اب لڑ کا پٹی دو

<sup>(</sup>١) (رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة ، بات مه يم نمن الكلب ٢ / ١٩ ط.قديسي)

 <sup>(</sup>٦) (فتاوى عالمگيريه، كتاب الكراهية ، الب من مسر عشر، ٣٤٩/٥ ط. ماجديه ، ومثله في الشاميه، في كتاب الا جارة ، مطلب في الاستئجار على المعاصى، ٦ عند على سعيد)

<sup>(</sup>٣) (سورة المائدة، الجزء السادس رقم الآية سبر ·

<sup>(</sup>٣) رتبوير الانصار الالفظ جاز ، كتاب الحظر ﴿ ﴿ ﴿ فَصَالَ فِي الْبِيعِ ، ٣٩ ٢/٦ ط. سيعد،

<sup>(</sup>د)(الدر المختار ، ايضا)

اجرت جوزید کے حساب میں جمع ہے چاہتا ہے۔

المستفتى نمبر ٨ ٥مليكار عبدالرحمن (نارته اركاث) ٢جيادي الاخرى ٢٥٣ إهم ١ اكتوبر ٣٠٠ ع (جواب ٣٠٧) لڑے کی اجرت ( تنخواہ)جوباپ کے نام جمع ہوتی تھی لڑ کا اس کا مستحق ہے۔بشرط یہ کہ اس اڑے کا کھانا بینا ، رہنا سنلاب سے ملیحدہ رہا ہو۔ (۱) محمد کفایت اللہ کا كالاللہ كا،

گور نمنٹ پر طانیہ کے لئے چھٹی رسانی کی نوکری کا تھم (سوال) چھٹی رسانی کی توکری گور نمنٹ پر طانید کی کرنی جائز ہے یا نہیں؟

المستفتى تمبر ۲۷،۷۶ بمادى الاخرى ۲۵ ساھ ۱۹۳۸ تور ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۸) چھٹی رسانی کی ملازمت رنی مباح ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کا اللہ لد،

(۱) کیاسود کا حساب کتاب لکھنے کی صورت میں بھی پٹوار کی ملاز مت جائز ہے ؟

(۲) گفار ہے سود کینے کا حکم (۳) گفار کا مال کھانے کا حکم

(مسو ال)(۱) موجودہ ماہز مت پٹواری جائز ہے یا نہیں ؟ پئواری کو آزر ہن کے متعلق لورر بہن باقیضہ کے متعلق روز ناچے اندراج کرنا پڑتا ہے لور انتقال بھی درجے ہوتا ہے۔ آڑ ہمن کا سود مرتشن لیتا ہے رہمن باقبضہ میں بھی مر نتن فائدہا تھا تا ہے۔ سود اور رہن زمین کا منافع شریعت میں حرام ہے۔

(۲) پوگ انتقال دراشته لز کوں کے نام درج کراتے ہیں۔ اس میں لز کیوں کا حصہ غصب ہو تا ہے۔ سالم مسلمانوں کے مواضعات میں بھی اور سالم ہندوؤل کے مواضعات میں بھی۔ لور جو مواضعات مسلمانوںاور ہندوؤں کے مشترک میں ان سب میں ایساہی عمل ہو تاہے۔ تینوں صور تول میں کیا حکم ہے؟

( r )اس زیانے میں کفار سے سودلینالورر ہن باقبضہ ارامنی کفار سے لے کر تفع اٹھانا جائز ہے یا حمیں۔

(س) تفار کامال رضامندی سے کھانا چائز ہے المبیں؟

المستفتى نمبر ١٦٣ حاتى محمه پؤارى فلعدرائپور مشك لد صياند سهر ليج الاول ١٩٣٣ هم ٢ اجون سم ١٩٣١ء (جواب ٣٠٩) پيؤاري کا کام کاغذات ميں اندراج کرنا ہے اور اگر چه به بھي في الجمله معاونت ہے۔ ليکن بيا س کے اپنے تنمیر کے نقاضے ہے نہیں ہے اور نداس کا ندراج سود کی دستادیز کا حکم رکھتا ہے اس لئے موجود ہ حالات ووا قعات کے اندر بیہ مااز مت مباح ہے۔ نمبر ۴کابھی وہی جواب ہے۔(۱)

(m) کفار اہل حرب لیعنی انگریزوں سے ما بورپ کی دوسری اقوام سے سود لینے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے لیکن ہندو متالی کفار سے نہیں۔(n)

(م) كفاركي رضامندي سے ان كامال كھانااگر تسي ناجائز عقد كے ذريعيہ سے نہ ہو تو جائز ہے۔ (م) محمد كفايت الله

(١)ولم يكن لهما شني ، فالكسب كله للاب ان كان الا بن في عياله ، لكونه معيناً له (رد المحتار ، كتاب الشركة ، ج : ٤/

(٣)لو استاجر الذي مسلما ليبي له بيعة اوكنيسة جاز (فتاوي عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، ج: 40 · /2) (٣)اذا استاجر الذمي من المسلم بيتاليبيع فيه الخمر جاز عند ابي حنيفة خلافالهما ، (عالمگيرية ، كتاب الا جارة الباب الخامس القصل الرابع. ٤ / ٩ ٤ ٤ ط. ماجدية)

(٥.٣)رولاً ) ربا (بين متفاوضين - ولا بين حربي و مسلم ثمة) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بلا غدر خلا فا للثاني والثلاثة ، (رد المحتار .كتاب البيوع ، باب الرباء او اخر باب الربا ،٥/٥٥ ، ١٨٦٠ ط. سعيد) کھانے کی مقدار متعین کئے بغیر اے اجرت بنانے کا حکم

(مسوال) عام طور سے بیہ رواج ہے کہ پہنے روپیہ اور کھانے پر آدمی کو گھر میں مااذم رکھ لیتے ہیں اور کھانے ک مقدار و کیفیت آدمی کو ملازم رکھتے وقت بیان منیں کرتے تواس طرح کی ملازمت جائزہے یا نہیں

المستفتى تنبر ٥٢٠ مجدار ابيم (احمر آباد) ٦ ربيع إلثاني ٧٥ سواه ٨ جوال كي ١٩٣٥ ء

(جواب • ٣١ ) بيد ملازمت جائز ہے۔ کھانے کی مقدار بس اُنٹی معلوم ہونا کافی ہے کہ پیپ بھر کھانا ملے گان محمد کفایت اُنٹد

خرید نے کی غرض سے اپنے قبضہ میں لی ہوئی گھڑی اگر خراب ہو جائے توصان کس پر ہوگا ؟ (سوال)ایک گھڑی ساز کے پاس کھڑی آئی فروخت ہونے کے داسطے۔ دوسراایک شخص نے گیااس کی چال ویکھنے کے داسطے۔ چاریانچروز تک اس نے اپنے پاس کھی۔ ای دوران میں دہ گھڑی گر پڑی اور خراب ہو گئے۔ اس کی مرمت میں جواجرت فرخ ہوگی اس کاذمہ دار کون ہوگا ؟

المستفتی نمبر ۵۸۵ حافظ برکت علی دہلی۔ ۲۶ جمادی الاول ۳۵ ساھے ۲ اگست ۱۹۳۵ء (جواب ۲۱۱)جو شخص خرید نے کے ارادے ہے لے گیا تھالوراس کے پاس بیہ نقصان ہوااس کی اجرت ای کے ذمہ ہوگ۔نہ اصلی مالک پرنہ د کا ندار پر۔(۲) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد کہ،

بینک کی ملاز مت کا حکم

رسوال) بینک کی ماازمت شرعاکیا تئم رکھتی ہے جس میں سود کھنے اور پڑھنے کے سواادر کچھ شیں ہوتا۔ المستفتی نمبر الاعکیم محمد قاسم کا جمادی الثانی سر ۱۹۳ علیم محمد قاسم کا جمادی الثانی سر ۱۹۳۵ء ۱ استمبر ۱۹۳۵ء (جواب ۲۱۲) بینک کی ماازمت مباح ہے۔(۲)

> خاوندی اجازت کے بغیر شیعہ آدمی کی نوکری کرنا شیعہ کی ملازمت پرر کھوانے والے کے پیچھے نماز کا تعکم

(سوال)(۱)زید حفی ہے۔اس ایک حفی عورت کو شیعہ کے یمال دائی میں رکھوادیا تھا۔اس کے بعداس کا

(١)وما جاز في استنجار العبد للخدمة جاز في استئجار الظئر وما بطل هناك بطل ههنا الاان ابا حنيفة استحسن جواز استنجار الظنر بطعامها وكسوتها وان لم يوصف شئي من ذالك ولها الوسط من ذالك وقالا لايجوز . (فتاوي عالمگيرية كتاب الاحادة الباب العاش ، ٢٣١٤ على ماحدية)

رسی واشخیرے کہ یہ تخلم ہندوستان کے بنگول کے بارے میں ہے ، پاکستان کے بنگول میں ماہزمت چاکز شمیں۔ (۳)(ولا) رہا (بین متفاوضین) ۔ رولا بین حربی ومسلم ثمة ) المدرالمختار، کتاب البیوخ ، باب الرما، ہ

۵/۱۸٦،۱۸۵ ط. سعید

شوہر جو کابحۃ میں تھا آیااور اس نے اپنی ہیوی کو شیعہ کے ہال سے چھوڑوادیا۔اور پچھ روزرہ کر پھر کلکتہ چلا گیا۔ پھر زید نے کو شش کر کے اس عورت کواسی شیعہ کے ہال رکھوادیا۔

(۲)اور عورت جو شیعہ کے ہاں ملازم ہے بظاہر اس کا فعل خراب ہے۔وہ شیعہ اور عورت ایک ہی ڈیرے میں رہتے ہیں۔

(٣)زید محلّه کی مسجد کالهام بھی ہے۔اس کے پیچھے نماز در ست ہوگی یا شیں ؟

المستفتی نمبر ۲۴۵ عبدالاحد (ضلع در بھیچہ) ۴ ارجب سی سیاھ سااکتوبر ۱۹۳۵ء (جو اب ۳۱۳) (اس میں زیدنے بیبر اکیا کہ عورت کواس کے خادند کی مرضی کے خلاف الیبی جگہ نو کرر کھایا جس کو خادند پیند نمیں کرتا تھا۔اگر خاوندرانسی ہوتا تو شیعہ کے ہاں نو کری ناجائز نمیں۔(۱)

(۲) بیبات ہے تو پھر نو کری ناجائز ہے اور رکھانے والا بھی گنرگار ہے۔(۲)

(۳)عورت کو شیعہ کے پاس سے چیمٹر ایا جائے اور زید بھی توبہ کرلے تواس کی امامت جائز ہو گی۔(r)

محمر كفابيت الله

امامت اور نکاح خوانی کی اجرت کا حکم

(سوال) عوام رسول الله ﷺ کے گھرے کھانا کھایا کرتے تھے نہ کہ رسول اللہ صلعم کسی کے گھرے کھاتے تھے اور نہ ہی کوئی اجرت یامز دوری لیتے تھے اور قر آن اس تھم کو کئی جگہ فرما تا ہے۔اس کے مخالف آج علماء مقتد یول کے گھروں سے کھاتے ہیں اور اپنی نماز پڑھائی جنازہ یا نکاح پڑھائی کی اجھرت لے لیتے ہیں۔

المستفتی نمبر 199 علیم سید عبدالله شاح زنجانی دبلی و شوال ۲۵ سامه ۴ بنین فرمایا گیا۔ اس لئے (جو اب ۲۵ اور جی حضور علیہ کے دولت خانہ پر کھانا کھاتے ہے اور حضور علیہ بھی بھی بھی اپنے محلسین کے محان پر کھانا کھاتے ہے اور حضور علیہ بھی بھی بھی اپنے محلسین کے محان پر کھانا تاول فرمانا معاذاللہ اجرت کے طور پر نہیں ہو تا تھابلیمہ محبت و صداقت کی بنا پر ہو تا تھا جس کا قرآل پاک ہیں بھی ذکر ہے۔ رہا آج کل مساجد کے امامول، مؤذنول یاا ستادول کا اجرت امامت یااذان یا جرت تعلیم لینا تو یہ مسئلہ مجتدین امت میں مختلف فیہ تھا۔ امام او حفیفہ عبادات کی اجرت لینے دینے کونا جائز فرماتے ہے اور دوسر سے ائر فرماتے تھے۔ متاخرین حنفیہ نے بھی دوسر سے ائر می قول کے موافق تعلیم وامامت واذان کی اجرت کے جواز کا فتوی دے دیا ہے۔ کیو کلہ بغیر اجرت ان چیز دی کا بقالور نظام کا قیام مشکل ہے۔ (۴)

(٢)لا تجوز الا جارة على شي من الغناء والنوح والمزاميروالطبل .(عالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤٩/٤ عطرماجدية)

(٣)وَلُو صَلَى خلف مبتدع اوفاسق فهو محرز ثواب الجماعة لكن لا ينال مثل ماينال خلف تقى (عالمگيرية ، كتاب الصلاة ،الباب الخامس عشر الفصل الثالث، ١/٨٣ط.ماجدية)

(٣) في الأصل لايجوز الاستنجار على الطاعة كتعليم القرآن والفقه والا ذان والتذكير ..... مشانخ بلخ جوز والاستنجار على تعليم القرآن، (عالمكيريه، كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر ... الفصل الرابع ، ٤ / ٨ ٤ £ط ماجديه)

<sup>(</sup>۱)لو استاجر الذمى مسلما ليبنى له بيعة او كنيسة جازو يطيب له الا جر . (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤ ، ٥ ٤ ط ماجدية)حرة آجرت نفسها اذا عيال لا بأس به وكره ان يخلوبها.(الهندية كتاب الاجارة الباب الحادي عشر ، ٢٤/٤ £ ط.ماجدية)

## ہوٹل میں شراب پینے کی صورت میں کرائے کا تھم

(مسوال)ایک شخص نے انگریز کو ہو ٹل کرایہ پردیا ہے۔وہ اس میں ناجائز چیزیں لگا تا ہے اور ایپنے مسافروں کوشر اب بھیدیتا ہے تواس کاکرایہ لیناجائز ہے یا نسیں ؟

المستفتی نمبر ۲۵ کے حاتی محمد استمعیل (وہلی) ۲۳ زی قعدہ ۱۸ سیاھ م ۱۸ فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۳۱۹)مکان (مینی ہوٹل) کا ملک کرایہ وار کے فعل کا ذمہ دار نہیں۔اس کو اپنے مکان اور جائید او کا کرایہ لینا جائز ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ،

## قادیانی کی زمین کرائے پر لینا

(مسوال)ایک شخص تقریباً تمیں سال سے قادیانی ہو گیا ہے اور شخص مذکور ضلع پیثادر میں مالک زمین و میانہ جات ہے۔اباگر کوئی مسلمان اس قادیانی کی زمین اجارہ پرلیو ہے یانصف حصہ پر کاشت کر ہے توبر وئے شرع شریف وہ اجارہ گیر ندہیا کاشت کنندہ شخص پر کوئی گناہ تونہ ہوگا؟

المستفتی نمبر ۷۷۰ تکیم عبدالرؤف پشاور۔ ۲۵ فیقعدہ ۱۹۳۷ھ و فروری ۱۹۳۱ء (جواب ۲۱۶) قادیانی کی زمین اجارے پریا تقسیم پیداوار پر لینے والاخارج از اسلام تونہ ہو گالیکن اگر قادیانی کی زمین نہ لے توایک مسلمان کے لئے یہ احجھا ہے۔ (۴)

معامدہ پر عمل کرنے کے باوجود معطل کرنے کا حکم
(سوال) منجانب و قف ایک مدرسہ عربیہ قائم ہے جس کے منتظمین نے زید کے پاس ایک خطر وانہ کیا کہ مبلغ ، "
روپے ماہواراگر منظور ہوں تو مدرسہ میں تمہارا تقرر کیا جائے۔ زید نے جواب دیا کہ پر شین لکچر ہوجہ عدم دلچپی نہ دول گا (نہ پڑھاؤان گا) چنانچہ بسلسلہ مدرسین عربیہ بعد تقرر زید کام انجام دیتارہ تقریباً سات سال تک ۔ پھر
ایک مدرس خالد کا جدید تقرر کیا گیا اس جگہ پر جو فارس کی تھی۔ خالد نے فارس کی تعلیم سے ایا علمی ظاہر کی تو نفیم منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب بیں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب بیں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب بیں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب بیں فارس سے انکار کر دیا۔ اس پر منظمین مدرسہ نے زید کو معطل کر دیا۔ اب مندر جہ ذیل امور کے جواب مطلوب بیں فارس سے انکار کر دیا۔ اس معصیدہ النجالی ۔

(۱)زید کامعامدہ جائز ہے یا نہیں؟(۲)زید جب کہ دوسری جگہ سے ملاز مت ترک کر کے آیااب اس پر زور ڈالنا کہ فارس کی تعلیم دودرنہ مو توف کر دیا جائے گا۔ جائز ہے یا نہیں؟(۳)خالد کا تقرر صحیح ہے یا نہیں؟(۴) تلخواد پر

(٢٠١)اذا استاجر الذمي من المسلم بينا ليبيع فيه الخمرجاز عند ابي حنيفة رحمه الله عليه خلافا لهما والهندية كتاب الإجارة والباب الخامس عشر والفصل الرابع £49/2 طرماجدِية)

واضح زہے قادیائی زندیق بیں اور دائز داسلام سے خارج ہیں ،ان کے ساتھ کئی طرح کار دبار جائز شمیں۔ جیساک احسن الفتاوی میں ہے : "ہو وہ محص جو عقائد کفریہ کار مالاعلان کر تاہواورا می کواسلام قرار دیتا ہواس کو اصطلاح شرع میں "زندیق "کہاجاتا ہے جیسے : جیسہ ، تا دیائی ، آغاخانی ،ذکری پرویزی اورا مجمن میدارال دغیر و ،ان سب کالی عظم ہے کہ ان سے کسی قسم کابھی لیں اور کوئی تعنق رکھنا جائز شہیں۔ "لات ہے البیون ماب البیع الفاسد والباطل ۲ - ۲۳ سام ، معید )

ایام تغطل منظمین کودیناچاہئے یا نسیں ؟اور زید کولیناجب که وهوطن چھوز کے موجودر ماہوشر عاجائز ہے یا تسیس ؟ (۵) علاء كومعطل كرناجائز بيانهيس؟ (٦) إيباعالم جوكه نائب مفتى رما هواس كويا كل كهناجا مُزب يا نهيس؟

المستفتى نمبر ٨٣٠ حميدالله (آگره)١٢ محرم ١٣٥٥ هم ١٥٣٤هم ١٤ ايريل ١٩٣١ع

(جواب ۲۱۷ )اگر زید نے ابتدائے ماازمت میں فاری پڑھانے سے انکار کر دیا تھا تو اب منتظمین کا اس کو فارسی پڑھانے کا تھکم دینادر ست شیس تھا۔اور اس بنا پر معطل کرنامھی غلط تھا۔(۱)اس زمانہ تغطل کی تنخواہ زید نے سکتاہے اور منتظمین کودیناضر وری ہے۔اور اس کے وہ خود ضامن ہو*ل گےند کہ* ادارہ۔(r) محمد کفانیت اللّٰہ

## داخله اور ماہواری قیس کا حکم

- (معوال )ایک اسلامی مدر سه کی حالت نمایت خراب ہے۔ یمال کے مسلمان اس قدر ہے حس میں که باوجود خدمات کے اعتراف کے مالی اید لو کی طرف راغب نہیں ہوتے۔اس مدرسہ میں نہ گور نمنٹ سے کوئی ایداد لی جاتی ہے۔نہ نسی پور ڈوغیر ہے۔اندریں صورت(۱)اگر پچول کے داخلہ کے وقت کوئی رتم داخلہ فیس کے طور پر ٹی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟ (۴)ور جہ قر آن حفظ یاناظرہ ،ار دو فارسی یا عربی ان میں ہے کسی درجہ کے لڑ کول یر ماہواری فیس شر عامقر ر کرناور ست ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٠٨١مهم مدر سه دينيه اسلاميه - (غازي بور) يو بي - ١٠ برادي الاول ۵ هـ المادي

م • ٣ جولائي ٢ ساء

(جواب ۲۱۸)(۱)واخله کی فیس تو کوئی معقول نہیں۔(۲)ماہوار فیس کی جاسکتی ہے۔(۳)

## (۱)زانیه کی رقم ہے خریدے ہوئے مکان میں تجارت کا تھم (۲) مال حرام ہے بچ کا جائز طریقہ

(معوال)(۱) تسی عورت کے خریدے ہوئے مکان میں یو دوباش کرنا جائز ہے یا نہیں اور شجارت کر سکتے ہیں یا نمیں ؟\_(٢)اور سی عورت کے نقد مال ہے گچھ تجارت کر کے اس مال کے نفع میں سے حصہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ (m) کسبی عورت اپنے نفتد مال کوزائل کر کے عین شے کسی اور شخص کو دے کہ اس کے بدلے میں اور مال اس شخص ہے لے کر جج کرے تو کیا یہ حج ادا ہو جائے گا؟

المستفتى نمبر ٢ ١١١٠ (بدست عبداله زاق معلم مدرسه بذا) ٥ جمادى الثاني ١٩٥٥ علاهم ٢ ١ أكست ٢ عاداء (جواب ٣١٩) سَي لورزان يه عورت نائي جومال كمايا ہے لوراس مال كے ذريعہ سے جائيداد حاصل كروہ

<sup>(</sup>١)لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة ، (رد المحتار ٤٠ ٢٨٢ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٢) الاجير الخاص عند الحقية . هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتنصيص ويستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وال لم يعمل . والقاموس الفقيلي ط ادارة القوال ، ط. ص ١٠٠ ح ١)

<sup>(</sup>٣) مشَّايخ بلخ جَوزُوا الآسنهجار على تعليه القرآن ، وعالسكيرية ، كتاب الاجارة ، الناب المخامس عشر ، الفصل الرابع ٤٤٨.٤ ط. ماجدية إ

سب خبیت ہے۔اس سے نفع اٹھانانا جائز ہے۔اس مال سے تجارت کرنا بھی خباثت سے خالی نہیں۔(۱) ہال آگر تسی مخفس سے قرض نے زراس قرض لئے ہوئے روپے کو تسی کو دے دے اور وہ شخض اس سے تجارت کرے نویہ ننجارت جائز ہوگی اور اس طرح قرض لئے ہوئے مال سے حج کر سکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ، بل

#### قرات پراجرت لینے والے کے پیچھے نماز کا تھم دم کرانے پراجرت لینے والے کی امامت

(سلوال)(۱)حافظ قرآن کوکس میت کے داستے پڑھنے کے لئے اجرت پیشتر سے بلے کرنا جائز ہے یاناجائز؟ نماز اس حافظ کے چیچھے ہو سکتی ہے یانمیں۔

(۲) حافظ قر آن کو شیطان یا جن یابلیات کے واسطے دم کرنالور اس سے اجرت طے کرلینا پیشتر سے کہ ہم اتنالیں گے تب چلیں گے جائز ہے یانا جائز ؟ ایسے شخص کی امامت میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۳ کے ۱۱عبدالرزاق صاحب (صلع میدنی پور)۱۹ جمادی الثانی ۱۹۵ جا در ۲ میم ۱۹۳۱ء (جواب ۲۲۰)(۱) یسال ثواب کے لئے قرآن مجید پڑھنے کی اجرت طے کرکے لیمانا جائز ہے۔ ۲۰۔ (۲) دم کرنے کی بیخی ماائی کی اجرت مین طے کرنی جائز ہے۔ (۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد، دیلی۔

کرائے پر زمین لے کراس میں لگائے ہوئے باغ میں وراثت کا حکم
(سوال) کی شخص نے کئی زمیندار کی زمین میں باجازت آم کاباغ کاشت کیا ہے اوراس جگہ کارواج ہے کہ کاشت کر نے والے کو نصف ثمر در خت ویا کرتے ہیں۔ جب تک وہ در خت پچل و بے رہیں گے نصف زمیندار کاور نصف نارس کاحق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمیندار جو کہ اب موجو دوزندہ ہے اس کا سساوراس کے آباد اجداد کاطریقہ چا آتا ہے کہ کاشت کرنے والے کو انتقال پڑاری و تحصیلدار صاحب نمیں کراتے بینی اس کا حصہ سرکاری کرائے بختہ نمیں کرو ہے زبانی وغیرہ رہو فاکرتے ہیں وہ دہاں تک کہ غارس کی دوسرے شہ میں وطن نہ بنادے۔ اگر قلب مکانی کر جائے توہس حصہ ختم ہے۔ اسی طرح آگر مرجائے اوراس کی اواد سے کوئی نہ رہے تو دوسرے اقرباکو نمیں دیے بائے واپس جسہ ختم ہے۔ اسی طرح آگر مرجائے اوراس کی اواد سے کوئی نہ رہے تو دوسرے اقرباکو نمیں دیے بائے واپس جسنہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب کے موجودہ زمیندار کے کئی جد نے ایک دوسرے اقرباکو نمیں دیے بائے واپس جسنہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اب کے موجودہ زمیندار کے کئی جد نے ایک

ر٩) ولاتجوز الاجارة على شنى من الغناء والنوح.(عالمگيريه كتاب الاجارة، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ££9.2 ماجديه)

<sup>(</sup>٣) رجل اكتسب مالامن حرام ثم اشترى فهذا على خسسة اوجه: اما ان دفع تلك الدراهم الى البائع اولاتم اشترى منه بها. او اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها او اشترى مطلقا و دفع تلك الدراهم. او اشترى بدراهم اخرو دفع تلك الدراهم قال الكرخي في الوجه الاول والثاني لايطيب، وفي الثلاث الاخيرة يطيب في الكل، قال ابوبكر لايطيب في الكل، لكن الفتاوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس لكثرة الحرام (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه،٥ ، ٢٥٥ طسعيد)

مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه، ٥ ، ٢٣٥ ط سعيد) (٣) لا يجوز الاستنجار على الطاعات. (عالمكيريه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر «الفصل الرابع، ٤ ٤٨٠ ٤ ط ماجديه) (٤) استاجره ليكتب له تعويد السحر يصح ولواستاجر طبيبا جاز (الهنديه، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ٤/ ، ٥٤ ط ماجديه) جازوا الرقية بالاجرة ولوبالقرآن كما ذكره الطحاوى لانها ليست عبادة محضة بل من التداوى (الشاميه، كتاب الاجارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٢ / ٥٠ ط سعيد)

شخس کوز مین بھی تھی اس نے باس کی اوا اورے کس نے در خت تھجور اور پچھ آم کاشت کئے تھے۔ اب جب کے اس کی پیٹ ہے کوئی شمیں رہا۔ دوسر ہے وارث قریبی زمیندار موجود ہ نے سب پچھ تیسین لیا ہے۔ دو دیگر مخصول نے باغ تیار کیا ہے۔ اب کے سال ان کی موجود گی میں پچھ بھند کر دیا ہے کہ خود موسم آم میں محافظ رکھ دیا ہے اور فرو خت کر دیا ہے۔ ان کو بھی پچھ دے دے گا۔ واللہ اعلم۔ شاید انقال نہ کراد ہے گی وجہ یہ ہوکہ جب جاویں گی بوای کے واللہ اعلم۔ شاید انقال نہ کراد ہے گی وجہ یہ ہوکہ جب جاویں گی توباغ ہمار ارہے گا۔ واللہ اعلم۔ فلاصہ اینکہ عارت کو تح یر سرکاری شمیں کراد ہے ۔ اور آگر کس صورت سے کراد ہے تو پھر الامان اس کے بیٹھنے چلنے کی جگہ شمیں ہروجہ سے مرکاری شمیں کراد ہے۔ اور آگر کس صورت سے کراد ہے تو پھر الامان اس کے بیٹھنے چلنے کی جگہ شمیں ہروجہ سے خراب کرتے ہیں۔ بنا کاشت مروجہ مثال نصف شر عائل سکت ہے بیاس کو غرس کی محنت مزدوری ملے گی اور نصف شر لینا جب وفایا احمد ہوگا جب تک یااس حالت ہیں جو کہ عارت غرس کے وقت بھی جانتا ہے کہ تو تیک اس حالت ہیں جو کہ عارت غرس کے وقت بھی جانتا ہے کہ تو تیک نو تیمین کس کے اور جس کا میں کہ جائے کہ یہ آم میر کی بیدتی کا ہور باتی میر سے عتی ہے۔ پھر ذگر شر عااس کا حصد ہو جائے اور چین شدر سی میں کہ جائے کہ یہ آم میر کی بیدتی کا ہور باتی میر سے بھر ذگر شر عااس کا حصد ہے گیا ہے۔ سی سی کی جب تھیں لیس کے تو قیمت نورہ کی کا ہور باتی میر سے بیلے کہ یہ آم میر کی بیدتی کا ہور باتی میر سے بھر قات ہید کی کے اور باتی میر سے بیلے گی ہو آگر شر عااس کا حصد ہے گی یا حسب شرع وریہ پورالے گی۔

المستفتى نمبر ٣٢٣ امولوى عبرالله صاحب (ضكع لمثان) ٨ اؤى قعده ١٩٥٥ المحم كم فرور ى ١٣٣٤ المستفتى نمبر ٣٢٩ امولوى عبرالله صاحب (ضكع لمثان) ٨ اؤى قعده ١٩٢٥ از مين كس حصد مقرر كرليما (جواب ٣٢٩) زمين كوباغ لكاو بين كاف بين كاف بين حصد مقرر كرليما جائز بيد و دفع اليه ارضا مدة معلومة على ان يغرس فيها غراسا على ان ماتحصل من الاغراس والشمار يكون بينهما جاز. (رد المحتار عن المحانية) ١٠٠٠

گراس معاملہ کے لئے یہ شرط ہے کہ مدت معین کردی جائے اور حصد ہر ایک کا اجلور جزء شائع کے ہو۔ آگر مدت معین نہ کی گئی یا حصہ اجلور جزء شائع کے نہ ہوا تو یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا و تصریحهم بضرب المدة صریح ففسادها بعد مه. (رد المحتار عن النجانية) (۲) وهذه تسمى مناصبة ويفعلو نها في زماننا بلا بیان مدة وقد علمت فسادها . (رد المحتار (۲))

اور جب به معامله فاسد موجائ توور خت اور کھل ور خت لگائے والے کے ہول گے اور مالک زمین کو زمین کی اجرت ولوائی جائے گی ۔ لکنه یفید انه حیث فسدت فالغراس للغارس الاللدافع (دد المحتار)(۴)

اور جَبَد اصل معاملہ کرنے والے مرجانیں اور معاملہ صحیح طور پر واقع ہوا ہو تو مالک زمین اور غارت کی وارتوں میں سے غارت کے وارث کو اختیار ہے کہ خواہ وہ اپناباغ کاٹ لے اور خواہ باتی رکھے اور مقررہ حصہ مالک زمین کو یتار ہے۔ وان ماتا فالنحیار فی ذلک لو رثة العامل سکما مو۔(د) مگریہ تعلم جب ہے کہ باغ کی آب پاشی اور خد مت اور حفاظت مامل کے وارث انجام و ہے رہیں۔(۱) مفظ محمد کفایت اللہ کالنالقد لہ ، دبی سے

<sup>(</sup>٣،٣،٢،١)(رد المحتار ، كتاب المسافاة ، مطلب يشترط في المنا صبة بيان المدة، ٢٨٩،٦ ط . سعيد)

<sup>( ﴿ )(</sup>الدر المختار، كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصبة بيات المدة ، ٢٩١.٦ ط. سعيد).

<sup>(1)</sup>فان ابّي ورثة العامل ان يقوموا عليه كان الخيّار في ذالك لو رثة رب إلا رض على وصفينا (رد المختار كتاب المساقاة، مطلب يشترط في المناصبة بيان المدة ، ٢٩١/٦ ط سعيد)

#### كياكرايه وار پُرُرى لے كرآ كے دكان دے سكتاہ ؟

(موال) کرایہ دار جو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے وہ کی روسرے شخص سے پگڑی کاروپیہ نے کر اپنی جگہ پر دوسر سے شخص کو آباد کر ویتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے دوسر سے شخص کو آباد کر ویتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے دوسر سے شخص کو آباد کر ویتا ہے۔ پگڑی کاروپیہ لیے دوال ہے۔ میں اسے اپنا حق و سے رہا ہوں اس سے ﴿ نَی دَالَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

رجواب ۲۲ ع) بگزی کارو پید لیناخواہ دوسرے کرایہ دارسے یامالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو توابی جائیدادوالی لینے کاحق ہے لور کرایہ دار کویہ جائز نہیں کہ وہ جائیداد دوسر سے سرایہ دار کووس و اس ور اس کے جائیداد کان اللہ کان اللہ لہ ، دبلی اس پر بگزی کی رقم بطور رشوت کے دصول کرے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی (جواب دیدگر ۲۲۳) یہ بگزی کے نام سے جور قم لی جاتی ہے ناجائز ہے۔ رشوت کے تھم میں ہے (۱۰)

پچوں کو تعلیم دینے کے لئے مقرر کئے وقت کے علاوہ دوسر ے وقت میں دوسر ہے بچوں کو تعلیم دینا

(سوال) جس جگہ مسلمان پڑوں کے لئے کوئی اوٹی بھی انتظام تعلیم نہ ہو وہاں ایک مسلمان اسپنہ پڑوں کے لئے ایک معلم کواپنے صرفہ نے تدرایس کیلئے بلاتا ہے۔ اس معلم کے پاس صرف اسی مسلم کے پئے پڑھئے ہیں۔ ایک جگہ میں اس معلم کواس جگہ کے دو سرے لوگ خارج ازو قت بطور ٹیوشن اسپنہ پڑوں کو تعلیم و ہے کے لئے بلات میں تواس معلم کا سینھان کے بیمال جائر تعلیم و ہے ہے روکتا ہے۔ لورند دو سرے لوگوں کواپنے مکان پر خارج وقت میں تعلیم پر سینھ رضامند ہوتا ہے۔ اور کتا ہے کہ بیہ صرت کے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بیر خارج وقت میں تعلیم پر سینھ رضامند ہوتا ہے۔ اور کتا ہے کہ بیہ صرت کے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بیر وئی بے انصافی ہے۔ کیاشر ایعت سے بی

المستفتی نمبر ۱۹۳۱ ابر ابیم کاریه صاحب (پیکسپر و ث افریقه) ۳۰ بیج الثانی ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۹ ابرون ۱۹۳۶ و بیخول (جواب ۱۹۳۶) اگر معلم سے سینھ نے ابتدائے مازمت میں بید وعدہ لے لیا تھا کہ وہ صرف سینھ کے پچول کو تعلیم دے گاتو معلم کواپنے وعد د کاابغا کرنا ایزم ہے۔ اور اگر سینھ کے پچول کی تعلیم سے فارغ وفت معم کیا سینھ کے پچول کی تعلیم میں کوئی اقتصال واقع نہ ہو تو یا سینھ کو ایزم ہے کہ وہ معلم کونہ دو تعلیم و سے اور اس عمل سے سینھ کے پچول کی تعلیم میں کوئی اقتصال واقع نہ ہو تو سینھ کو ایزم ہے کہ وہ معلم کونہ دو کے لیکن آگر معلم اس کا خاص میزم ہے تورو کئے میں سینھ گذار نہ ہو کا فیزا میں مینہ گذار نہ ہو کا فیزا میں مینہ کارنہ ہو کا فیزا ہو کہ کارنہ کو کا فیزا ہو کہ کارنہ ہو کہ کو کا فیزا ہو کہ کارنہ ہو کا فیزا ہو کہ کارنہ کارنہ ہو کہ کی بیت اللہ کان اللہ کارنہ کارن کی کارنہ کارنہ کان اللہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنے کارنہ کارنے کارنہ کارنے کی کی کو کارنہ کارنے کارنہ کارنے کارنہ کی کارنہ کارنہ کارن کارنہ کارنے کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنے کارنہ کارنہ کارنے کارنہ کارنہ کارنہ کارنہ کارنے کارنہ کارنہ کارنے کارنے کارنے کارنہ کارنے کارنے کارنہ کارنے کارنے کارنے کارنہ کارنے کار

<sup>(</sup>٢٠١) ما يد فع لدفع الحوف من المد فوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حرام على الآخذ لان دفع الضور عن المسلم واجب ولا يجور اخد المال ليتعل الواجب . (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة والهديه ، ٥ ٣٦٣ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣)الا جير التَّعاصُ عند الحنفيد هو من يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص.(القاموس الفتهي، ط. ادارالقرآن . ص ١٤)

#### مقررمدت کے لئے زمین کرائے پرلیناشر عاً جائز ہے

(سوال) کیااجارے پر کسی وقت معین کے لئے زمین کالیناشر عاور ست ہے؟

المستفتی نمبر ۵۲۲ فواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (وگال) ۱۱ریخ الاول ۱۳۵۱ھ ۲۲جون کے ۱۹۳ء و (جواب ۳۲۵) اجارے پرزمین مدت معینہ تک کے لئے لینا جائز ہے۔ اجارے کی شرائط کسی مقامی عالم سے وریافت کرلی جائیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی

تعویذ کی اجرت جائز ہے

سوال) جداجدامرض مخصوص کر کے عوض معین کردہ شدہ روپیہ لے کر تعویذ دیناجائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۵۲۲اخواجہ عبدالمجید شاہ صاحب (مگال) (جواب ۳۲۶) تعویذ کی اجرت لینامباح ہے۔(۲) محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ ، دہلی

نكاح اور قرآن خواني كي اجرت كالحكم

(سوال)(۱)ایسال ثواب کے لئے قرآن کریم پر هوانااوراس کامعاوضہ دیناجائز ہے یا نہیں؟

(٢) اكاح خواني كى اجرت جائز ہے يا نہيں؟

المستفتی نمبر ۱۵۲۸ قاری محمد عبدالطیف صاحب (بگال) ۱۳۱زیج الثانی ۱۵۳۱ و ۱۹۳۰ اجون کے ۱۹۳۰ (بحون کے ۱۹۳۰) (۱) ایصال تواب کے لئے قر آن مجید پڑھوانا اور اس کے معاوضہ میں پڑھنے والوں کو کچھ دے دینا جائز نمیں۔(۲) ہال اگر بطور تبرع کے دے دیا جائے تو مباح ہے گر شرط یہ ہے کہ ندو دینے پر پڑھنے والاول تنگ نہ ہواور شکایت نہ کرے۔(۲) (۲) اکاح پڑھانے والے کواجرت دینا جائز ہے۔ گراجرت ترامنی طرفین

(١)ولو قال اجرتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا يجوز على الا صح . (عالمگيرية كتاب الاجارة ، الباب الاول ٤ / ٩ - ٤ ط . ماجدية)

(٢)استاجر ليكتب له تعويذالسحر يصح (عالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع٤/٠٥٤ . ماجدية)

 (٣)ولا يصبح الاستئجار على القراء قواهداتها الى الميت . (ردالمحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة والتهليل و نحوه مما لا ضرورة اليه ، ٦/ ٥٧ ط. سعيد)

(٣) قال تاج الشريعة في شرح البدالة: ان القرآن بالا جرة لا يستحق النواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والاحا والمعطى آثمان ، فالحاصل ان ماشاع في زما ننا من قراء ة الا جزاء بالا جرة لا يجوز .... ولولا الا جرة ماقرء احد لاحد في هذا الزمان بل جعلواالقرآن العظيم مكسبا ووسيلة الى جمع الدنيا انالله وانا البه راجعون و .... لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارى بقراء ته لا ن هذا بمنزله الا جرة والا جارة في ذالك باطلة وهي بدعة ولم يفعله احد من الخلفان. رد المحتار ، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم ٢/١ هط. سعيد، (قلت عرفت الا ماشرطه السفتي العلامة قدس سره للجواز وجوده كالعنقاء في زمان الشامي فماظنك به في زمانا هذا؟ فينبغي أن لا يجوز مطلقا خصوصا إذا كان الا عطاء ، معروفا، إما لولا العرف ووجدالشرط فلا باس ، عبيد الحق)

#### ے مطے کی جائے۔ زہر وسٹی کوئی رقم معین نہ کرلی جائے۔(۱) محمد کفایت اللہ کال اللہ لہ ،وبلی

#### (۱)طوا نفول سے کرایہ وصول کرنے پر کمیشن کا تھم (۲)طوا نف کی کمائی سے اجرت کا تھم (۳)طوا نف کو مکان کرایہ پر دینا

(سوال)(ا)زید بحرکی جائیداد کاگرایہ وصول کرتاہے۔ جائیداو نہ کور میں علاوہ دیگر اشخاص کے چند طوائفیں آباد میں جن میں پیشہ ور بھی ہیں۔ کرایہ وصول کرنے کے بعد جو آپجے کمیشن زید کو بحر سے ماتاہے وہ جائز ہے یا نہیں ر۲) طوائف کے بیمال پائی بھر نا ،اس کے آپٹرے بینا یا و حونااس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ؟(۳) طوائف کو جائیداد کر ایہ پر رہنے کے لئے وینا جائز ہے یاناجائز ہے ؟ المستفتی مولوی محمد رفیق صاحب دہوی

(جواب )(۱)زیر کوجو تمیشن بحرے ماتا ہے وہ زید کے لئے میاح ہے۔(۱)

(۲)طوا نف کے بیماں پانی ہمر نا،اس کے پیڑے سینایاد ہونااس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنا تو جائز ہے گران چیزوں کے عوض میں طوا نف جو بیسہ دیتی ہے وہ چو نکہ حرام کی کمائی کا ہو تا ہے اس لئے وہ لینا مکر دو ہے۔(۳)اگر طوا نف کسی سے قرض لے کروے وے تووہ رقم لینی مباح ہے۔(۴)

' (۳) طوا اُف کو جائیداور ہے کے لئے دینامباح ہے مگراس کا کرایہ بھی نمبر ۲ کے موافق اس کی حرام کمائی میں سے نہ لیا جائے ( د )بلند قرض کی رقم میں ہے لیا جائے تو مباح ہے۔ (۲)اور اگروہ مکابن میں حرام کار ک کرے تو مکان کرایہ پرنہ دیناچاہئے۔ ( ۔ )

## سودی معاملات کرنے والے بینک میں ملازمت کا تھم

(سوال) میں ایک سنٹرل کو آپر یؤیینک میں ماازم ہوں اور میر اُلیک دوست اس امداد ہاہمی کے عملہ میں سب انسپکٹری کاامید وار ہے۔ بعض اشخاص نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ محکمہ اور اس کی نوکری ناجا کڑ ہے۔ کیو مُلہ اس میں سود کا حساب و غیر دسب بچھ و کیفناہھالنااور رکھناپڑتا ہے۔ اور تنخواہ بھی سود میں سے اداکی جاتی ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہو تو مطلع فرما ہے اور اس طرح ڈاکھانہ کی نوکری بھی ناجائز ہوگی۔ کیونکہ وہاں بھی سیونگ بینک و غیرہ کا حساب رکھاجاتا ہے اور سود ویا جاتا ہے۔ سناگیا ہے کہ سود کا کا تب وشام دو ضامن سب یکسال ہیں۔ اس بناء پر تو

<sup>(</sup>۱٬۵٬۳٬۳٬۲۱) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما ان دفع تلك اللواهم الى البائع اولا ثم اشترى منه بها. واشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها اواشترى مطلقا و دفع تلك اللواهم اواشترى بدواهم اخرو دفع تلك اللواهم اواشترى بدواهم اخرو دفع تلك الدواهم والمسترى بن الكرخى في الوجه الا ول والثاني لا يطيب ، وفي الثلاث الا خيرة يطيب ، قال ابو بكر : لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخى دفعا للحرج عن الناس .... لكثرة الحرام . (الشاميه ، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب اذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة اوجه ٢٣٥/٥ ط . سعيد)

سارا عملہ امدادباہمی ناجائز قرار پاتاہے سود کے حساب کتاب رکھنے دالے ایعنی کا تب ہم کلرک لوگ ہوتے ہیں اور شاہدوضا من دغیر ہافسر ان ہالا۔

المستفتی نمبرا۸ کاوین محد کلرک سنٹرل کو آپریٹوینک۔ گوزگادال ۵ارجب ۱۹۳۱ھ م۲۱ ستمبر ۱۹۳۶ء (جواب ۲۴۹) یہ صحیح ہے کہ سود لینے والااور دینے والااور کاتب وشاہد سب گنرگار ہوتے ہیں۔(۱) مگر حکومت کے وہ محکے جو سود کا معاملہ کرتے ہیں ان کی ذمہ واری حکومت پر ہوتی ہے اور وہ غیر مسلم ہے۔اس کئے ہندو ستان کے دارالحرب ہونے کی بنا پر ایسے محکموں کی ملازمت مجبوری سے حدلباحت میں آسکتی ہے۔ تاہم اگر کوئی اور صورت ذریعہ معاش کی نکل سکے تو بہتر ہے کہ اس کوا ختیار کیاجائے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ،

#### متتاجري كامطلب

(سوال)مستاجری کی شرعی صورت اور تھم کیاہے؟

المستفتی نمبر ۱۹۳۵ مافظ ناام حسین صاحب (ریاست جنید) ۲۰ شعبان ۲۹ سیاه ۲۹ اکتور سی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ کور سی ۱۹۳۹ و ۱۹۳۹ و ۱۹۳۸ (ریاست جنید) ۲۰ شعبان ۲۹ سینه برلی (جواب ۳۳۰) مستاجری کا مطلب مید ہے کہ کسی کی زمین یا مکان کسی مدت معینه کے لئے اجرت معینه پرلی جائے۔(۳)

وعظ يرعطيه كاحكم

(سوال) کسی مولاناصاحب کووعظ کہنے کے لئے بلایا جائے اور کسی طرح کی مز دوری وغیرہ مقررند کی جائے اور جناب مولاناصاحب کا بھی کچھ ارادہ لینے کا نہیں ہے کہ بعد وعظ کے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا۔ توالیں حالت میں اگر جناب مولاناصاحب کو کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے تو یہ عطیہ جناب مولاناصاحب کو لیمنا کیسا ہے اور کیا اگر لے لیس کے تو یہ عطیہ ند کورہ پوض وعظ کے داخل ہوگایا کیا تھم ہے ؟

لیکن اگر اجرت پہلے ہے مقرر کر دی جائے یاوا عظ اس کوا یک طریقہ بنالے کہ وہ وعظ پر اجرت لیا کر تا ہے تواس کی دوصور تیں جیں۔اول یہ کہ کوئی قومی ادار ہ مثلاً انجمن یاد بنی مدرسہ یا تبلیغی جماعت کسی عالم کو تبلیغ دین کی غرض ہے وعظ کہنے کے لئے ملازم رکھے اور اس کی اجرت ماہانہ تنخواہ کی صورت میں مقرر کر دے تو یہ

<sup>(</sup>۱) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء (مشكوة باب الربا الفصل الاول ١/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>٢)وان استاجره ليكتب له غنا .... فالمختار انديحل لان المعتمية في القراءة (لا في الكتابة) (عالمكيرية كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٤/٠٥٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) الا ستنجار : طلب الشني باجرة ،ثم يعبربه عن تناوله بالاجرة، (القاموس الفقهي ، ص ١٠ ط . ادارة القرآن)

بھی جائز ہے۔ متاخرین فقہا حننیہ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔

وزاد في محتصرا لوقاية ومتن الا صلاح تعليم الففه وزاد في متن المجمع الامامة ومثله في متن المجمع الامامة ومثله في متن الملتقى و دررالبحار وزاد بعضهم الا ذان والا قامة والوعظ الخ. (رد المحتار ج ٥ ص ٣٧)(١)

دوم یہ کہ ہر وعظ پر واعظ اجرت ٹھر اکر وعظ کرے۔ زید کے مکان پر وعظ کرنے کے لئے پانچ روپنے مانٹے۔ عمر وسے پانچ یا کم دیش رقم طلب کرے تو یہ صورت اگر چہ لفظ "الوعظ" کے عموم میں واخل ہے مگراس سے واعظ اور وعظ کی بے تو قیم کی ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکر دو ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ (سوال)(۲) زید ایک مدرسہ کا مر پر ست ہے۔ عمر واس کا مجتمم ہے اور بحر اس مدرسہ میں تالیف و تصنیف کے کام پر ملازم ہے۔ اس مدرسہ کا قانون مطبوعہ نہیں ہے۔ اور جو غیر مطبوعہ ہے وہ صرف مہتم کے پاس ہے۔ ملازمین کے پاس اس کی نقل نہیں ہے۔

اب صورت یہ پیٹی آئی کہ بحری ایک دوسری جگہ سے طلی آئی ہے جس کو بحر نے زید کے مشورہ سے منظور کر لیالور مدرسہ ندکورہ سے ایک سال کار خصت زبانی لی۔ استعفائیس دیالور زماند رخصت کے لئے بحر نے مدرسہ کاکام سر پرست اور مہتم کی رضامندی اور اجازت سے اسپنے ساتھ لیا کہ او قات فرصت میں یہ کام پورا کر دیا جائے گا۔ اگر چہ اس کا معاوضہ پہلے معاوضہ سے مخلف ہوگا۔ لور تاریخ روا بگی ۱۲ اذی انجہ مقرر کی۔ مدرسہ ندکورہ میں ہوئی الحجہ سے ۱۴ کی تعطیل ہوتی ہے۔ جب بحر نے اپنی روا بگی لیام تعطیل ہی شخواہ دیے میں تردو ہے میں مقرر کی تو مر پرست مدرسہ نے بحر سے زبانی کھاکہ عمر و مہتم مدرسہ کو ایام تعطیل کی شخواہ دیے میں تردو ہے میں مقرر کی تو مر پرست مدرسہ نے باس صورت کے متعلق مدر سے نیام تعطیل میں رخصت کی ہوارس کو لیام تعطیل کی شخواہ سے بحر نے کہا کہ تعواہ دی گئی ہواس لئے اس صورت کے متعلق مدر سے میں کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ بحر نے کہا کہ اگر عمرہ کو ترد دے تو میں لیام تعطیل کی شخواہ نہیں بول گابادہ ہوئی اور یہ کوئی لور اس التوا کی اطلاع زیر و عمرہ انفاق سے بحر کی روا تگی اپنی کس ضرورت سے ۱۲ کو ملتوی ہو گئی اور سے اکو قرار پائی لور اس التوا کی اطلاع زیر و عمرہ دنوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد مدرسے کاکام کیا۔ دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد مدرسے کاکام کیا۔ دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد مدرسے کاکام کیا۔ دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد بحر نے لیام تعطیل میں بھی (حسب عادت) اور ایام تعطیل کے بعد مدرسے کاکام کیا۔ دونوں کو کردی گئی۔ اسکے بعد مدرسے کاکام کیا۔

مربان موبوی ..... صاحب السلام علیم - تم کولیام تعطیل کی تنخواه دینے میں اس لئے تر دو تھا کہ میں تعطیل کے اندر جانے کاار اوہ کر چکا تھا۔ مگر اب میں ۱اذی المجہ کو نہیں گیابلے تعطیل کے بعد بھی ۵ اذی المجہ تک کام کر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کولیام تعطیل کی تنخواہ دینے میں تر دونہ ہولور قانون مدر سہ کے مطابان اب میں ۵ اذی المجہ تک تنخواہ کام کر چکا ہوں۔ اس صورت میں اگر تم کولیام تعطیل کی تنخواہ دینے میں تر دونہ ہولوں قانون مدر سے مطابان اب میں ۵ اذی المجہ تک تنخواہ کا مستحق ہول تو دی جائے ورنہ حق نے زیادہ ایک بیسہ نہیں لینا جا بتا۔

<sup>(</sup>۱)(رد المحتار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ٦/٥٥ ط . سعيد) (٢) ومثله في البزازية قال الامام الفضلي والمتأخرون على جوازه ... والحيلة ان يستأجرالمعلم مدة بتعليم ولده (البزازيه ، كتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع ... في تعليم القرآن ٢/ ٣٧، ٣٨ على هامش الهندية ١/ ٣٨،٣٧ ط. ماجدية ) (٣) يـ موال عيد جواب كـ ما تح ص ١٨ موال تمبر ١٥ أكذر چكاب.

اس پر عمرونے 10 ذی المجھ تک کی تنخواہ بحر کو بھیجو وی جس کو بحر نے یہ سمجھ کرلے ایا کہ عمرونے قانون کے موافق (اگروہ تھا) عمل کیا ہے اور اس نے قانون سے مجھے مستحق سمجھا ہے۔ پھر 7 اذی المحبہ کو جب بحر عمرو سے رفعتی ما قات کرنے اس کے مکان پر گیا تو زبانی یہ بھی کہ دویا کہ لیام تقطیل کی تنخواہ کے متعلق حضر سے سر پرست سے بوجہ عاالت استصواب نہیں ہو سکا ہے۔ بعد میں استصواب کر لیاجائے۔ اگر ان کو اس تم معاملہ میں تردو ہو تو میں میر تم واپس کر دول گا۔ یا آئندہ اس کام کے حباب میں لگالی جائے گی جو میں اپنے ساتھ لے جارہا ہو ل ابرا ہوں ابد اس وقت تک کہ سر پرست سے استصواب کیا جائے اس کو قرض سمجھا جائے۔

جب زیدس پرست مدرسہ کوبعد صحت اس کاعلم ہوا کہ بحر نے لیام تعطیال کی شخواہ لے لی ہے توانسوں نے بحر کو مورو الزام قرار دیاوراس کے فعل کو اکل المعال بالباطل اور ار تکاب خیانت قرار دیا جس کی وجو سب نیل تحرین سے دیل تعطیل کی شخواہ نہ لول گا پھر اس کوان لیام کی شخواہ لینا جائز نہ تحرین سے کہ دی شمیں تھا۔ (۲) مدرسہ کی ماز مت کا تعلق تواسی وقت ختم ہو گیا تھا جب بحر نے ۱۲ ذی الحجہ کوروائل ملے کر دی تھی اس کے بعد جوروائل ملتوی ہوئی وہ مدرسہ کی مصلحت سے نہیں بلتھ اپنی ضرورت سے ہوئی اور لیام تعطیل میں یااس کے بعد جوکام کیا گیاوہ پہلی ماز مت کے تعلق سے نہیں بلتھ دوسر سے تعلق سے ہوا۔ اگر پہلے تعلق سے میں یاس کے بعد جوکام کیا گیاوہ پہلی ماز مت کے تعلق سے نہیں بلتھ دوسر سے تعلق سے ہوا۔ اگر پہلے تعلق سے کام کرنا تھا تواس کے جواب میں ایام تعطیل کی شخواہ فوراخو شی واپس کردی۔ لیکن الزام خیانت اور کل مال بالباطل کے جواب میں وہ سے کہتا ہے :۔

الف زید نے لیام تعطیل کی تنخواہ کے متعلق مجھ سے آپ ترد دیا پی رائے کو بیان نہیں کیا تھا ہا ہے عمر و مہتم کا ترد و نقل کیا تھا کہ اس کوان ایام کی تنخواہ دینے میں ترد و ہے۔ تو صورت ثانیے پیدا ہوئے پر میں نے مہتم ہی سے قانون کی تحقیق ضروری سمجھی اور او لئا جو یہ کہا تھا کہ لیام تعطیل کی تنخواہ نہ لول گائٹ کی وجہ بھی ساتھ ہی بتلاد ی تھی کہ اگر مہتم کو ترد د ہے تو میں ان لیام کی تنخواہ نہ والی گااور مہتم کے ترود کا منشالیام تعطیل ہے بعد عمل کانہ ہوتا تھا۔ پھر ان لیام کی تنخواہ اس وقت لی گئی جب خود لیام تعطیل میں اور پھر ایام تعطیل سے بعد کام کر کے مہتم کو صاف لکھ دیا گیا تھا کہ اگر اب تم کو ترد دونہ ہواور تم مجھے قانون مدر سے ان لیام کی تنخواہ کا مستحق سمجھے ہوائے لہذا میں ہے تول و فعل میں کوئی تضاو نہیں۔

(ب) ۔ مدارس کا عرف بیہ ہے کہ زبانی رخصت لینے اور تاریخ روائلی مقرر کردیے پردخصت کے احکام مرتب مہیں ہوتے ۔ بین ہوتے ۔ بین جب کہ رخصت لینے والا مدرسہ سے چلا جادے۔
اپنے کام کو مہتم کے حوالے کر دے ۔ اپنے دفتریادرس گاہ کی تنجی اس کودے دے ۔ البتہ استعفااور عزل کا اثراس وقت سے شروع ہوجاتا ہے جب کہ استعفاایا عزل کا تخص ہو۔ اور صورت واقعہ میں نہ استعفاہ وا ہے نہ عزل بلعہ رخصت کی گئی ہے۔ اور میں نے 10 ای الحجہ سے پہلے دفتر کی تنجی مہتم کے حوالہ نہیں گی۔ نہ اپنا گذشتہ کام 10 سے پہلے اس کے حوالہ نہیں دی گئی۔ لہذا کا اذک سے پہلے اس کے حوالہ نہیں دی گئی۔ لہذا کا اذک الحجہ کو تاریخ روائل کی مقرر کردیے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بہلے نہیں دی گئی۔ لہذا کا اذک الحجہ کو تاریخ روائل مقرر کردیے سے میں مدرسے کے تعلق سابق سے بے تعلق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مدارس کا

یہ عرف عام ہے خواہ النوا مدر سے کی ضرورت سے ہویااپی ضرورت سے ہو۔ ایک شخص رخصت لے کر ریل چھوٹ جانے یالار کی ناگہانی سب کے پیش آجانے سے روانہ نہ ہوسکے اور وقت پر کام پر حاضر ہوجائے اور مہتم کوا بی روانگی کے النواسے مطلع کر دے تو وہ حاضر شار ہوتا ہے اور تعلق سابق پر ہی حاضر شار ہوتا ہے۔ لہذا جب تک سی مدر سے میں اس عرف عام کے خلاف قانون نہ ہواس وقت تک اس عرف ہی کے مطابق عمل ہوگا۔ اور اس پر عمل کرنے والے کو خائن یا آکل مال بالباطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ یمال پر بات بھی قابل غور ہے کہ ایام بطالت شرعاً ماضیہ سے ملحق ہوتے ہیں یالام مستقبلہ ہے ؟

ت-جب میں نے مہتم کو صورت اول کے بدلنے پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگر تم کو تر ددنہ ہواور قانون مدر سہ سے ایا معظیل کی تنخواہ کا جھے مستحق سجھتے ہو تو دی جائے ورنہ نہیں۔ اور اس کے بعد ذبانی بھی اس سے کہ چہاتھا حالا نامہ میں تغطیل کی تنخواہ کا جھے مستحق سجھتے ہو تو دی جائے ہیں اپنے کسی تر دد کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سرف مزید اختیاط کے لئے کہا گیا کہ اگر سر پر ست کو اس میں کسی وقت تر دد ہو تو اس کو عمل مستقبل کی اجرت مجلہ قرار دے لی جائے یا جھے جائن یا آکل مال بالباطل کیو کر کہا جاسکتا ہے۔ کیو نامہ اس تخصے ہو اپنی منگالی جائے تو اب جھے جائن یا آکل مال بالباطل کیو کر کہا جاسکتا ہے۔ کیو نامہ اس تخواہ بھے جائن یا آکل مال بالباطل کیو کر کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ تخریر کے بعد مہتم کا 8 او کی احجہ تک کی تنخواہ بھے دیا ہی تنخواہ بھے ہو گار کے استحقاق کو قانون مدر سے تسلیم کر لینا ہے۔ اور یہ کہ مہتم کو اب وہ تردد نہیں رہاجو پہلے تھا۔ اس صورت میں بحر کو یہ سجھ کر ان ایام کی تنخواہ لینا جائز تھا کہ رخصت کے احکام محض ذبانی رخصت لینے اور تاریخ رہا تھا تو عمر وکی خرصے تھی ہوتے ہیں۔ اگر اس مدر سے میں یہ قانون نہ تھا تو تو رہی جانے یہ کہا گار جربے کہ دو معلوم ہواکہ اس تو تو بید کے دو میں تانون مدر سہ بی رہ تو تو نی تاکید کر چکا تھا۔ چنا نچہ جب ذید کی تحریر سے بحر کو معلوم ہواکہ اس محمل رہا تھا تو تو رہو تے جیں۔ اگر اس مدر سہ بی تو تو نہ نہیں کیا جاتا تو توراؤہ رہم والیس کر دی گئی۔

پی علمائے کرام فیصلہ فرمائیں کہ صورت مسئولہ میں ایام تعطیل کی تنخواہ لینے میں ہجر شرعاً خائن اور آگل مال بالباطل تفایا نہیں ؟اوراگر تھا تو آیا تنہاوہی مجرم تھایا عمر و مہتم مدرسہ بھی مجرم تھا جس نے اپنے عمل سے بحر کو بید دھوکہ دیا کہ وہ سوچ سمجھ کر قانون مدرسہ کے موافق ان ایام کی تنخواہ دے رہاہے اور آب اس کو پہھ تر د د نہیں ہے۔ بینوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۲۹۵۲عمر احمر عثانی مدرسه آشرف العلوم ذهاکه ۲۰ شعبان ۱۹۵۸ه م همبر ۱۹۴۰ (جواب ۳۳۲) س معامله میں کئی باتیں قابل غور و تصفیه ہیں۔ اول یہ کہ بحر جویدر سے میں تصنیف و تالیف کے کام پر ماازم ہے وہ غالبًا جیر خانس یا اجیر وحد کی حیثیت سے ماہ زم ہوگا جیر مشترک کی حیثیت نہ رکھتا ہوگا۔ دوم سے کہ اجیر وحد وقت ویدت کے کاظ سے ماازم ہو تاہے۔ عمل کی نوعیت تو متعین ہوتی ہے مگر عمل کی مقد ار معین نمیں ہوتی ۔ اور استحقاق اجرت کے کئے تسلیم نفس فی المدة المتعینہ ضروری ہے نہ تھق عمل ۔ (۱) سوم یہ کہ تعطیلات معروفہ یا مشروط میں بغیر تسلیم نفس اور بغیر عمل کے بھی دہ اجرت کا مستحق ہو تا ہے۔ اس طرح فرائض تعطیلات معروفہ یا مشروط میں بغیر تسلیم نفس اور بغیر عمل کے بھی دہ اجرت کا مستحق ہو تا ہے۔ اس طرح فرائض

<sup>(</sup>١)الا جير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا موقتاً بالتخصيص ، وسنتحق الا جرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعلم ، والقاموس الفقهي ، ط . ادارة القرآن، ١٥٦،٤١ )

وواجبات شرعیہ کی اوائیگی میں جس قدر وقت صرف ہواس کی اجرت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔(۱) چہارم سے کہ رخصت دو طرح کی ہے۔ ایک بلاوضع تنخواہ دوسری ہوضع تنخواہ۔ اول الذکر بینی رخصت بلاوضع تنخواہ بطالہ معروفہ یا مشروط کے تکم میں ہے۔ بینی جس طرح بطالہ معروفہ یا مشروط (تعطیلات معروفہ یا مشروط کا عقد اجارہ کے بقا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور اجارہ بحالہا قائم و ممتد باتی رہتا ہے۔ اس طرح رخصت بلاوضع تنخواہ کا اجارہ کے بقا و قیام و امتداد الی مدور الرخصة پر اثر نہیں پڑتا اور اخارہ خانی الذکر یعنی رخصت بوضع تنخواہ کا تکم مختلف ہے۔ اس کا مطلب اجارہ سابقہ کو ختم کر و بنا ہوتا ہے اور رخصت کے بعد بھر مامازم کو کام پر آجانے کی اجازت و بنا گویا اجارہ مجددہ منعقد کرنا ہوتا ہے۔ بینی رخصت بوضع تنخواہ دیے وقت مستاج عقد اجارہ سابق کو ختم کر نے کے ساتھ مجددہ منعقد کرنا ہوتا ہے۔ بینی رخصت بوضع تنخواہ دیے وقت مستاج عقد اجارہ سابق کو ختم کر نے کے ساتھ آئندہ کے لئے اجبر سے وعدہ کرتا ہے کہ بعد انقضائے۔ رخصت تم کام پر آؤگے تو میں رکھلوں گا۔ تگر اس رخصت سے زمانے میں وہ مستاجر سابق کا اجبر سے وعدہ کرتا ہے کہ بعد انقضائے۔ رخصت تم کام پر آؤگے تو میں رکھلوں گا۔ تگر اس کر سکتا۔

صورت مسئولہ میں بحر کا جیر و حد ہونا تو اس وجہ ہے کہ منازعت استحقاق اجرت ایام میں ہے نہ استحقاق اجرت عمل میں تقریباً متعین ہے۔ بوراس قر آئن ہے یہ بھی متعین کرلیتا ہوں کہ رخصت جولی گنیوہ ر خصت ہو ضع تنخواہ ہے۔ جس کا مطلب عقد اجارہ سابقہ کو ختم کر دینا ہو تا ہے۔ پس بحر نے عمرو مہتمم سے ر خصت لیتے وقت اگربار ہ ذی الحجہ سے رخصت لی میٹنی اوی الحجہ رخصت میں شامل ہے تواس کا مطلب میہ ہوا کہ اجارہ سابقہ اا ذی الحجہ پر ختم کر دیا گیالور اگر مہتم مدرسہ رخصت دینے میں مستقل ہے لیعنیٰ اس کا عمل سر پرست کی رضامندی اور میفیذی اجازت پر مبنی یا مو قوف نهیں تو پیر معاملہ ختم ہو گیا۔اب اا ذی الحجہ تک بحر مدرسہ کابد ستور ملازم ہے۔اگر مدر سہ میں کوئی قانون ابیاموجود ہو کہ رخصت یوضع تفخواہ اگرا تنائے تعطیل سے یا تعطیل کے بعد متصل شروع ہو توایام تعطیل کی تنخواہ نہ ملے گی۔(۱) یعنی الیبی صورت میں عقدا جارہ ایام عمل ، کے آخری دن پر ہی ختم ہو جانا قرار دیا جائے گاخواہ منظوری رخصت کے وفت اس کی تصر تک کی جائے یانہ کی جائے۔ یامہتم نے بوقت منظوری رخصت تصر سے کی ہو کہ آپ کی ملازمت ۸ ذی الحجہ پر ختم قرار دی جائے گی تو ان دونوں صور توں میں بحر کو صرف آٹھ تاریخ تک کی شخواہ کاحق ہو نالے کیکن سوال میں بیہ تصریحات ہیں ۔۔ (الف)۔ زید سرپرست مدرسہ کا بیہ قول"اس لئے اس صورت کے متعلق مدرسہ میں کوئی قانون بھی نہیں۔" (ب)۔ بحر کے خط میں جو عمر د مہتم مدرسہ کے نام لکھا گیا بیہ ضراحت "اگر تم کوایام تغطیل کی تنخواہ دینے میں ترود نه ہو اور قانون مدرسه کے مطابق اب میں پندرہ ذی الحجہ تک متخواہ کا مستحق ہوں تو دی جائے۔"ان تصریحات ہے اگر ان کی واقعیت مسلم ہو یہ ثابت ہے کہ نہ انیا کوئی قانون موجود ہے نہ مہتم نے منظوری ر خصت کے وقت ۸ ذی الحجہ تک ملازمت کی تحدید لور ۹ سے ترک تعلق کی تصر ترکی تھی۔لہذا ااذی الحجہ تک كى تنخواه كابحر بوجه عقد سابق اور ٩ ، ١٠ ، ١١ اذى الحجه تك تعلق ملازمت قائم ہونے اور ان ایام كابطاله معروف مبلحه

<sup>(</sup>۱) اذا استأجر رجلا يوما ليعمل كذا فعليه ان يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشئ اخر سوى المكتوبة وفي فتاوى اهل سمرقند قدقال بعض مشايخنا رحمة الله عليه ان له ان يؤدى السنة ايضا (الهندية ، كتاب الاجارة، الباب الرابع ـ ٤ / ٧ / ٤ طـ ماحدية)

مشروطہ میں داخل ہوئے کی وجہ ہے مستحق ہے۔اوراگر ۱۲ ذی المحجہ رخصت مستقبلہ میں واخل نہ ہو تو ۱۲ ذی احبہ کی تنخواہ کا بھی مستحق ہے۔

لیکن آگر مہتم مدرسد رخصت دینے میں مستقل اور با اختیار نہ ہو بحد اس کا فعل سر پرست مدرسہ کی رضا مند کی اور اجازت پر موقوف ہو تاہ تو مہتم کی اور بحرکی زبانی گفتگو پر معاملہ ختم نہیں ہوا۔ بلحد سر پرست کی اجازت پر موقوف رہاور جب بحرکی صدر سے بعنی سر پرست سے گفتگو ہوئی اور اس میں بجر نے یہ تشکیم کر ایا کہ میں ۸ ذی المجہ تک کی شخواہ لے لول گاتو آخری بات ہیں ہوئی کہ ۸ ذی المجہ پر عقد اجارہ سائی ختم ہوگیا۔ اور اب میں ۸ ذی المجہ تک کی شخواہ کے لول گاتو آخری بات ہیں سر پرست مدرسہ کا ترود کو عمرہ کی طرف منسوب سرتا یا وہ ۸ ذی المجہ تک کی شخواہ کی مستحق رہا۔ اس صورت میں سر پرست مدرسہ کا ترود کو عمرہ کی طرف منسوب سے عمرہ کا بحرک کو پندرہ تک کی شخواہ بھی دیا مؤثر نہ ہوگا۔ کیو کلہ اس میں بنیادی چیز اختیار ہے۔ وہ اگر سر پرست کی مرائے کا اجتماع قطعی فیصلے کے لئے ضروری ہی اس پرست کی مرائے کا اجتماع قطعی فیصلے کے لئے ضروری ہوگی۔ اور وہ ہی بی فیصلہ آخری فیصلہ سے توجو بات صدر ایعنی سر پرست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بات ہوگی۔ اور وہ ہی بی فیصلہ آخری فیصلہ سے توجو بات صدر ایعنی سر پرست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بات ہوگی۔ اور وہ ہی بی فیصلہ آخری فیصلہ سے توجو بات صدر ایعنی سر پرست کے سامنے طے ہوئی وہی آخری بوت ماز مندرہا۔

اس بات کی تنقیح کہ حقیقة مستاجر کون ہے آیا صرف مہتم میا صرف سر پرست یا دونوں ، مدر سہ کے قانون سے یا متعاقدین کی باہمی قرار واویا تعامل ہے ہو سکتی ہے۔ اور جو امر شفیح سے ثابت اور منتج ہو گاو ہی حکم ک مدار ہو گا۔

امتداد کا تصور ہے معنیاور غیر موثر ہے۔

اب صرف بیہ بات باقی رہی کہ بحر نے بندرہ ذی المجہ تک کمی تنخواہ جووصول کر لی اس کا بیہ فعل اکل مال بالباطل یا خیانت میں داخل ہے یا نہیں؟ تواس کاجواب سے ہے کہ اگر واقعہ سے سے کہ بحر نے۔الف عمر و مستم کو خط میں بیہ لکھا۔" مگر اب میں ۱۴ ذی الحجہ کو شیں گیابلیمہ تغطیل کے بعد بھی پندرہ ذی الحجہ تک کام کر چکاہوں۔ اس صورت میں اگر تم کوایام تعطیل کی تنخواہ دینے میں تر دونہ ہواور قانون مدرسہ کے مطابق اب میں ۵اذی الحجہ تک تنخواہ کا مستحق ہوں تو دی جائے ورنہ حق سے زیاد وا یک بیسہ لینا نہیں جا ہتا۔" (ب)اور ر محصتی ملا قات کے و قت زبانی بیہ کما" لیام تغطیل کی تخواہ کے متعلق حضرت سر پرست سے بوجہ علالت استصواب نہیں ہو ۔کا ہے یعد میں استصواب کر ایا جائے۔اگر ان کواس رقم کے معالمے میں نزود ہو تومیں سے رقم واپس کر دول گا۔یا آئند و اس کام کے حساب میں اگالی جائے گی جو میں ساتھ لے جارہا ہوں۔لہذااس وقت تک کہ سرپرست سے استصواب کیاجائے اس کو قرض سمجھا جائے۔ بحر کی تحریرِ و زبانی گفتگواس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اس رقم کو قطعی ایناحق قرار دے کر طلب نہیں کیالورنہ اس حیثیت سے قبضہ کیا۔ بلحہ خط میں تو قانون مدر سہ کے موافق ہو نے اور عمر و کو دینے میں تر دونہ ہوئے کی شرط لگائی اور زبانی گفتگو میں سر پرست کی رائے کو حتم قرار دیا۔اور واقعہ یہ ہے کہ عمرونے میے رقم بحر کواس کی تحریبے بھیج دی اور رخصتی ماۂ قات کے وقت بھی جب بحر نے سر پر ست کی رائے استحقاق کے حق میں نہ ہونے پر رقم کی واٹیتی کالرادہ ظاہر کیااس سے رقم واپس نہ مانگی تو خلاصہ یہ ہواکہ بحر نے بیر قم خود کہیں ہے نہیں اڑائی کہ قبض ناجائز ہو۔اس نے عمروے اس شرط پر ضرور طلب کی کہ اگرتم میراحق سمجھوادر قانون مدر سہ کے خلاف نہ ہو تودے دو۔اس پر مہتم نے رقم بھیجوی تواگراس میں بحر نے قبضہ کرایا تو عمر و کی تسایط ہے کیا۔اور اگر بیار قم بحر کاحق نہ تھی تو ناحق و بینے میں عمر و ملزم ہے۔ بحر تواس شبہ میں معذور ہو سکتا ہے کہ عمر و کے نزدیک قانون مدر سہ کے موافق میں اس کا مستمق ہوں۔ جبھی توعمر و نے بھیج دی تواس کا قبضہ قبض بشبہۃ الا تنتقاق ہوگا۔ جس کو خیانت یااکل مال بالباطل نہیں کہاجا سکتا۔ اگر اس قبض کے صحیح ہوئے میں اس کو شبہ تھااور اس بنابر اس کو قبض نہ کرناچاہئے تھا تو یہ بات عمر و پربدر جہ اولی عا کد ہو تی ہے کہ ا ہے۔ سر پر ست ہے استصواب کئے بغیر وینانہیں چاہئے تھا۔ اگروہ جانتا تھا کہ میرااس قتم کا تغیر ف سر پر ست کی ا جازت اور منظوری کے بغیر در ست نہیں تور قم دینے میں اس کو حد اختیار ہے تجاوز کا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اوراس تبجاوز کو ایالہالی بین ماید نیتی کے ساتھ ملتبس قرار دیا جا سکے تواس پر خیانت کااطلاق ہو سکتا ہے۔ بحر خیانت با اکل ال بالباطل کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔اس نے اپنے قبض کو تبین صور توں میں وائر کر دیا تھا۔(1) اگر ان ایام کی تنخواہ کا مستحق ہوں تو یہ میر احق ہے۔ (۲)اگر مستحق نہ ہوں توواپس کر دوں گا۔ (۳) یااس کو آئمند ہ كام كى اجرت معجليه شاركر لياجائے گا۔ اور سر دست بير قم مير ے ذميہ قرض سمجى جائى .....اور قرض قرار ؛ ہے كر ا ہے ذمہ وجو ب تشکیم کر لینا خیانت بااکل مال بالباطل کی نہیت کے صریحاً منافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محمر کفایت الله کان الله له ۱۶ بلی ۲ شعبان ۹ ۵ سام

(۱) ذاتی مکان بنوانے کے لئے مدرس اور طلباء سے کام لینے کا تھم (۲) مدرسے کے او قات میں تعوید گنڈ اکرنے کا حکم

(سوال)(۱)ایک مدرے کے مستم صاحب نے اپناذاتی مکان بولیالور ایک مدری کو معماروں سے کام لینے کے لئے دہاں مقرر کر دیالور طلباء سے مز دوروں کا کام لیا گیالوروہ مدری مدرسے کے وقت میں معماروں سے کام لیتے رہے۔ مکان تقریباً دو مینے میں تیار ہوالور مہتم صاحب نے مدری مذکور کورو مینے کی تخواد مدرسے سے دی۔ یا یہ عندالشرع جائزہے؟

(۲) تعوید گذادین کام ہے یاد ندوی ؟ آگر کوئی مدر س مدر ہے کے وقت میں تعوید گذاکرے توجائز ہیا جائز؟

المستفتی نمبر ۲۱۲۳ محمد عبدالحلیم جگراؤں ضلی لد صیانہ ۱۳ اشوال ۲۳۳ اھرم ۱۹ مبر کے ۱۹۳ عبر کے ۱۹۳ بین ایمناجائز نسیں۔ یہ (جواب ۲۳۳ ) مدر ہے کے مدر س اور طلبہ سے مہتم کو ابناؤ اتی کام مدر سے کے او قات میں ایمناجائز نسیں۔ یہ صرح خیانت ہے اور مدر سے کے او قات کے علاوہ بھی اپنے عمدہ اہتمام کے دباؤ میں مدر سیا طلبہ سے کام لین جائز نمیں۔ (۱) مہتم سے اس خطاکا اعتراف اور توب کر ائی جائے تو آئندہ وہ مہتم رہ سکتا ہے۔ ورنداس کو علیحد د کر یالازم ہے۔ (۱) تعوید گذامر س مدر سے کے او قات میں نمیں کر سکتالور کرے تولا کق معزولی ہے۔

ملازمت کی حالت میں جمعہ کواداکر نے کا تھم (سوال)متعلقہ ادائیگی جمعہ بحال ملازمت

(جواب ۳۳۶ )کارخانے کے قریب کسی متجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو تواس شخص کواس میں شریک ہو تا چاہئے۔اوراگر قریب نمازنہ ہوتی ہواور یہ مااز مت کاحاجت مندنہ ہو تو ملاز مت چھوڑ دے۔(۲)

# تعلیم قر آن ،اذ ان اور امامت کی اجرت کا حکم

(سبوال) تعلیم قرآن مجیداور ازان وامامت کی اجرت لینا جائز ہے یا شیس ؟ بینوا توجروا۔

(جواب ۴۴۰) واضح بوک یے مئلہ قدیم سے مخلف فید ہے۔ آمام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم ہماانلہ اور ایک جماعت کا مذہب ہد ہے کہ ایس طاعات پر جواجیر کے ذمہ متعین نہ ہول عقد اجارہ منعقد کرنااور اجرت لینادینا جائز ہے۔ جیسے تعلیم قرآن ، اذان امامت وغیر د۔ اور امام او حنیفہ اور ذہری اور قاضی شر تے اور ایک جماعت اس ک قائل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا قائل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا وینانا جائز ہے اور قدمائے حنیہ اس کے موافق فتوے ویتے اور عمل کرتے رہے۔ (۲۲)

<sup>(</sup>۱)اذا اسأجر رجلاً يوما ليعمل كذا فعليه أن يعمل ذالك العمل الى تمام المدة ولا يشتغل بشني آخر سوى المكتوبة - المئة (عالمگيرية كتاب الاجارة ، الباب الثالث ١٧/٤ على ماجدية)

<sup>(</sup>٢) وافتى ايضا بان من كان من أهل الوقف لا يشتوط كونه مستحقاً بالله على بل يكفى كونه مستحقا بعد روال السانع . (رد المحتار ، كتاب الوقف مطلب لا يجعل الناظر من غير أهل الواقف ،٤/٥/٤ ط. سعيد)

 <sup>(</sup>٢) لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)
 (٣) وبعض مشا بخنا رحمة الله عليه استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن لظهور التواني في الا مر الدينية فيذا ما افتى به المتاخرون مخالفين ماذهب اليه الا ما م وصاحباه بالضرورة ، (رد السحتار كتاب الا جاره ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الا ستئجار على التلاوة ٦ / ٥٥ . ٥٥ ط . سعيد)

اذان چھوڑ ویے سے بنہ اقصان متصور تھا کہ نماز کے اوقات کا انطباط جو معین مؤذن ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے در ہم بر ہم ہوجاتا۔ چو نکہ اس زمانے میں بڑے بڑے شہروں بلعہ قصبوں میں بھی اکثر غریب مسلمان کار خانوں اور کمپنیوں اور ملوں میں مزدوری پر کام کرتے ہیں۔ اور اپنے افسروں کی خوشاند کر کے نماز اور جماعت کے لئے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اذان اور نماز کاد قت معین ہو کہ اس کے موافق وہ کار خانوں سے ٹھیک وقت پر آجایا کریں اور جماعت سے نماز پڑھ کر اپنے کام پر چلے جا کمیں۔ اگر اذان و جماعت کے او قات معین نہ ہوں توان لوگوں کو یا تو جماعت چھوڑنی پڑے یا اپنے کام میں زیادہ و بر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے افسروں سے ناچاتی پیش آئے اور اپنے درائع معاش کو کھو بیٹھیں۔ میں زیادہ و تر بی خورے انسام معین نہ ہونے کی صورت میں جماعت کا انتظام درست ضمیں رہ سکتا۔ اور پورے انصاط کی نماز ضمیں ہو سکتی۔ جن مساجد میں کوئی مؤذن اور امام مقرر ضمیں ہے نماز کے وقت جو پہلے آگیا اس نازان اسد دی اور جس کو مناسب سمجھالام بنادیا۔ ایسی مجدول میں جماعت کا کوئی خاص وقت مقرر ضمیں ہو سکتی سے نماز نصیب اور جس کو مناسب سمجھالام بنادیا۔ ایسی مجدول میں جماعت کا کوئی خاص وقت مقرر ضمیں جو سکتا۔ اور اس کے نماز کو موروں میں جماعت کا کوئی خاص وقت مقرر ضمیں ہو سکتی سے نماز نصیب

یس متاخرین فقهائے حنینہ نے اس ضرورت شرعیہ کی وجہ سے حضرت امام شافعی کے قول کے موافق یہ فتویٰ دے ویا کہ مواقع ضرورت میں طاعات پراجرت لینا جائز ہے۔لور قرآن مجیدوحدیث دفقہ کی تعلیم اوراذان وا قامت پراجرت لینے کے جواز کی تقیم ت کر دی۔ کیونکہ یہ چیزیں ایسی بیں کہ بغیر ان کی بقاء کے اسابی حقیقت کلباقی رہنا بھی مشکل ہے۔

ہم ذیل میں فقیا کی وہ تقبر بیجات نقل کرتے ہیں جن میں آج کل اذان لور امامت اور تعلیم پر آجرت لینے کاجواز مذکور ہے۔

وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الامورالدينية ففي الامتناع تصييع حفظ القرآن و عليه الفتوى اه كذافي الهدايه\_()

ومشائخ بلخ جوزوا الا ستنجار على تعليم القرآن اذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب المسمّى كذا في المحيط وكذا جواز الاستنجار على تعليم الفقه و نحوه المختار للفتوى في زماننا قول هو لاء كذا في الفتاوى العتابية (فتاوى عالمگيرى باختصار)(١)

اور ہمارے بعض مشائع رخمہم اللہ نے آج کل تعلیم قرآن پراجرت لینے دینے کاجواز بہتر سمجھا۔ یونایہ امور دین میں لوگوں کے اندر سستی پیدا ہو گئی ہے تو ممانعت کے تکم میں اندیشہ ہے کہ حفظ قرآن ضائع ہوجائے گااورای جوازاجرت پر فتوی ہے۔

اور مشارکنی بلخ نے تعلیم قر آن کے اجرت لینے کو جائز فرمایا ہے جبکہ اس کی مدت معین کی جائے۔ اور معین شدہ اجرت کے واجب التسلیم ہو کا فتو کی دیا ہے۔ اس طرح تعلیم فقہ اور اس کے امثال (اذان وامامت) پر اجرت لینے کاجواز بھی ہے۔ اور ہمارے زمانے میں فتو کی کے لئے انہیں لوگوں کا قول مختار ہے۔

الا ستنجار على الطاعات لتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لايجوزاى لا يجب الاجر واهل المدينة طيب الله ساكنها جوزوه وبه اخذ الا مام الشافعي قال في المحيط وفتوى مشائخ بلخ على الجواز.

قال الامام الفضلي والمتاخرون على جوازه وكان الا مام الكرماني يفتى "بدرتار سيده معلم راخوشنوه بكنيد" وفتوى علماننا على ان الاجارة ان صحت يجب المسمى وان لم تصح يجب اجر المثل الخ فتاوى بزازيه ٢٠٠٠

وقال محمد بن الفضل كره المتقدمون الا ستيجار لتعليم القرآن وكرهوا اخذ الا جرة عليه لوجود العطية من بيت المال مع الرغبة في امور الدين وفي زماننا انقطعت فلو اشتغلوا بالتعليم بلا اجر مع الحاجة الى معاش لضا عوا وتعطلت المصالح فقلنا بما قالوا. فتاوى بزازيه ومثله في الخانيه. (~)

<sup>(</sup>١)ر ردا لمحتار، كتاب الا جارة مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة ٢٠/ ٥٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>٣) فتاوي عالمكيرية كتاب الاجارة الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ٤٤٨/٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣)(الْفتاوى البزازية كتاب الاجارة الفصل الثاني ، نوع في تعليم القرآن ٢/ ٣٧. ٢٨ ط. على هامثل الهندية ٥- ٣٧. ٣٨ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣)إراليز ازية ، كُتاب الاجارة ، الفصل الثاني ، نوع في تعليم القرآن ، ٢٠ .٣٧ ، ٣٨ على هامش الهندية، ص ٣٧ -٣٨ مع ما مدسية.

٥ ط. ماجدية

طاعات پر عقدا جارہ مثلاً تعلیم قرآن و فقہ اور تدر لیں ووعظ پراجرت لینا جائز نہیں۔ بینی اجرت واجب نہیں ہوتی۔اور اہل مدینہ (طیب اللہ ساکنما) طاعات پر اجرت لینے کو جائز کہتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ای کے قائل ہیں۔مجیط میں فرمایا کہ مشاکخ بلح کافتویٰ جواز پر ہے۔

۔ امام فضلی نے فرمایا کہ متاخرین حنفہ جواز کے قائل ہیں۔اور امام کرمانی فتوکی ویتے تنصے کہ وروازے تک پہنچنے سے پہلے معلم کو خوش کر دو۔اور ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر عقداجارہ صحیح طور پر کیا گیا تواجرت معینہ واجب ہوگی ورنہ اجر مثل لازم ہوگا۔اٹ

امام محرین الفضل نے فرمایا کہ متقد مین حفیہ نے قرآن مجید کی تعلیم پراجرت لینے کواس لئے عمر در افرمایا نفا کہ بیت المال سے معلمین کے لئے عطیات مقرر ہے اور لوگوں کوا مور دین کی رغبت بھی تھی۔ اور ہمارے ذمانہ میں عطیات منقطع ہو گئے تواب آگر تعلیم میں مشغول ہوں اور اسباب معیشت کی حاجت اس طرت باقی رہے کہ بوجو داجرت نہ لیس تو مرئے گئیں گے اور مصاب نہ ندگی در ہم ہر جم ہوجائیں گاس سئے ہم بھی اس میں جو انہوں کے دور ایمنی اور اسباب میں تو مرئے ہم بھی اس میں ہوجائیں گاس سئے ہم بھی اس میں جو انہوں کے اس میں جو انہوں کی در ہم ہر جم ہوجائیں گاس سئے ہم بھی اس کے دور ایمنی ہو انہوں کی دور ہم نے بھی دور انہوں کی دور ایمنی ہوانا ہم سے دور انہوں کی دور انہوں کو دور انہوں کی دور انہوں کو انہوں کی دور انہو

قال الشيخ الا مام شمس الائمة السرخسي رحمه الله تعالى. ان مشائخ بلخ جوزوا الاجارة على تعليم القرآن واخذوا في ذلك بقول اهل المدينة وانا افتى بجوازالا ستيجار و وجوب المسمنى. فتاوى قاضي خالد(۱)

والفتوى اليوم على جواز الا ستيجار لتعليم القرآن وهو مذهب المتاخرين من مشائخ بلخ استخسنوا ذلك لظهور التواني في الا مورالدينيه وكسل الناس في الا حتساب و كذا يجوز على الامامة في هذا اليوم لا ن الائمة كانت لهم عطيات في بيت المال وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليها. وفي روضة الزند ويستى كان شيخنا ابو محمد عبدالله الخيز اخيزى يقول في زماننا يجوز للا مام والمؤذن والمعلم اخذ الا جرة انتهى عيني شرح كنز الدقائق(٢)

ویفتی الیوم ہصحتھا لتعلیم القرآن والفقہ والامامة والا ذان ، انتھی (در مختار) (۲)

امام شمس الدینمہ سر خسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشاک بلخ نے تعلیم قرآن پر اجرت لینے و بنے کو جائز فرمایا ہے اور اس بارے میں انہوں نے اہل مدینہ کے قول پر عمل کیا ہے۔ اور میں بھی اجرت لینے و بنے کے جواز اور اجرت معینہ کے داجب الادا ہونے کافتو کی ویتا ہوں۔

آج کل تعلیم قرآن کی اجرت لینے کے جواز پر فتویٰ ہے۔ اور میہ متاخرین مشاکؓ بیٹ کا فدیب ہے۔ انہوں نے اس

<sup>(</sup>۱) ولفتاوى الخانية ،كتاب الاحارة ، باب الاجارة الفاسدة ، ٢ ، ٣٢٥ على هامش الهنديه، ٢ / ٣٢٥ ماجدية) (٢) وشرح العيني على كنز الدقائق المسلمي برمن الحقائق للشيخ المحدث الفقيه بدر الدين ابي محسد محسود بن احسد العيني وحمة الله عليه كتاب الاجارة ، باب الاجارة الفاسدة -٢/٤٥١ ط ، ادارة القرآن و العلوم الاسلامية ، كراتشي، الكسطة،

<sup>(</sup>٣) والدر المختار ، كتاب الاجارة ، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الاستنجار على التلاوة ١٦٠ ٥٥ ط. سعيد،

جواز اجرت کواس لئے بہتر سمجھا کہ امور دیدیہ میں لوگوں کی سستی ظاہر ہور ہی ہے۔اور ثواب کی نیت سے کام کرنے میں لوگ نسل کرنے گئے ہیں۔اور اس طرح اس زمانے میں امامت کی اجرت بھی جائز ہے۔ کیونکہ پہلے اماموں کے لئے بیت المال سے وظائف مقرر ہوتے ہتھے وہ اب بند ہو گئے۔ کیونکہ بیت المال ظالموں کے قبضہ میں ہیں اور روضہ ذند ویسنتی میں ہے کہ شخ ابو محمد عبداللہ الحیز اخیزی فرماتے ہتھے کہ ہمارے زمانے میں امام اور مؤذن اور معلم کو اجرت لینا جائز ہے۔

اور آج کل قر آن و فقد کی تعلیم اور امامت واذان پر اجرت لینے و بینے کے جواز پر فتوی ویاجا تا ہے۔

ان نصوص فقیہہ ہے امور ذیل ہو ضاحت ثابت ہو گئے : ۔

(۱) متقدین حفیہ طاعات پراجرت لینے و بنے کو ناجائز فرمانے تھے۔اوراال مدینہ اورامام شافعی اور امام احمد ئن حنبل اورا یک جماعت اس کے جواز کی قائل ہے۔

(۲) متاخرین حفیہ نے یہ و کم کر کہ بیت المال کے عطیات موقوف ہو گئے اور ذرائع معیشت میں دسواریاں پیدا ہو گئیں اور امور دین میں سستی اور بے پروائی ظاہر ہو گئی۔ پس ایس حالت میں عدم جواز اجرت کا حکم دینے سے دین اور شعائر ند بہ کو سخت صدمہ پنچنے کا ندیشہ تھا۔اس لئے انہول نے اس مسئلے میں امام شافعی اور اہل مدینہ کا قول اختیار کر لیا۔ جیسے کہ متاخرین حنفیہ نے اس قشم کی ضرور تول کی وجہ سے زوجہ مفقود کے بارے میں امام مالک رحمۃ ابتد ملیہ کے قول کو اختیار کیا ہے۔

(۳) متاخرین کا متقدین کے قول ہے اختلاف کرنا اس ضرورت شرعیہ پر بھی تھا۔ پس جن صور تول میں کہ یہ ضرورت محقق ہوگا وہیں ہے تھم ہوگا۔ اور جمال ضرورت نہ ہوگا وہاں یہ تعلم جاری نہ ہوگا۔ چنا نچہ علیا مہ شامی نے روالحتار میں تقسر سے کردی ہے کہ تلاوت قر آن اور تسبیح و تعلیل بغر ض ایسال ثواب پر اجرت لین علیا مہ شامی نے روالحتار میں تقسر سے کہ وعظ کینے وہوڑنے سے دین اور شعائر ند ہب کو کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ (۱) ہی طرح وعظ کی اجرت اس سورت سے کہ وعظ کینے کی ٹوکری کرلی جائے جائز ہے۔ لیکن متفرق طور پر واعظ جو وعظ کی اجرت اس سورت سے کہ وعظ کینے کی ٹوکری کرلی جائے جائز ہے۔ لیکن متفرق طور پر ان متفرق وعظ کتے ہیں الن کی اجرت لینا جائز نہیں اور عدم جوازی وجہ ایک عارضی خارتی ہے جو اکثری طور پر ان متفرق وعظ کتے ہیں الن کی اجرت کے خیال سے واعظ تھمان حق کر جاتا ہے۔ بیخن آئر اجرت دینے واعظ تھیں کرتا کہ مباوا اجرت ملئے ہیں کوئی اجرت دینے واعظ تھیں کرتا کہ مباوا اجرت منظر ق وعظول کی اجرت اکثری طور پر شخصیت سے متعلق ہوتی ہے۔ یا معین سے بی وصول اجرت کی امید ہوتی ہے۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں پیاجاتا۔ اس معین سے بی وصول اجرت کی امید ہوتی ہے۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں پیاجاتا۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں پیاجاتا۔ اور اگر کئی مادرت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں پیاجاتا۔ اور نوکری کی صورت میں اکثری طور پر ہے عارض نہیں بھی تسان حق کی نورت آئے تو وہ بھی تا جائز ہوگی۔

<sup>(</sup>۱)ولا يجوز الاستئجار على القراء قراهد انها الى الميت ، لا نه لم ينقل عن احد من الانمة الا ذن في ذالك صرح بذلك الامام البركوى قدس الله سره فقال الفصل الثالث في امور مبندعة باطلة .... منها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته او بعدر باعطاء دارهم لمن يتلو القرآن لروحه او يسبح اويهلل له وكلها بدع منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للآخذ وعاص بالتلاوة والذكر لا جل الدنيا .(رد المحتار ، كتاب الا جارة ، مطلب تحريرهم في عدم جوازالا ستئجار على التلاوة 7/ ٥٠ ط. سعيد)

(۴) تعلیم قرآن مجید۔ تدریش حدیث وفقہ۔اذان وامامت کی مذکور ہبالا عبار توں میں تصر سے موجود ہے۔ پس ان چیزوں کی اجرت جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔واللّٰداعلم۔

كتبه الراجى رحمة مولاه محمر كفايت الله عفاعنه ماجناه المدرس في المدرسة الامينية الواقعة بدهلى \_ ٢٠

شعبان ت<u>ه سوسا</u>ھ

الجواب صحیح۔ خلیل احمد عفالقد عند معلم دارالعلوم دیوبیند۔الجواب صحیح۔ خلیل احمد عفی عند (۱) حضرت مولانااشر ف علی تھانوی کی رائے فتوے کے آخر میں ملاحظہ فرمائی جائے۔واصف عفی عند۔ الجواب صحیح عزیزالرحمٰن عفی عند مفتی مدر سد دیوبیند۔ ۲۲ اذی الحجہ سم ساسلاھ احقر کے نزدیک "عارضی" کینے کی ضرورت نہیں۔ فقہانے وعظ کو امامیت و تعلیم و قرِ آن کی ساتھ

احقر نے نزدیک "عار منی "کہنے کی ضرورت نہیں۔ فقہانے و عظ کو امامت و تعلیم و قرآن کی ساتھ فرکر کیا ہے۔ یہ قرینہ ہے اس کا کہ اس کا حکم مثل ان دونوں کے ہے۔ اور ان دونوں کا تخلم یہ ہے کہ اگر التہ ام کے طور پر عمل ہو تواسخیار جائز ہے۔ اور اگر سی نے ایک مسئلہ یو چھ لیایا ایک وقت کی نماذ پڑھانے کو حمد دیا تواجرت لینا جائز نہ ہوگا۔ اور لینا جائز نہ ہوگا۔ اور لینا جائز نہ ہوگا۔ اور جب نوکری کرلی تو جائز ہوگا۔ ھذا ما فھمت۔ البتہ حضرت مفتی صاحب سلمہ نے جو متن میں ذکر کیا ہے وہ ان دونوں صور توں میں فرق ہوئے کا ایک اطیف نکتہ ہو سکتا ہے۔ والٹداعلم۔ اشرف علی۔

کرایه پرلی بهو نی جائیداد کرایه پردین کا تھم (اخبار سه روز دالجمعیة مور خه ۱۱۰ کترر ۱<u>۹۲۵</u>ء)

(سوال) زید نے جائیداو غیر منقولہ کاعمرو سے ٹھیکہ ایااور ٹھیکہ کے وقت اس امرکی تصریح کردی کہ ہیں اس جائیداد کودوسر سے کرایہ داروں کو کرایہ پردوں گا۔ جبلہ نفٹ نقصان کامیں ڈمد دار ہوں گا۔ اور عمر و کو ماہ بہ مقرر و کرایہ اواکر تار ہوں گا۔ کیا مبتاجر لول کسی دو سر سے کو کرایہ پرد سے سکت ہیا شمیں؟

(جواب ۴۴۶) کس و کان ، مکان ، فین کو اجارہ پر لے کر کرایہ پردینا کا اگر باذن مالک ہو تو جائز ہے۔ اور آگر بلا ازن اور بغیر ممانعت صریحہ کے ہو تو آگر اول کرایہ دار اور دو سر سے کرایہ دار کے طرز استعال میں کوئی نقاد ت نہ ہو تو بھی جائز ہے۔ (۱) لور آگر دو سر ااجارہ ای قدر کرایہ پرواقع ہو جس قدر پر پسلا ہوا تھایا اس سے کم پر تو اجرت کے طال حیب ہونے میں بھی ترد و نمیں۔ آگر زیادہ پر واقع ہو تو اس کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بیہ کہ مستاجہ اول کے طال حیب ہونے کوئی زیادتی مکان و غیر ہیں کردی ہے۔ مثلا مکان میں فرش کر ادیا ہے یا الماری انگادی ہیا ایک فتم کی اور کوئی چیز بردھادی ہے تو اجرت زیادتی ہی طلال ہے۔ (۱) اور دوسری صورت ہے کہ چھ زیادتی نمیں کہ بلکہ فتم کی اور کوئی چیز بردھادی ہے تو اجرت زیاد تی ہی طلال ہے۔ (۱) اور دوسری صورت ہے کہ چھ زیادتی نمیں کہ بلکہ خیسا ان کی میں کہ بلکہ کی ان اور ایک تو اور ای تھا تو زیادتی آئی میں ایک میں کے ساتھ میں ان میں فرش کر اور ایون کیا دی کے طیب کے طیب کی سے سے کوئی اور کی ہے۔ مثلا مکان میں خود لیا تھا تو زیادتی آئی کی سے سے کوئی کیا ہوں ہیں کہ کوئی ہوں جس حیثیت سے خود لیا تھا تو زیادتی آئی کی سے سے نہ کی سے سے کوئی کیا گائیت انگذ عفر لہ،

<sup>(</sup>١)الا صل عند نا ان المستاجر يملك الا جارة فيما لا يتفاوت الناس في الا نتفاع به (عالمگيرية ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٤/ ٢٥ كل ماجدية)

<sup>(</sup>٢)اذ ااستاجردارا قبصها ثم آجرها فانه يجوز ان آجر ها بمثل ما استا جرها اوا قل وان آجرها باكثرممااستاجرها فهي جانزة ايضا \_\_ ولوزادهي الدارزيارة كما لو وتد فيها وندا أوحفر فيها بنراأوطينا اوصلح ابوابها او شيئا من حوا نطها طابت له الزيادة . رعالمگيريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ٤ ٣٥٠ ط . ماجدية)

٣٦)وَّانَ آجُوهَا بِاكْتُوَّ مِنهَا اسْتَاجِرِهَا ۚ ﴿ انْ كَانْتُ الا جَوْةِ الثَّانِيةِ مِنْ جَنْسَ الاجَوْةِ الاولى فان الزيادة لا تطيب له . وعالمُسكّبِريه ، كتاب الاجارة ، الباب السابع ، ٢٥/٤ ظ. ماجدية)

# اجرت میں کمی کر سے پیشگی ، یک مشت لینے کا تھم

#### (اخبار الخمعية مورند ١٠٠٠ كتوبر ١٩٢٥)

(سوال) زیدمع اسپنے یوی ہے تج کو جانے کا قصد کر تاہے۔ جانے کی یہ صورت اکالی ہے کہ زید کے دو مرکان جیں۔ ۔ ان میں سے ایک مکان کو کرایہ پر دے کر کرایہ اس صورت سے لے گاکہ ایک ہندویا نچے سال کا کرایہ جیشگی اس شم طے وے گاکہ اگر ہر ماہ کرایہ لیا جائی تو تمیں روپنے ماہوار اور پانچے سال کا کرایہ یک مشت چیشگی پہنچیں روپ ماہوار ایسی پانچے روپ کم۔ اس طرح معاملہ کرناور ست ہے یا نہیں ؟

(جواب ۳۳۷) اس قتم کام عاملہ کہ ما ہوار کرایہ اواکر نے کی صورت میں تمیں روپے ماہوار اور پارٹج سال کا کرایہ بیشگی بیشگی اواکر نے کی صورت میں پچپیں روپ ماہوار ویتا ہے جب کہ بانچ سال کا معاملہ یکدم کیا جائے اور کرایہ بیشگی باہمی رضامندی ہے وصول کر لیا جائے در ست ہے۔اور رقم کرایہ حلال ہے جج یا جس مصرف نیم میں صرف کی جائے جائز ہے۔۱)

## شراب کی تنجارت کے لئے د کان کرایہ پروینا

#### (الحدية مور خد ٢ عجون ١٩٢٤ع)

(مسوال)(۱)ایک آدمی مسلمان ہوئے کے باوجود ٹھیکہ شراب جوسر کارعالیہ ئی طرف سے ہو تا ہے بذراجہ نیام نے چکا ہے۔اور شراب کاعاد ئی بھی ہے۔ اور اب وہ چھوڑ تھی شیس سکتا۔ کیو مّلہ کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دو ہندوؤل کو بھی شریک کر حکاہے۔

ہندوؤل کو بھی شریک کر چکاہے۔ (۲) متنذ کر ہبالا آدمی کے شریک جندو کو اگر کوئی مسلمان کرایہ پر د کان دے دے جو ہمیشہ کرایہ پر رہتی ہے نومالک د کان گنا ہگار ہو گایا نہیں ''

۔ بعد اب ۳۳۸)مسلمان کے لئے شراب کی تجارت حرام ہے۔ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤاں کو شریک کر لینے ہے اس کا گناہ مر تفق نہیں ہو ساتا۔ (۶) شراب فروشی کے لئے مسلمان یا مسلمان کے شر یک کو وکان کرایہ پرویٹا بھی مکروہ تنج کی ہے۔ ۱۶)

بال غیر مسلم کو خانسیات کی تنجارت کے لئے د کان کراہے پر دمی جائے اور وہ شراب فرو دست کرے تو مضا اُفتہ شہیں۔ ( س محمد کفایت ابلّہ نعفر لہ ، د ہلی۔

(١)والاجرة على اربعة اوجه ; اماتكون معجلة \_\_ فان كانت معجلة فليس للمستاجران يؤجلها. والنتف في الفتاوي ، كتاب الاجارة ، انواع الاجرة ، ص ٣٤١ ، بيروت)

(٢) وبطل بيع مال غير متقوم اى غير مباح الانتفاع به ابن كمال فليحفظ وكخمرو خنزير وميتة) (الدر المختار) (قوله وميتة لم تست حنف انفها) هذا في المسلم. اما الذمي ففي الخمر فصحيح (ردالمحتار، كتاب البوع باب البيع الفاسد، ٥٠ ٥٠ ه ط. سعيد)

(٣)ويكره أن يؤاجر نفسه منهم لعصرالعب ليتخذ منه حمرا . وعالمگيريد ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤ ، ٥ ٤ ظ ماحدية ؛

(٣) أذا استآجر الذمي من السنلم بينا ليبيع فيه الخسر جاز عند ابي حنفيه رحمة الله عليه خلا لهما وعالمكبريه كتاب الإجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع ٤ ٤٤٩ ط. ماجدية)

## طوا نفول کومکان کرایه پردینا

(الجمعية مورند الست كاواء)

(سوال)اً گر کوئی مسلمان شخص اپنے مکانات طوا کفوں کو کرایہ پر دیتا ہے اور ای آمدنی ہے اپنے اہل وعیال کی پرورش کرتا ہے تو کیاوہ گنا برگارہے ؟

(جواب ٣٣٩) طوا نفول کوحرام کاری کرنے کے لئے اپنے مکان کرایہ پرویتا نمیں چاہئے کیونکہ اس میں بھی اعانت معصیت کا تعلق ہے۔(۱) نیز کرایہ میں جور قم آئے گیوہ ان کی حرام کاری سے حاصل شدہ ہو گی۔(۱) تاہم صاحب مکان اثم ذنا میں حصہ دار نمیں ہے۔(۱)

امامت ،وعظ اور درس پر اجرت کا تھم

(الجميعة مورجه ١٥ أكست ١٩٢٩ع)

(سوال) ایک مولوی صاحب نے زبانی لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں تہمیں نماز پڑھادیا کروں گااور جمعہ کے روز قر آن وحد بیٹ سنایا کروں گا۔ آگر کوئی پڑھے تواس کو درس دیا کروں گا۔ تم لوگ اس کے عوض مبلع ۴ ہروپ ماہوار دیا کرو۔ پچھ عرصہ بعد مولوی صاحب مبلغ ۴۰ روپ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مااز مت چھوڑ دوں گا۔ لوگ مجبوراً گداگری کر کے ان کا مطالبہ پورا کرتے ہیں۔ مولوی صناحب کا یہ فعل ایک ویئی کام کے لئے جائز ہے یا ناجائز؟ مولوی صاحب اس مسجد کے احاظہ میں رہ کر لوگوں کی اجازت کے بغیر ابناذاتی کاروبار حکمت ، موٹر لاریوں کا کام جوان کی اپنی ملکیت ہیں کرتے ہیں اور مولوی صاحب کی ذاتی تنخواہ صناد اس موجود ہیں۔ ایس حالت میں ایک تنخواہ معقول کے ہوتے دوسر سے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز؟ دوسر سے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز؟ بغیر اجازت احاظہ معجد میں بڑھ کرکاروبار کرناجائز ہوئے دوسر سے کاروبار سے فائدہ اٹھانا جائز ؟ بغیر اجازت احاظہ معجد میں بڑھ کرکاروبار کرناجائز ہے۔ بال یہ ضرور کی ہے کہ و عظ گوئی اور درس کاروزانہ وقت معین کر دیا جائے۔ (۳) امامت اور وعظ درس کے روزانہ مقررہ وقت کے علاوہ وعظ گوئی اور درس کاروزانہ وقت معین کر دیا جائے۔ (۳) امامت اور وعظ درس کے روزانہ مقررہ وقت کے علاوہ وعظ گوئی اور درس کاروزانہ وقت معین کر دیا جائے۔ (۳) امامت اور وعظ درس کے روزانہ مقررہ وقت کے علاوہ وعظ گوئی اور درس کاروزانہ وقت معین کر دیا جائے۔ (۳) امامت اور وعظ درس کے روزانہ مقررہ وقت کے علاوہ

(۱)قرآن مجید ش ہے: وتعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونواعلی الا ثم والعدوان ، سورة المائدة ، الجزء السادس رقم الآیه نمبر ۲

مولوی صاحب کوحق ہے کہ وہ اپناذ اتی کچھ بھی کام کریں۔ تجارت ہویالور کوئی کام۔رہا تنخواہ کامعاملہ کہ للعہ مقرر

(٣)وان استاجره ليكتب له غناء بالفارسية او بالعربية فالمختار انه يحل لان المعصية في القراة . (الهنديه كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ، ٤ / • ٥ ٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة اوجه: اما ان دفع تلك الدواهم الى البائع اولاثم اشترى منه بها او اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها او اشترى مطلقا و دفع تلك الدواهم ، او اشترى بدر اهم اخرو دفع تلك الدواهم ، قال ابو نصر: يطبب له ولا يجب عليه ان يتصدق الا في الوجه الا ول . قال الكرخى : في الوجه الا ول و الثاني لا يطب وفي الثلاثة الا خيرة يطيب . وقال ابوبكر : لا يطيب في الكل ، لكن الفتوى الأن على قول الكرخى ، دفعا للحرج عن الناس وفي الواجية : وقال بعضهم : لا يطيب في الوجوه كلها و هو المختار ، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي ، دفعا للحرج لكثرة الحرام ، (الشاميه ، كتاب البيوع ، باب المتفرقات، مطلب، اذا اكتسب حراما ثم الشترى فهو على خمسة اوجه ، ٥/ ٢٣٥ ط. سعيد) (قلت علم بهذا انه لا ينبغي ان يؤجر المكان للزانية للزنا)

<sup>(</sup>٣)وزاد في مختصر الوقايه ومئن آلا صلاح تعليم الفقه و زاد في مئن المجمع الا مامة ومثله في مئن الملتقي ود رر البحار وزاد بعضهم الاذان والإقامة والوعظ (رد المحتار، كتاب الاجارة،مطلب تحري مهم في عدم جواز التلاوة، ٣/٥٥ط. سعيد)

## د هو که دے کراصل گرانٹ سے زیادہ وصول کرنا

(الثموية مورند ١٦٣ ايريل ١٩٣٧ء)

(سوال) اگر کوئی مسلم بید مارش تور نمنٹ کی گرانٹ زیادہ حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل امور کاار تکاب کرے توشر عائی کی بیار اس بر (۱) اسکول کے اونی ماز مین کوبالکل شخواہ ندوے مگران کی شخواہ اسکول کے رجسٹر داں میں و کھائے اور ان کے جعلی و سخط یا آنکو شخص لگوالے۔ (۲) بعض مااز مین کے و سخط توزیادہ شخواہ پر کرائے میں دراصل کم وے۔ (۳) اسکول کے سائر اخراجات میں فرضی بل ہواکر درج کرے۔ رجو اب ۲۶۱ ) یہ خلاف واقعہ فرضی کارروا کیاں کرنا شرعا گانو نا خلاقا ہر طرح جرم ہے اور مر شمب مجرم ہے۔ اس کی تعزیر حاکم و قانسی کی رائے یہ محول ہے۔

## كرابيه دار ہے وقت ہے پہلے مكان خالى كروانا

(سو آل) زید نیا ایک مکان جو ۵ روپ ما بوار پر بحر کودیا بوا تھا ایک سور و پید بحر کودے کر خالی کرالیا۔ کیاذید کا یہ فعل شرعاً جائز ہے اور زیدیا بحر گنا بگار نونہ ہول گے؟ (شیخ رشیدا حمد سوداگر صدر بازار و بلی) (جو اب ۲۲۲) آگر زید نے کسی ذاتی ضرورت کے لئے خالی کرایا اور قانونی مجبوری کی وجہ سے کرایہ وار کور قم وینی پڑی توزید پر کوئی مواخذہ نمیں ہے۔ (۳) کرایہ دارر قم لینے میں گنا بھار ہے۔ اور آگر زید نے کرایہ بردھائے کی نیت سے خالی کرایا ہے تو دونول گنا بھار ہول گے نے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، وہل

(۱) يجوز صرف شنى من وجود مصالح المسجد للامام اذا كان يتعطل لو لم يصرف اليه يجوز صرف الفاضل ولو زاد القاضى في مرسومه من مصالح المسجد والامام مستغن وغيره يوم بالمرسوم المعهود تطيب له الزيادة لو عالما تقيا ، ولو نصب امام آخر له اخذ الزيادة ان كانت لقلة وجود الامام لا لو كانت لمعنى في الاول النح (رد المحتار ، كتاب الوقف، مطلب في زيادة القاضى في معلوم الامام، ٢٦/٤ ط. سعيد) مطلب في زيادة القاضى في معلوم الامام، ٢٦/٤ ط. سعيد) م

(٣)و أَذَا أَوْادَانُسَانَ أَنْ يَتَخَذَ تَخِتَ المسجد حوانيتَ غُلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذالك (عالمگيريه، كتاب الوقف الباب الحادي عشر ، ص ٥٥ ٢/٤ ط. ماجديه)

(٣)لايجوز اخذ المال كيفعل الواجب (ردالمختار) مايدفع لدفع الخوف..... على ماله ونفسه حلال للدافع حرام على الآخذ (رد المختار ، كتاب القضار، مطلب في الكلام على الرشوة ، ص ٢٦٦١ه ط . سعيد)

دوسرا باب رزاعت دباغبانی

بیشه زراعت اختیار کرنے کا تھم

(سوال) زید کتا ہے کہ تھیتی کرنا لیعنی پیشہ زراعت اختیار کرنا خص ہے اور اپنے اس وعوی کے لئے بطور دین شرعی ایک حدیث پیش کرتا ہے جس کا مضمون ہے ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا اللی ایک صحافی کے مکان پر تشریف لیے گئے تو وہاں آپ نے کھیتی کے آلات واوز اررکھے ہوئے ما حظہ فرما کر فرمایا کہ یہ نحوست بھری پر تشریف لیے گئے تو وہاں آپ نے کھیتی کے آلات واوز اررکھے ہوئے ما حظہ فرما کر فرمایا کہ یہ نحوست بھری جزیں یمال کیوں رکھی ہیں ان کو دور کرو۔ شرح سیر جمیر جلد اول صفح سا۔ اب سوال ہے ہے کہ کیاوا قعی سے حدیث تعجے ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا اس سے پیشہ ذراعت کی نحوست ثابت ہے؟ پھر دوسری حدیث ہوا س کے معارض ہیں اس کا کیا جو اب ہے؟ المستفتی نمبر ٥٠ عالی قاسم احمد سورتی ہم رہیع الثانی ہوں آلا ہوا جو لائی معارض ہیں اس کا کیا جو اب ہے؟ المستفتی نمبر ٥٠ عالی قاسم احمد سورتی ہم رہیع الثانی ہوں آلا ہوالائی

(جواب ۴۶۳)زراعت نہ صرف مباح اور جائز ہے بابحہ بعض علاء کے نزویک جماد فی سبیل اللہ کے بعد وہ اشر ف المکاسب ہے۔ بعض علماء جماد سمے بعد شجارت کو افضل کہتے میں اور بعض زراعت کو نتجارت پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔

حافظ ان جررحة الله عليه نے فتح الباری میں علامہ ماوروی رحمة الله عليه حقق كيا ہے۔ قال المماوردی اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة والا شبه بمذهب شافعی رحمة الله عليه ان اطبيها النواعة لا نها اقرب الى التوكل (۱) انتهی لي لين ان اطبيها الزراعة لا نها اقرب الى التوكل (۱) انتهی لي لين ماوردی رحمة الله عليه نے فرمایا كه كسبماش كاصول تين ميں نراعت، تجارت، صنعت، امام شافعی رحمة الله عليه ك مراتى ملتى جلتى بي بات ہے كه تجارت ان تيوں ميں افضل ہے۔ ليكن مير بن نرويك عليه زراعت، اطبيب وافضل ہے كہ وہ توكل كے ساتھ زيادہ قريب ہے۔ "احاديث ميں زراعت كى فضيلت بيان كى كئ فضيلت، يان كى كئ فضيلت الله عليه منعقد كيا ہے۔ باب فضل الزرع و الغوس اذا بل هنه اوراس باب ميں به حديث بيان كى ہے :۔

قال النبی صلی الله علیه وسلم مامن مسلم یغرس غرسا اویورع زرعاً فیاکل منه طیر او انسان اوبهیمة الا کان لد به صدقة (۲) " بین آنخضرت علیه فرمایا که جومسلمان کوئی ورخت لگاتا ہے یا کھیتی ہوتا ہے اور اس درخت یا کھیتی ہیں ہے کوئی چڑیایا آدمی یا جانور کھاتا ہے تواس لگائے والے یا ہوئے والے کو صدقه کا تواب ماتا ہے۔"

آپ نے سوال میں جو حدیث سیر کبیر سے نقل کی ہے وہ تو جارے سامنے نہیں کیو نکہ سیر کبیر یسال موجود نہیں گراس مضمون کی حدیث خاری میں ہے :۔عن ابی اعامة الباهلی قال ورائی سکۃ وشیئا من

 <sup>(</sup>١) فتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله بيده، ٤/٤ ٠٣ ط المكتبه السلفيه
 (٢)صحيح البخارى ، الباب الحرث والمزارعة ، باب فضل الزرع والغرس ، ١/ ٢١٦، ٣١٢ ط . قديمى

الله العوث سمعت النبی صلی الله علیه و سلم یقول لا یدخل هذابیت قوم الا ادخله الله الذل (۱)

ین حضرت ابوامه بابلی صنی الله تعالی عند نیل اور پنجه اور آلات زراعت کود کیو کر فرمایا که بیس ندر سول الله الذاس گھر میں واخل بحول گی الله اس گھر میں واخل بحول گی الله اس گھر میں واخل کر وے گا۔ یہ حدیث بظاہر زراعت کی نفسیات کی فسیات ک حدیث بظاہر زراعت کی نفسیات کی فسیات ک احادیث بخش سے جو گھتی اور اس سامان میں اس قدر مشغول ہوجائے که جماد اور امور ضروریہ اسلامیہ سے غافل ہوجائے ۔ یاب که لفظاد است سے مطالبات مالیہ مراد میں بینی جو مختص کھتی کر سے مطالبات کابلا پڑجائے گا۔ اس سے محیق کی فد مت میں بینی جو مختص کھتی کر سے وار میں رہے والے بین اور ان کو بجائے زراعت کے سان گوئی از م ہودائر بین بینی بود شمن کے قرب وجوار میں رہے والے بین اور ان کو بجائے زراعت کے سیاہ گرئی از م ہودائر بین بین بین ایو گائی کہ میں مشغول ہو جا میں میں نہیں ہے اور اس سے زراعت کے بیاہ گرئی از م ہودائر کرئی چھوڑ کر زراعت میں مشغول ہو جا میں مشغول ہو جا میں میں نہیں ہودائر سے زراعت کی خوست پر استدال کرنا صحح میں نہیں ہو سے دوراعت کی خوست کا اعتقاد رکھنا خود ہی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ محمد کھایت اللہ کائن اللہ له ،

(١) صحيح البخارى، ابواب الحرث والزرع، باب ما يحذر من عواقب الاستغال بآلة الزرع، ١/ ٣٩٢ (٢) أالباري في عن الوحله ماذا اشتغل به فضيع بسببه ما امر بحفظه، واما ان يحمل على ما اذا لم يضع الا انه جاوز المحدفيه، ويمكن الحمل على عمومه فان الذل شامل الكل من ادخل على نفسه ما يستلزم مطالبة اخرله، ولا سيما اذا كان المطالب من الولاة وعن الداؤدي هذا لمن يقرب عن العدو فانه اذا شتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتا سد عليهم العدو فحقهم ان يشتغلوا بالفروسية، وعلى غيرهم، امدادهم بما يختا جون اليه."

<sup>(</sup>فقتح المباري، كتاب المؤارعة ، باب مايحفر من عواقب الاشتغال باللة الزرع . ج : 1/2 ، بيروت) (٣) "مئله كاشتكاركا مورولي قانوني قبضه "جواهر الله مين" زميندار دبل" كے عنوان ہے تفصيل كے ساتھ موجود ہے ، جس ميس تحكيم اللمة مولانا اشرف على صاحب تفانوي ، قطب الافظاب مولانا رشيد احمد كنگوهي اور مولانا مفتى محمد شفيع داويندي رحم الله تعالى رحمة واسعة ك فقاوي تمع تصديقات درج كئے كئے ميں لهذامر اجعت كے لئے ديكھئے (جواهر الله ، زميندار دبل ، ج : ٣ / ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢)

(۱) غیر شرعی شر الط کے ساتھ زمین کا شکاری کے لئے دینا

(۲) کا شتکاری کے لئے لی ہو ئی زمین کورِ ھن رکھنا جائز شیس

(۳)حق کاشت میں دراثت جاری نہ ہو گی

(سوال)(۱)کاشتکاری جس کو عرف میں موروثی کہتے ہیں کہ غیر زمیندار کو قانو نابیہ حق حاصل ہے کہ خواہ اس زمین میں کاشت کر ائے اور پیداوار زمین کو اپنے تصرف میں لاوے اور جو نگان میں میں کاشت کر ائے اور پیداوار زمین کو اپنے تصرف میں لاوے اور جو نگان سرکاری طور سے اس کی مقرر ہو چکی ہو وہی انگان زمیندار کو اواکر ہے۔ زمیندار کو اس میں سوائے لگان مقررہ کے کوئی حق بندادگان ہی زیادہ دصول کر سکت ہے۔ آیا یہ کاشتکاری جائز ہے یا ہمیں ؟ کوئی حق موروثی کار بن رکھ دیتے ہیں اور اپناکام اس سے جلاتے ہیں۔ آیا اس فتم کی موروثی کار بن رکھ نایا لینا جائز ہے یا نہیں ؟

(۳) اگر کسی کاشتکار کاانتقال ہو جائے اور تنین لڑ کے اور ایک لڑ کی چھوڑے۔ پس اس کی کاشتکاری ہے وراثت ، جاری ہو گی یا نہیں ''

المستفتی نمبر ۱۸۳۷م محریسین مدرس مدرسه احیاء العلوم - مبارک پور ،اعظم گڑھ۔۲۶ر جب ۱<u>۳۵۷</u> م ۱۷کنوبر ۱<u>۹۳۶</u>ء

(جواب 6 2 4 ) نمبر اول کاجواب ہے ہے کہ یہ قانون غیر شرعی ہے اور زمیندار کااس کو تشلیم کرناخوشی اور خشا مندی ہے نہیں ہے بلحہ مجبوری ہے ہاس لئے کا شکار پر قرض ہے کہ یا تو وہ زمیندار کی حقیقی رضامندی حاصل کرے یاز مین کو چھوڑ دے۔(۱) نمبر دوم کا شکار زمین کامالک نہیں اس کو صرف حق کاشت حاصل ہے جو قانون رائج الوقت نے مثل ملک کے قرار ویا ہے اس لئے اس حق کا شت کار بن تو نہیں گر موجر کی اجازت حقیقی ہو توکا شکار اجارے پر دے سکتا ہے۔ نمبر سوم۔اس حق کاشت میں در اشت جائز نہیں ہو سکتی اور قانون نے بھی کا شکار کوزمین کے رقبے کا مالک نہیں سایا ہے باعد اس کے قبضہ کو مستقل کیا ہے۔ اور در اشت حکم شرعی ہے۔ وہ کسی قانون خلاف شریعت کی اساس پر جاری نہیں ہو سکتا۔(۱) سمحمہ کھایت اللہ کان اللہ لہ ،وہ کی

#### کاشت کار حق موروثی کی وجہ ہے مالک نہیں بنتا

(مدوال) مسمی رحمان الدین وغیر ہ آباؤاجداد ہے رقبہ موضع مندوری ضلع پشاور میں موروثی چند قطعہ اراضی پر چلے آتے ہیں۔ اب مالک مسمی ند کور کواراضی ہے بے دخل کرناچاہتا ہے اور اراضی واپس لیناچاہتا ہے بابحہ ایک قطعہ اراضی فصب کرلیا ہے ضرورت اس امرک ہے کہ موروثی کی شرعا کیا حیثیت ہے ؟

<sup>(</sup>١)لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (كنز العمال، الكتاب الا ول في الايمان والا سلام ، الفرع الثاني في احكام الا يمان المتفرقة ، ٩٢/١ رقم الحديث ص ٣٩٧ . ط. متكبة التراث الاسلامي)

<sup>(</sup>٣)(بل يجب على ورثة الميت ردتلك الارض الى صاحب الارض كسائر الديون والحقوق) قال في السراجي : يبدأ بتكفينه وتجهيزه .... ثم تقضى ديونه (السراجي في الميراث ، ص ٦ ط. سعيد )

موروثی۔ مالک 'وبطور مالکانہ '' ہنھ رقم وے کر اور دائنی لگان مقررہ کی ادا ''یکی کاوعدہ وے کر ارائنی ن جاتی ہے۔ یا پنچھ رقم وے کرارائنی کی آمدنی ہے نصف نصف کسف کرلی جاتی ہے۔ آئندہ مالک ارائنی نہیں ہے ستا۔ مالک۔اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انگریزی حکومت کے ہوتے ہوئے زیر وست اشخانس نے دعوی مالک ہونے کا کر دیایا سابقہ کی شدہ کھا کر مالک قرار دیا گیا ہو۔

المستفتی نبر ۵ ۴ ۴ ار ادان الدین صاحب (پناور) ۵ ۹ رئی ا تانی عرف الدین ۱۹۴۱ میلاد ۱۹۴۱ مورونی کا قانون فیم شرعی ہے۔ مانک جوفی الحقیقت کسی زمین کا مالک ہواوراس کے پال بلور وراشت یا بدر بعید خریدیا بہد کے گوئی زمین آئی ہے وہ اپنے افتتیار اور رضا مندی سے کس کو کاشت کی فرش سے یہ منونت کے واسطے بید زمین اجرت مقررہ پر دینے کا حق اور افتتیار رکھتا ہے اور جب چاہے بعد میعاد اجارہ شم نام کے آگے کونہ وے یہ بھی اسادہ شم نام کی حکومت نے جو ایک خاص مدت کے بعد کا شاکھ رکھومت نے جو ایک خاص مدت کے بعد کا شاکھ رکھومت کے قرار دیدیا ہے بید کا شاکھ رکھومت نے جو ایک خاص مدت کے بعد کا شاکھ رکھومت کے قرار دیدیا ہے بید شریعت اسان مید کے خلاف ہے۔ ۱۱۱ فقط محمد کا بیدیا کا تابعہ کا شاکھ رکھومت کے تابعہ کا نام کا نام کان المدالہ اور بل

-منقیح سوال\_

سوال) حکومت موجوده کاشکار ہے ہیں گنااگان ہے کر حق مالکانہ دیں ہے اور زمیندارد فہم کر رہی ہے۔ اب کی حکم ہے۔ دس گنادینا جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب ۴۶۷) یہ سوال زبانی دریافت کیجئے اعض صور نہیں اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔

محمد كفايت القد كان الكدائد وبل

#### تیسر لباب حمالیومز دوری

#### انسان كاخود سوارى تصينجنے يراجرت لينا

(سوال) کاون و نیر دیر ماک شہروں میں ایک سواری کنچہ کا عام روائ ہے۔ اس کنچہ کو ایسا سمجھن چاہئے جیسا کہ بندو ستان کے اکثر شہروں میں یک ہوتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ یک ذرا بھاری اور وزنی ہوتا ہے اور انچہ ہا کہ کہ مناہ و تاہے جس پروو آدمی بسبولت بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو بجائے گھوڑے کے ایک آدمی آگے ہے کمینچنہ جو کہ بسبولت مثنل گھوڑے کے تیزی کے ساتھ کنچ کی خوشما ملکی ساخت کی وجہ ہے روال ہو تاہد بس سوال یہ ہے کہ اس کنچہ کی سواری شریا جائزے یا ہندیں؟

(جواب ٣٤٨) اس مين شايدوجه المعتباه سير پيش آئي ہے كه اس كو بجائے كھوڑے كے آومی تعينيتا ہے اور آومی

<sup>(</sup>١)(هذا ظلم لا ند احدُ مال امره من غير طيب نفسه ) قال في كنزالعمال لايحل مال امره مسلم الا بطيب نفسه وكنزالعمال، الكتاب الاول في الايمان والا سلام الفرخ الثاني في احكام الايمان ١٠ ' ٩٢ ، رقم الحديث نمبر ٣٩٧ ط مكتبه التراث الاسلامي)

پوند شرا مراح اس نظام سال المحد من ایم ناجائز بونا چائے۔ لیکن یہ خیال سیح شیس ہے۔ کو نامہ یہ بھی استجار واجارہ کی آیک شم ہے جیسے کمارواں کا ڈولی اٹھانا آیک شم کی مز دوری ہور جائز ہے۔ اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ اس میں تو آدکی کی سواری کو سرف کینی ہے۔ آدکی توشر اب اور بیتا اٹھائے کی مردوری بھی کر سکتا ہے۔ اذا استا جور جلا یحمل الجیفة او یقتل مو تدااویذبح شاق اوظبیا یجوز (عالم گیری)(۱) ولو استاجر المشر کون مسلما لیحمل ایستا منهم الی موضع ید فن فیه ان استاجروہ لینقله الی مقبرة المبلدة جاز عند الکل ۔ (۲) (عالم گیری) واذا استا جو ذمی مسلما لیحمل له خموا ولم یقل لیشوب اوقال لیشوب جاز ت الا جارة فی قول ابی حنیفة رحمة الله علیه خلافالهما (۲) (عالم گیری) قلت و مما یدل علی جواز الا جارة المسئول عنها مافی البخاری فی حدیث الا فل من قول عائشة رضی الله تعالی عنها فاقبل الذین یر حلون لی فاحتملوا هو د جی فر حلوہ علی بعیری الذی کنت رضی الله تعالی عنها فیه امرأة ولما جاز الحمل جاز القود بالا ولی ویستانس به علی جواز حمل الا جانب امرأة اجنیبة بحائل عندالا من الفتنة. والله اعلم.

ہندو کو جلانے کے لئے مسلمان کامز دوری پر لکڑی اٹھانا (سوال) ہندو کے جنازہ جلان کُرکٹری و غیر دمز دوری پر مسلمان کوے جانا کیساہے؟ المستفتی نمبر ۱۱۵ اےر مضان ۲<u>۳ سا</u>ھ ۲۵ وسمبر ۱۹۳۳ء (جواب ۴۴۹) یہ مز دوری مسلمان کے لئے جائز تو ہے لیکن اس سے احتراز اولی ہے۔(د)

<sup>(</sup>١) رعالمكيرية، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٤/٠ ٥ ٤ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) رعالمكيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر، الفصل الرابع ، ٤٤٩/٤ ط . ماجدية )

<sup>(</sup>٣)(عالمكيرية ، كتاب الاجارة الباب الخامس ، الفصل الرابع ، ٤ ، ٩٤ كـ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٣) رصحيح بخاري كتاب المغازي ، باب حديث الا فك ، ٢ ٩٣ . ٩٩٥)

<sup>(</sup>د)سنل ابرآهيم رحمة الله عليه بن يوسف عمل أجر نفسه من النصاري ليضوب لهم الناقوس كل يوم بخمسة ويعطي كل يوم خمسة دراهم في ذالك العمل وفي عمل آخر درهمان قال لا يواجر نفسه منهم ويطلب الرزق من طريق آخر (فتاوي عالمگيريه، كتاب الا جارة الياب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، ٤/٠٥٤ ط. ماجدية)

چو تھلباب مختلف <u>یکن</u>یے

قصائیول کا پیشہ درست ہے

(سوال) کسب قصائیول کابے عیب اور ورست ہے یا نہیں؟

(جواب ، ۴۵)قصائیوں کا بیشہ بلا کراہت درست ہے۔رسول خداعظ کے زمانے میں مسلمان یہ پیشہ کرتے يتحاور أتخضرت على صحيحه عن ابن ممانعت منقول شين روى البخارى في صحيحه عن ابن مسعود الا نصاري قال كان رجل من الا نصار يقال له . ابو شعيب وكان له غلام لحا م الحديث (١) و في رواية له من كتاب البيوع فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة . الحديث\_(٢) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. الي قوله وفيه اجابة الا مام والشريف والكبير دعوة من دونهم واكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالمجزارالخ. (٠) وفي الدرالمختار في بيان اتخاذ الحرفة والا فالتحقيق عندي اباحة اتخاذه حرفة لا نه نوع من الاكتساب وكل انواع الكسب في الاباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازيه وغيرها. (درمختار كتاب الصيد)(٣) وما قيل ان فيه از ها ق الروح وهويورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة بل غاية ان غيره كالتجارة والحراثة افضل منه (رد المختار) (٥)بلك بيربومشور ہے کہ جانور ذرج کرنے کی اجرت لینانا جائز ہے ہیں تھی شیں۔ کیونکہ ذبح کرناایک فعل جائز و مبات ہے۔ پُھر "اسكى البرت كيون تاجائز بهو. ويجوز الاستيجار على الذكاة (اى الذبح) لان المقصود منها قطع الا و داج دون افاتة الروح و ذالك يقدر عليه كذا في السراج الوهاج انتهى محتصرا (عالمگيري)، ٠ اذا استاجر رجلاً ليحمل الجيفة ويقتل مرتدا اويذبح شاة اوظبيا يجوز و لواستاجر طبيبا اوكحالا او جرا حاً يدا ويه وذكر مدة جاز. كذا في الغياثية انتهيَّ مختصراً (عالمگيري)(\_) والله تعالى اعلم وعلمهاتم واحكم

كتب محمد كفايت الله غفر له مدرس مدرسه اميينيه وبلي مهر دارالا فتأمدر سه اميينيه اسل مهيه وجي

و ثیقه نولیی کا تقکم (سال که څه نه ت پیکا

(سوال) و ثیقه نویسی کاکام کرناجو که موجوده زمانه میں رائج ہے جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري ، كتاب الاطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لا خوانه، ٤/ ٨١٧ ط. قديمي)

<sup>(</sup>٢)صحيح البخارى ، كتاب البيوع ، باب ماقيل في اللحام والجزّار ، ١ / ١ ٢٧٩ ط. قديمي ،

<sup>(</sup>٣) وقتح الباري ، كتاب الاطعمة ، باب الرجل يتكلّف الطعام لا خوانه مصر طبيولاق ص ١٨٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ، او اتل كتاب الصيد ، ٦/ ٢٦٤ ط. سعيد) أ

<sup>(</sup>۵) (رد المختار ، کتاب الصيد ، ٦/ ٤٦٢ ط. سعيد)

<sup>(1) (</sup>عالمكيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، 1/ 201 ط. ماجدية) . ا - ا، عالمكيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر ، الفصل الرابع ، 1/ ، 20 ط. ماجدية )

المستفتی نمبر ۱۱۲۳ محدار اہیم ذیروی متعلم مدر سے ہذا ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۵۵ م ۱۳۱۱ میلا میں ۱۳۳۰ میں الست سے ۱۳۹ (جواب ۲۵۱ ) جائز ہے بال جو دستاویزیں کہ ناجائز ہوں وہ لکھنے سے انکار کر دے اور جو جائز ہوں وہ لکھ دیا کرے تواس میں کوئی مضا کفتہ نمیں ہے۔(۱)

سودی قرضہ کے اسٹامپ کی تحریر کا تھم

(سوال) جیم یار خان کسی ساہو کار (بندود کا ندار) سے وجہ کسی اجاری کے قرضہ سودی لیناجا بہتاہے۔ ہر دوافتخاص منایت ابتدا سنامپ فروش سے اسنامپ خرید کر تکھواتے ہیں۔ اسنامپ فروش دو آنے تکھائی کے لے لیتا ہے۔ کیا مندر جہ بالا اسنامپ قرضہ سودی کا تحریر کرنالور میسے لینا جائز ہے یاناجائز۔ اگر جائز ہے تو خود لے یا مساکیوں پر خیر ات کرے۔ اگر عنایت ابتدنہ تکھے تودو سر ابندہ مسمی کمندورام لکھتا ہے لور میسے تکھائی والے سے لیتا ہے۔

المستفتى نمبر ۵ ١١١ كرم خال طالب علم مسجد چورى خيل (صوبه سرحد) ٢٠جمادى الثاني ۵ سياه

م۸ عمبر و ۱۹۴۳ء

(جواب ۲ ۲ ۲) سودی قرضہ کا شامب لکھنانا جائز ہے۔ مسلمان کواس کی پرولنہ کرناچاہئے کہ بیس نہیں لکھول کا تو ہندو لکھ دے گااور چیے نے نے گا۔جوہات کہ مسلمان کے سئے اللہ تعالی نے ناجائز کردی ہے اس سے اسے چناچاہئے۔(۲)

د لال کی و عوت کھانامیات ہ

(سوال) والل کے بیمال کا کھانا کیساہے ؟ شرِ ایعت کی روسے میے چیشہ جائز ہے یا نمیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۳ مولوی عبدالحق لام جامع مسجد۔ دوحد صلع پنج محل ۱۳۱۳ جمادی الٹائی س ۳۵۹ اھ (جواب ۲۵۳) وال کی وعوت کھانا مباح ہے اور وال کا پیشہ کرنا مباح ہے۔ (۲) محمد کھایت اللّٰد کال اللّٰہ لہ ،

#### شخفیق احادیث (ازاخبار سه روزوالجمعیة د بلی مور خه ۱۳ اکتوبر ۱<u>۹۳</u>۴ء)

(سوال) مندرجه ذیل احادیث جن نومولانامفتی محمد شفیع صاحب مفتی دارالعلوم دیویند نے اپنی کتاب "مسادات اسلامی کی حقیقت "میں نقل فرمایا ہے صبیح ہیں یاضعیف یاموضوع۔مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

(٢) صرَّيتُ ثُرَّ في بين عن إلى الله على الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: وهم سواء. ومشكوة شويف ، باب الرباء الفصل الاول ، ج: ٢ / ٣٤٤، سعيد)

 <sup>(</sup>١) ما بيان انواعها فنقول انها بوعان نوع يرد على منافع الاعيان كا ستتجار الدور ... نوع يرد على العمل كا ستنجار المحترفين للاعمال كالقصارة والخياطة والكتابة. (الهنديه ، كتاب الاجارة ، الباب الاول ، ١١/٤ ط . ماجدية)

<sup>(</sup>٣)وفي الدّلال والسمسّار يجب آجر المثلّ ... دفع ثوبااليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك..... لوباعه باثني عشر اواكثر فله اجر مثل عمله وعليه الفتوى . وعالمگيرية ، كتاب الا جارة ، الباب الخامس عشر الفصل الرابع، ٤/ . د ٤ . ١ ٥ ٤ ط . ماجديه ،

(۱) اكذب الناس الصباغ. كنز العمال كتاب البيوع ج٢ ص ٢٠١ (١) بروايت ديلمي – (٢) اذاكان يوم القيامة نادى مناداين خونة الله في الارض فيؤتي بالنحاسين والصيارفة والحاكة. كنز العمال ص ٢٠١ بروايت ديلمي (٢) (٣) شرارامتي الصانعون الصانغون. كنز العمال ج ٢ ص العمال ص ٢٠١ (٣) قال كعب لا تستشروا الحاكة فان الله سلب عقو لهم ونزع البركة من كسبهم لا ن مريم عليها المسلام موت بجماعة من الحياكين فسالتهم عن الطويق فد لوها على غير الطويق فقالت نزع الله البوكة من كسبكم. المستطرف جلد ٢ ص ٤٥. (١) (۵) وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاما فامرتها الا تجعله جازرا ولاصانغا ولا حجاما. كنز العمال ج ٢ ص ٢٠١ (١) بنت عمرو غلاما فامرتها الا تجعله جازرا ولاصانغا ولا حجاما في كنز العمال ج ٢ ص ٢٠١٤) من بنائب المستطرف جلد ٢ ص ٤٠ مند قردوس ويلمي ثم أن كنز العمال من بروايت ويلمي ثمل كن كن بنائب اس مند قردوس ويلمي مراد بم مند قردوس ويلمي من ضعف مند شد قلمت تمكر بلعد موضوع حد يثيل موجود بيس اس مند قردوس ويلمي كي كوئي روايت جب تك كد اسكي صحت شد ثلمت ندكردي جائز قابل استناد شمس اس لخد شين ميل جود تيمي من فقود ومندرج است و مناه المبائغ أن المعرفة وقود ومندرج است و مناه المبائغ أن المبائغ أن المبائغ أن المبائغ ومنوعات و وابهات توده تودوم تودوم است و مناه المبائغ أن المبائغ أن

اور سند سے قطع نظر کرئی جائے تو صدیث کے لئے کوئی تھی متعین سیس ہو سکتے۔ کیو ندہ اس کا ترجمہ یہ ہو تا ہے کہ "رنگریز تمام آد میول میں سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ "حالا نکہ یہ بات واقعہ کے مطابان سیس باعد جس متم کا جموث اس متم کا جموث اس متم کا جموث اس متم کا جموث اس متم کے اجیر مشترک ہو لئے ہیں وہ رنگریز کے ساتھ خاص سیس ہے۔ ممکن ہے کہ بعض دوسر سے پیشے والے رنگریز سے زیادہ جموث ہوئے ہوں۔ اور یہات ظاہر ہے کہ حدیث ایک جملہ خبر ہے ہوں۔ وصرف بیات ظاہر ہے کہ حدیث ایک جملہ خبر ہے ہوں۔ وصرف بیان واقعہ پر بی محمول ہو سکتی ہے۔ انشا پر حمل کرنے کی کوئی صورت سیس اور بیان واقعہ کا واقعہ کہ مطابق ہو ناصحت وصد تی حدیث کے لئے ضرور تی ہے۔

اور حدیث کے یہ معنی بھی نہیں لئے جاسکتے کہ صباغ کے لئے کاذب ہونا الذم ہے۔ کیو نا۔ صباغ اور کاذب میں مااز مت کی نہ کوئی ش<sub>ر</sub>عی خبیں ہو گئے۔ کاذب میں مااز مت کی نہ کوئی ش<sub>ر</sub>عی وجہ ہے نہ عقلی۔ و من ادعی فعلیہ البیان ۔اور یہ معنی بھی خبیں ہو گئے۔ کہ تمام صباغ عادی طور پر کاذب ہوتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے صباغ خدا کے نیک،ندے اور متنی و پر بیز گار کزرے ہیں اور آئندہ بھی ہوں نے۔

۔ اس حدیث کو صبائی کے پیشے کی تنقینس یا مذمت میں پیش کر نا تو کسی طرح بھی درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس سے کذب کی مذمت نکلے گی جو پیشہ ور دل کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بشر ط ثبوت

<sup>(</sup>١)(كنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الاول£ ؟ ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨ ط . مكتبة التراث الاسلامي (٢) كنز العمال ، كتاب البيوع الباب الاول ، الفصل الاول ، ص ٣٩ رقم الحديث ٩٣٩٨)

٣)(كُنُو العمال ، كتاب الْبِيُوع، الباب الأول ، الفصل الرابع ، ٤١/٤ رَقْم الحديث ٤١٣)

<sup>(</sup>٣)﴿المَسْتَطِرِفُ ، البَابُ النَّحَامُسُ وَالْحَمْسُونَ فِي العَمَلُ وَالْكَسِبِ وَالْصَّنَاعَاتُ وَ الْحَرِف ٢ ٥٠ ط . داراحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان)

<sup>(</sup>٥) (كنز العمال ، كتاب البيوع ، الباب الاول ، الفصل الرابع ، ٤٣/٤، ٣٤ رقم الحديث ٩٤١٧)

<sup>(</sup>١)(بستان المحدثين ، كتاب آلزهد والرقانق، ص ١٦٦ ط. سعيد،

و صحت پیشہ وروں کے لئے تحذیر کے طور پر فرمائی گئی ہو گی تاکہ وہ جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بچیں۔ نہاس سنے کہ دو سرے لوگاس کو بیشہ وروں کی تنقیص و مذمت کے لئے استعمال کریں۔

حدیث دوم۔ اذاکان یوم القیامة نادی مناداین خونة الله فی الارض فیؤتی بالنحاسین والصیارفة والحاکة داری حدیث بھی مند فرووس دیلی کی ہے اور نا قابل استناد ہے۔ اور اپنے معنی اور مضمون کے فاظ ہے یہ حدیث موضوع معلوم ہوتی ہے۔ کیونک تین فتم کے پیشہ ورواں کو خداکا خائن قرار دیا ہے اور فاہر ہے کہ خیانت سے مرادیا تو یہ لی جائے کہ یہ کام اور یہ صنعتیں ہی خیانت ہیں اس بنا پر ان کے کر نے والے خداک خائن قرار و بینے گئے۔ اور فاہر ہے کہ کوئی ذی عقل یہ معنی مراد نہیں ہے سکتا کہ اس کا نصوص صریح خداک خائن قرار و بینے گئے۔ اور نا ہم ہوئی دی عقل یہ معنی مراد نہیں نے سکتا کہ اس کا نصوص صریح کے خالف ہونا بد ہی ہے۔ اور اس تقدیر پریہ بھی الازم ہوگا کہ یہ چشے جوبذا تماخیات ہیں ان کا اغتیار کرتا حرام ہو۔ وہل یکنوم ذلک الا من حرم العلم والعقل ۔

یہ بھی تہیں کہ جاسکتا کہ 'ان تین پیشوں والے چو تکہ اکثر خیانت کرتے ہیں اس لئے ان کاؤ کر کر نااور دوسر وں کاؤ کرنے کر نااور ان کے پیشوں کے نام سے ذکر کرنا پچھ نامناسب نہیں ہے۔ "کیوں کہ قیامت کے ون جب خداکے خاکینوں کی پیش کے لئے پہر ہوگی تو تمام خائن پیش سے جائیں گے۔ جن میں مشر کیمن اور ان تینوں کے حالات خالات کا جو عقیدہ کے ساتھ اور نفوس کے قتل و کی مایوہ دوسرے خاکنوں کی بیٹین اکثریت ہوگی۔ اور اس خیانت کا جو عقیدہ کے ساتھ اور نفوس کے قتل و خال تک ساتھ متعاق ہے ذکر یقینازیادہ ضروری اور اہم تھا۔

قادت کے بات سے بعد بھی اس کی غرض ندمت خیانت ہو سکتی ہے نہ کہ تنقیس پیشہ وراں۔اگر کوئی اور اس سب کے بعد بھی اس کی غرض ندمت خیانت ہو سکتی ہے نہ کہ تنقیس پیشہ وراں۔اگر کوئی تفتیر اکوئی صراف کوئی نور ہاف دیانت وار متنتی پر ہیز گار ہو توباوجو دان پیشوں کے غیر متنقی خائن سے یقیینازیادہ افضل زیادہ مشریف ہے۔ اگرچہ مئوخرالذ كريمي عرفی او فجی قوم سے تعلق ركھتا ہو۔

صدیت سوم سنوار امتی الصانعون الصانغون و فی نسخة الصانغون الصانغون الصباغون در اله بھی کنزالعمال میں دیلی ہے ہی منقول ہے۔ کنزالعمال میں دونول نسخ موجود ہیں۔ ایک میں دستکار اور سنار ندکور ہیں اور دومر ے میں سنار اور رگریز۔ اس صدیت میں دستکار استار اور رگریز کو شر المناس کما گیا ہے۔ بیتی تمام آد میوں میں بدترین اور بدترین ہونے کی کوئی خاص جمت بیان نہیں کی گئے۔ جیسی حدیث اول میں کذب اور حدیث دوم میں خیانت ذکر کی گئی تھی۔ تواگر یہ حدیث صحیح ہو تواس کا ظاہری مطلب یہ ہوگا کہ نفس صنعت یاصب نی یاسار ہونای آد میوں کوبد ترین بناویتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ مضمون باطل ہے۔ اس لئے یہ حدیث موضوع ہے۔

اس کے قریب قریب یہ حدیثیں ہیں جن کے موضوع ہونے کی آخر تک ہے۔ ویل للصانع من غدو بعد غدیعنی خرابی ہے و متکار کے لئے کل کواور کل کے بعد۔تذکوۃ الموضوعات میں اس کے متعلق فرمایا۔من نسخة بشوبن الحسین الموضوعة ٢) بینی به حدیث بیر بن حسین کے نسخہ کی ہے جو تمام کا تمام: موضوع ہے۔ ایک اور حدیث نقل کی جاتی ہے۔ بعدلاء امنی العیاطون(م) یعنی میری امت کے بخیل ورزی میں۔ تذکرہ المضوعات میں اس کے متعلق لکھا ہے۔ لم اقف علیہ(m)وفی الحاشیة لتلمیذہ قلت بل لااصل لدره) یعنی صاحب مختصر نے تواس صدیث کوذ کر کر کے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اس کی سندیا سحت سے واقف نہیں مرحاشیدیر مولف کے شاگر دیتے ہے لکھ دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ایک اور حدیث ہے. یحشو الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مماخاط وخان فيه\_(١) يَعْنَالِقُدْ تَعَالَىٰ خَيَاطِ فَائْنَ كُومِعُوثَ كري گااس کےبدن پر خیانت کئے ہوئے کی تی ہے کی قبیص اور چادر ہوگی۔ (اگرچہ اس کا مضمون اصول کے خلاف شیس اس كى سند كے متعلق تذكرة الموضوعات مين لكھا ہے۔ هذا الا سناد ظلمات (\_) يعنى به سند تاريك ور تاریک ہے۔ایک اور حدیث ہے۔ شو ارالناس النجار والوراع(۱) لیعنی تاجراور کا شتکار بدترین ہوگ ہیں تمام انسانوں میں۔علامہ سیوطی نے اللالی المصنوعہ فی الا حادیث الموضوعة میں اس کے متعلق لکھا ہے۔قلت اخوجہ الجوز قانبی فی موضوعاتہ۔(٩) بینی جوز قانی نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ایک اور طویل حدیث ہے جوان عدی نے بروایت اٹس ذکر کی ہے۔قال کنت یو ما مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ماتفرق اصحابه فقال ياابا حمزة قم بنا ندخل السوق فنربح ويربح منا فقام (٣،٢) (اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، كتاب المعاملات ٢/٢ ١ ط. مصر ، ازهر )

<sup>(</sup>۱)(كنز العمال، كتاب البيوع، الباب الاول ، الفصل الرابع ٤٣/٤ رقم الحديث نمبر ٩٤١٣ ط.مكتبة التراث الا سلامي)

<sup>(</sup>٢)(تَذَكر قالموضوعات كتاب العلم، باب اسبابه وعقوده المحمودة ، كالتجارة لمن اتقى و الجسارةفي البيع ، ص ١٣٥ ط. مصر)

<sup>(</sup>۵،۳،۳)(تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب اسبابه وعقوده المذمومة كالصيد والخياطه ً، والتعليم والحياكة ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>٢) (ايضا من ص ١٣٧ الي ص ١٣٨)

<sup>(</sup>٤٠٨٠) (تذكرة الموضوعات كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المدمومة كالصيدو الخياطة والتعليم والحياكة ، ص ١٤٨ ط

<sup>.</sup> مصن

وقمت معه حتى صرنا الى السوق فاذا نحن في اول السوق برجل جزار شيخ كبير قائم على بيعه يعالج من وراء ضعف فوقعت له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقة فهم ان يقصده ويسلم عليه ويدعوله اذهبط عليه جبريل فقال يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك لا تسلم على الجزار فاغتم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرى اى سريرة بينه وبين الله اذ منعه منه فانصرف وانصرفت معه ولم يد خل فلما كان من غد تفرق اصحابه فقال قم بنا ند خل السوق فننظر اى شئى حدث الليلة على الجزار فقامه وقمت معه حتى جئنا الى السوق فاذا نجن بالجزار قائما على بيعه كما رأيناه بالامس فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصده ويسأله اى سريرة بينه وبين الله اذمنعه عنه فهبط عليه جبرئيل فقال يا محمد ان الله يقرأ عليك السلام ويقول لك سلم على الجزار فقال له حبيبي جبريل امس منعتني منه واليوم امرت به قال نعم يا محمد ان الجزار الليلة وعكته الحمى وعكا شديدا فسئال ربه وتضرع اليه فقبله على ماكان منه فاقصده يا محمد ان محمد وسلم عليه وبشره فان الله تعالى قد قبله على ماكان منه فقصده وسلم عليه وبشره وانصر وانصرف محمد وسلم عليه وبشره فان الله تعالى قد قبله على ماكان منه فقصده وسلم عليه وبشره وانصرف وانصرف معه انتهى. موضوع وافته دينار (اللالي المصنوعه في الا حاديث الموضوعة) الموضوعة الله والتحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة الله والموسوعة الله والتحيث الموضوعة التهي والتحيث الموضوعة التحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة التحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة الله والميث والتحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة الله والتحيث الموضوعة التحيث الموضوعة التحيث الموضوعة التحيث الموضوعة التحيث الموضوعة الموضوعة التحيث الموضوعة التحيث الموضوعة التحيث الحيث الموضوعة التحيث الموضوعة ال

اس کا حاصل مطلب میہ ہے کہ حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام کے متفرق ہوجانے کے بعد میں آنحضرت عظیے کے پائی انہارہ گیا تو حضور عظیے نے مجھ سے فرمایا کہ او تمزہ ہا ہے ساتھ چلوبازار چلیں تاکہ چھ نفع حاصل کریں اور ہم ہے دوسر وال کو نفع سنجے تو حضور الله بھی کھڑ ۔ ہوئے اور میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ کھڑ اہوا۔ یہاں تک کہ ہم بازار ﷺ بازار کے ابتدائی حصہ میں ہم نے · یعماکه ایک بورُ صافصاب این بن کاکار وبار کرر با ہے اور ضعف کی وجہ سے بہت مشقت اور تکلیف سے کام کرتا ہے \_ تو حضور ﷺ کواس ک حالت پر رحم آیالوراراوہ فرمایا کہ اس کے یاس جا کرا ہی کو سانام کریں اور اس کے واسطے و عا فرمائمیں۔وفعۃ حصرت جبر کیل نازل ہوئے اور کہااے محمد النقد تعالی آپ کو سلام فرما تاہے اور کہتا ہے کہ قصاب کوسلام نہ کریں۔ حضور ﷺ کواس بات سے بہت پریشانی اور فکر ہوئی کہ خبر سیں اس قصاب کاللہ تعالیٰ کے ساتھ الیا کون سامعاملہ ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے مجھے اس کو سلام کرنے اور اس کے لئے وعا کرنے ہے رو کے دیا۔ بہر حال حضور اس کے باس نہیں گئے اور واپس چلے آئے۔ میں بھی واپس آئیا۔ پھر کل کو جب تمام سحابہ حضور کی خدمت سے ملیحدہ ہو گئے تو حضور نے مجھ سے فرمایااٹھوبازار چل کر دیکھیں کہ قصاب پر رات میں کیا گذری۔ چنانچہ ہم دونوں بازار کنچے۔ ویلصا کہ قصاب کل کی طرح بدستور اسپنے کاروبار میں مشغول ہے ۔ آتخضرت ﷺ نے ارادہ کیا کہ اس کے ہاں جا کراس ہے اس معالمے کا پتہ چلائیں جس کی بنایر ابتد نعال نے حضور کواہے سلام کرنے اور اس کے لئے و عاکر نے سے منع فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت جبر کیل عابیہ السلام تشریف لائے اور کمااے محد ،ابتہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے۔اور کتنا ہے کہ قصاب کو جاکر سلام کرو تو حضور ے جبر کیل سے فرملاکہ میر ۔ دوست کل تو تم نے ججھے منٹ کیا تھااور آج سلام کرنے کو کہتے ہو تو جبر کتل نے

<sup>(</sup>۱)رایصا ۲۰۱۰ ۱۹۵ م. ۱۹

عمر ض کیا۔ بال اے محمد ایکٹے قصاب کورات بہت سخت طار چڑھا تواس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور نفہ ع، و زاری بجالایا تواللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کے کر توت سے در گزر فرمائی۔ اے محمد اب تم اس کے پار پاس جاؤاور اس کو سلام کرواور بیر خوش خبری بھی دے دو کہ تیم سے کر توت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تیم می دعا قبول کرلی۔ چنانچہ حضور تیکٹے اس کے باور حوش خبری دی۔

المالی المصوعہ میں اس صدیت کو ذکر کر کے اسے موضوع بتایا ہے اور کہا کہ اس میں ایک راوی ۔ نائی ہے اس کی یہ آفت المنی ہوئی ہے۔ لیتن اس نے یہ صدیث گھڑی ہے۔ گھڑ نے والے نے غالبا یہ صدیث قصاول کی ندمت کے لئے گھڑی ہوئی ہے اور اس فی قصاول کی ندمت اور اس پیشد ئی مقص ہو الما تجول ہونے کی بشارت ہے۔ لیکن پڑھنے والما نجیر معلوم طریق پر قصاول کی قد مت اور اس پیشد ئی مقص ہو خیال نے کر اشھے گاکہ پہلے ون جو حضور کو سازم کرنے اور و عاد ہے ہے منع کیا گیااس کی وجدات کا یہ بیشہ ہی ، و کہا ہو نے کر اس کے کرا شھے گاکہ پہلے ون جو حضور کو سازم کرنے اور و عاد ہے ہے منع کیا گیااس کی وجدات کا یہ بیشہ ہی ، و سازم کرنے اور و عاد ہے ہے منع کیا گیاات کی و عاوزاری کا کرشمہ قرار دیا گیا۔ نہ کریں ۔ اور دوسرے وال کا کرشمہ قرار دیا گیا۔ نہ کریں ۔ اور دوسرے والے ان انتقال کے جو اس سے سرزو ہور ہے ہیں۔ اور ان انتقال کا کوئی اگر حدیث میں سمرف میر بی کے دوقت اس کی جماری کی و عاوزاری کا کرشمہ قرار دیا گیا۔ اسمیس بھی یہ سہ دیا کہ باوجود ان انتقال کے جو اس سے سرزو ہور ہے ہیں۔ اور ان انتقال کا کوئی اگر حدیث میں سمرف میر بی کے دوقت میں کوئی کر میا ہے کہ خوال کی میوش میں کہ جیٹیسر خدا ہے گئی کو جبر کیل کے ذریعہ سے انہیں اسلام کر نے اور ان کی کے دعور کے کر کیا ہے ذریعہ سے انہیں سام کر نے اور ان کی کور ان کے دریعہ سے انہیں سام کر نے اور ان کی کر نے اگر نے سے دور کا گیا۔

ایک اور حدیث ہے ہو نعد کی تجارت کی قد مت میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے۔ من تمنی الغلاء علی امنی لعلة احبط الله عمله اربعین سنة (۱) یعنی جو شخص کی وجہ ہے یہ تمنا کرے کہ امت محمد یہ پر نرش ن کر الی ہو جائی۔ الله تعالی اس کے جالیس پر سے اعمال حبط کروے گالمالی المصنوعه میں اس کو موضوع ہتایا ہے ۔ (۱۰) یک اور حدیث ہے۔ من اور ک منکم زمانا تطلب فیه الحاکة العلم فالهوب الهوب (۳) یمن خور نے فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص ایبازمانہ یائے جس میں توربان علم طلب کریں بعنی علم پڑھیں تو بھا گنا۔ تذکرة الموضوعات میں اس کو موضوع کہا ہے۔ (۱۰) ایک اور حدیث ہے۔ یعنو ج الدجال و معد سعون الف حائك (۵) یعنی جال نگے گا تواس کے ساتھ سے بڑار جائے ہوں گے۔ تذکرة الموضوعات میں اس کو موضوع کہا ہے۔ لاتشاور واالحجا مین والحاکة و لا تسلموا میں اس کو موضوع کہا ہے۔ (۱) یعنی سیکی اگانے والوں اور جو ایا ہوں سے نہ مشورہ کرواور نہ ان کو سام کرو تذکرة الموضوعات میں اس کے متعلق کما ہے۔ (۱) یعنی سیمن اس کے متعلق کما ہے۔ فیہ احمد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی سیمن اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) ایک سند میں احد بن عبدالله بن عبدالله من اکذبهم۔ (۱۰) یعنی اس کی سند میں احد بن عبدالله بی اس کی سندی انہ بیان کر بی ایک بیان کی سندی انہ بیان کی سندی بیان کی سندی انہ بیان کی سندی بیان کی سندی بیان کی سندی بیان کی بیان کی سندی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی سندی بیان کی بی

<sup>(</sup>٢٠١)(اللالى المصنوعة في الاحاديث الموصوفة . كتاب المعاملات ٢/٩٤٥، ط . مصرو كذا في تدكرة المعوضوعات، كتاب العلم، باب البيايه وعقوده المذمومة كالصيدو الخياطة والتعليم والحياكة، ص ١٣٨ ط. مصر) (٣٠٣)(تذكره المموضوعات، كتاب العلم، باب البيايه وعقوده المذمومة كالصيد و الخياطة والتعليم والحياكة، ص ١٣٧ ط.مصر)

<sup>(</sup>١٠٤)(ايتاات ١٣٤)

<sup>(</sup> ۱۳ ۵ )(ایشا، ص ۱۳ )

حدیث چہارم۔قال کعب لا تستشیر واالحاکة فان الله سلب عقولهم و نوع البوکة من الحیاکین فساً لنهم عن الطریق فدلو ها علی غیر کسبهم لان مویم علیها السلام موت بجماعة من الحیاکین فساً لنهم عن الطریق فدلو ها علی غیر الطویق فقالت نوع الله البرکة من کسبکم، د، یخی کعب کی کار جابروں ہے مشور دن کرور کیو نامہ المعام تعالی نے ان کی عقلی سلب کرلی ہیں اور ان کی مائی میں ہر کت اکال کی ہے۔ اس لئے که حضر ت مریم علیما السام جلابوں کی ایک جماعت پر گزریں اور ان ہے راسته دریافت کیا توانسوں نے قلط راسته تادیا تو حفر ت مریم علیات السب میں توان کو معاوی کہ خدا تماری مائی میں ہے رکت اکال ئے۔ "تباب نمایات الا رب فی غایات السب میں توان کو معاون کہ خدا تماری مائی میں ہے رکت اکال ئے۔ "تباب نمایات الا رب فی غایات اداویث نقل کی ہیں ان میں ہے حدیث نمبر ۱۹ میں یہ مضمون موجود ہے بات نم اسلیم جلابول کے ساتھ مکتبوں کے میا تی میں بھی شامل کر لیے گئے ہیں اور اگر افظ معلمین کوا ہے ہموم پر رکھاجائے جلابول کے ساتھ مکتبوں کے میا تھی شامل کر لیے گئے ہیں اور اگر افظ معلمین کوا ہے ہموم پر رکھاجائے کہ ہما محلے والم مراد ہے تو پیمر تو حدیث کے مضمون کی قباحت کی کوئی اختا ہی شیس رہتی کیو کہ تمام حسان والیم معلمین کی جماعت میں شامل بھی اصل معلم تو وہ ہیں۔ انفر ضراب مضمون کی حدیث سے منہوں کی حدیث سے منہوں کی حدیث ہما ہموں ہیں۔ انفر ضراب مضمون کی حدیث ہما ہم حدیث کی تعرب المحمل منوب ہیں۔ انفر ضراب مضمون کی حدیث کیا ہما ہما ہم وہ تو بیں۔ انفر ضراب میں نقل کیا ہما ہم کی بیں ہو موضوع ہیں۔ اور آگر کو بیسامنظر ف سے نمایات الارب میں نقل کیا ہم تو تو تا قابل اعتبار ہے۔ کیو نام اصول شراب عید اور توانمین عقلیہ اور مشاہدات دورم ہ کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>٢،١)(تذكرة الموضوعات ،كتاب العلم ، باب اسبابه وعقوده المذمومة كا لصيدو الخياطة والتعليم والحياكة . ص ١٣٧ ط . مصِر، وجدت الكل كذالك الالفظ "تالو في الكعبة" ، مكان "بالوفي الكعبة ")

<sup>(</sup>٣،٣) (ايضاً) (٦٠١) المستطرف ، الباب الخامس والخمسون في العمل والكسب و الصناعات والحرف ، ١٥/٢ ط . احياء التراث العربي ، بيروت لنبان)

یہ صدیت حضرت عمر کے درایت کر سے اوراؤر میں مروی ہے۔اس میں حضرت عمر کے ساجدہ اور این ماجدہ اور این ماجدہ اور این ماجدہ قبل اسمہ علی مجھول من الثالثة و روایته عن عمر مرسلة (۱) یمنی اور این ماجدہ قبل اسمہ علی مجھول من الثالثة و روایته عن عمر مرسلة (۱) یمنی اور این ماجدہ الن کا مار این ماجدہ الن کا مار این ماجدہ الن کا مار کیا ہا اور حضرت عمر سے الن کی روایت منقطع ہے۔ اور یہ تیس سے طبقہ کے ایک جمول راوی بین اور حضرت عمر سے الن کی روایت منقطع ہے۔ قال ابن ابی حاتم عن ابید علی ابن ماجدہ البسهمی عن عمر موسل (بذل المحجود د) ان این ابن ابی حاتم عن ابید علی ابن ماجدہ البسهمی عن عمر موسل (بذل المحجود د) ان این ابن ابن ماجدہ البسهمی عن عمر موسل (بذل المحجود د) ان این ابن ابن حاتم سے اسم سے اسم سے اسم سے عمر سے ماتم سے اسم سے عامل مناسب ماری حضر سے جار اول سے معلوم شمیں۔ اس کے جس سے ماری سند معلوم سے معرض است کی پوری سند معلوم شمیں۔ اس کے جب تک پوری سند معلوم سے معرض است دیں ۔ اسم سے میں۔ اسم سے معرض است دال میں اور سے میں۔

اس کے ماروواس حدیث سے سرف ای قدر انھائے کہ آئنظرت اللے کا سے خاص نارم کے سے اس تعین کا مول میں نارم کے سے اس تعین کا مول میں نے ایک خاص نارم کے سے اس تعین کا مول میں نہ انگانا۔ زمت ممکن ہے کہ بیداس نارم کی طبعی مناسب نہ سمجھا۔ اور ہے کہ بیداس نارم کی طبعی مناسب نہ سمجھا۔ اور

<sup>(</sup>١) وكنز العمال ، كتاب البيوع ، الناب الاول. الفصل الرابع ٢٠٤٢، ٤ توقيم المحديث ٩٤١٧)

<sup>(</sup>٢) رَرُواهُ ابُو دَاوْدَ فِي كِتَابُ ٱلْبِيوْعُ . بابُ فِي الصَّائِعُ ١٠٠ . ١٣٠ ط. اينج اينه سعيد)

<sup>(</sup>٣) (التَعنيقُ السَحبود على حاشيد سن ابي دَاؤد ، رقم الحاشية ٦، كتاب البيوع في الصائغ ١٣٠ / ٢٠ ط. سعيد،

<sup>(</sup> ٣ )رايصا ، ورقم الحاشية نبير 🕲 )

<sup>(</sup> ٥ )ربدل المجهود، كتاب البيوع ، ناب الصائغ ، ٩٧.١٥ ط. دار البيان ، القاهرة)

خیال فرمایا کہ اگر اس کو ان کاموں میں نگایا تو طبعی نامناسبت کی وجہ سے یہ ان کاموں سے پڑھ زیادہ یا مطلقاً کوئی فاکدہ حاصل نہ کر سکے گا۔ حالا نکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ اس نلام کی کمائی خالہ کے لئے موجب رفاہیت اور موجب برکت ہو تواس حدیث کو ان صنعتوں کی ندمت کی دلیل میں افاہی کوئی معقول بات نہیں۔ جن احادیث کو آپ نے لکھ کر دریافت کیا تھا میں نے سر دست آپ کے استفساد کے جواب پراکتفا کیا ہے۔ درنہ اس کے متعلق بہت سے مباحث میں جو کبھی فرصت کے وقت کیا تھے جا سکتے ہیں۔

فقط كتبه محمر كفايت الله كال الله له ،

# اہل صنعت وحرفت کے متعلق احادیث کی تنقید حضرت علامہ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کا اعلان

#### نو از واصف

(۱) اخبار الجمعية مورند كم مهر سمبر سم ۱۹۳۰ ميں موانامفتی عبدالكريم صاحب مفتی تفاند بھون كاليك طويل تنظيدی مضمون شائع ہواراس اشاعت ميں حضرت مفتی اعظم كاند كوره بالا املان بھی شائع ہواراس ك بعد مجھے معلوم نہيں كيا ہوار ديوبند كا تنقيدی مضمون اور پھر حضرت مفتی اعظم كاجواب شائع ہوايا نہيں ؟ مجھے اس كاعلم نہيں كيا ہوار ديوبند كا تنقيدی مضمون اور پھر حضرت مفتی اعظم كاجواب شائع ہوايا نہيں ؟ مجھے اس كاعلم نہيں۔

ا کو موں کی اجتماعی وانفر اوی زندگی اور بقاجن معاشی واقتصادی و سائل پر منحصر ہے وہ اصولی طور پر تین ہی ہیں۔ تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، احادیث بذکور و کی روسے بیہ تینوں قابل غربت اور لائق اجتناب قراریائے کھراور کون ساجائزاور ہے واغ ذریعہ معاش باقی روجاتا ہے جس کوا ختیار کر کے کوئی قوم تانیٴ لبقا کے میدان میں قدم آک بز ساسکتی ہے ؟ اور کیو نکر اپنے اقتصادی نظام کوبر قرار رکھ سکتی ہے ؟ (حفیظ الرحمان واصف عفی عنہ)

قاطع الشجر كي بخشش نہ ہوئے كامقولہ ہے اثر ہے

(الحميعة مورند ٢٦ أتور (١٩٢٥)

( سوال ) ہمارے ہاں چند تو کول نے یہ طریقہ اختیار کر لیاہے کہ دوہر ہے ہرے سر ہزیاغات مول نے کر کؤآ ر سو ختنی کئری فرد خت کرتے ہیں۔ کانچہ کے شختے کڑیاں ہوا کر فرد خت کرتے ہیں۔ باغات میں آمرد جامن ، پیشم ، الی دنیم دسب فتم کے در خت ہوتے ہیں۔ اور میں نے شاہے کہ قاتل الشجر سمی آخرے میں پخشش نہیں ہوگی۔ یہ پیشہ کیساہے ؟

(جواب **۴۵۹** )ایں پیشہ مین شریفاً کوئی قباحت نہیں۔ مثمر میجن بچلدار در ختواں کوبے فائد دیفیائے کرنا مکروہ ہے۔ لیکن بغریض تجارت کنوائے میں مضا کفتہ نہیں۔ قاطع الشجر کی بخشش نہ ہونے کا مقولہ جو مشہور ہے ب اصل ہے۔ محمد کفانیت اللّٰہ غفر لہ ، دبلی۔

#### حلال پیشه اختیار کرنے والے مسجد کے متولی بن سکتے ہیں (الخمیعة مور ند ۵نو مبر ۱۹۳۱ء)

(سوال)(ا)حلال جانوروں کا کوشت شرع کے مطابق ذی گروا کر فروخت کرنااور اس کو پیشہ بنانا جائز ہے یا خمیں ؟(۲)اس فتم کے بیشہ ور نیز حلال اور جائز طریقہ سے دوسرے پیشوں والے جو او گوں کے نزدیک معتبر ذی عزت دامین سمجھے جائیں رائے نیامہ ہے کسی مسجد کے متولی منتخب کئے جائیں تو چھ قباحت تو نہیں ؟(۳)جو او گوں جائز سمجھیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے ؟

(جواب ٣٥٦)(۱) یہ پیشہ اختیار کرناجائز ہے اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔(۲) یہ لوگ مسجہ اور ویگر او قاف اسلامیہ کے متولی ہو سکتے ہیں(۳) حلال اور جائز پیشے کو حرام سیجھنے والے خطاکار ہیں اور ضد و تعصب کی وجہ سے حرام کہتے ہواں تو سخت گذگار اور فاسل ہواں گے۔(۱) سمجم کفایت اللہ غفر لہ،

(نوٹ ازو آصف)اس ﴿وشے باب کے ساتھ کتاب العقائد گیار تواں باب بھی ملاحظہ فرمایا جائے۔

پانچوال باب ر شوت، چوربازاری اور گپڑی لینا (۱) پڑاری کا تنخواہ کے علاوہ کا شتکاروں سے لینے دالی رقم کا تھم

(۲)ر شوت کی تعریف

(۳) شوت کااستعال ناجائز ہے

(سم)ر شوت لینے والے کی توبہ کا طریقہ

(سوال)(۱)ایک شخص زمر و پؤاریان میں مازم ہے جس کو ریاست سے شخواہ ملتی ہے۔ اس کے ماتحت
کا شکارول نے سااانہ کچھ حفوق اس کے بطور خود مقرر کرر کے میں جو وقت وصول لگان بینی محسول سرگار ت
فردا پؤاری کودیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہاجا سکتا کہ نیت اس کی اس سے کیا ہوتی ہے۔ قرینہ سے یہ معلوم ہوتا
ہے کہ روپید دینے والے زمیندار کی نیت یا تو یہ ہوتی ہے کہ میر سے ذمہ یہ پؤاری کاحق انگا ہوا ہے اور میر ساب
وادا سب دیتے چلے آئے ہیں یا یہ نہت ہوتی ہے کہ اگر حق مقررہ پؤاری کونہ دیا جائے گا تو ممکن ہے کہ پؤاری
ہمیں ذاتی یامانی نقصان پہنچائے یا ہم ہے یہ معاملہ ہو جائے۔ ہمارے ذمہ محصول زیادہ انگاد سے۔ ایس صورت میں
حق مقررہ دینااور لینا جا کڑنے یا نہیں اور

(۲) ایک وہ شخص ہے جوہز مرہ پؤاریان ماہزم ہے اور اسنے ماتحت کا شکاران سے کہ ویتا ہے کہ نہ تو مجھے رو ہیہ ک سرورت ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی چیز چاہئے تم اطمینان رکھو میں ہر گزتم کو نقصان جانی ومالی نہ پہنچاؤں گااور نہ ب انصافی کروں گا۔ باوجو واس کے وہ حق مقرر د کا ایک رو ہیہ و ہے ہیں اور وہ شخص لے لیتا ہے اور لیتے وقت یہ اسہ و ویتا ہے کہ میں کسی قسم کی رعایت نہیں کروں گا اور نہ محصول سرکاری میں کمی ہوگی۔ ایساحق لیمنا جائز ہے یا دیسی ک

(۳) ایک وہ شخص ہے کہ کا شنگاراس کو کچھ دیے دیتا ہے اور میہ کسہ کر دیتا ہے کہ فلال رعابیت کرنایالگان جس قدر عوا تناہی تحریر کرنا۔اوروہ شخنس و در ویبیہ لے لیتن ہے۔اس کے متعلق کیا تنکم ہے ؟

( ۴ ) ایک صورت یہ ہے کہ کا شاکار ایگان س<sub>ی</sub> کار ی کے متعلق پئوار ی سے خواجش کرتا ہے کہ مجھ کو حساب سمجھ دوادر پئوار ی حساب فنمی پراس ہے کوئی معاوضہ وصول کرتا ہے۔ بید معاوضہ وصول کرنا کیساہے؟

(٦) پٹواری کے متعلق کام زیادہ ہے۔ زیادتی کام اور ذمہ داری کود کیھتے ہوئے ...... ماہوار تنخواد پائے کا مستحق ہے۔لیکن اس کو تنخواہ میں ماہوار د س روپے ملتے ہیں۔ قلت تنخواہ کا سبب بیہ معلوم ہواہے کہ مجوزین ۔ اس بات کو طوظ رکھ کر تنخواہ قلیل مقرر کی ہے کہ پٹواری اپنے حلقہ میں ایک مخدر کل کی حیثیت رکھے گاادر کا شتکار ان سے اس کو مختلف طریقہ سے آمدنی ہوگی۔ چنانچہ ہوتی ہے اور حکام بالا کے بھی علم میں ہے مَّر وہ چہٹم یو ثی کرتے ہیں بلحہ بعض لو قات کا شتکار ان کو تر غیب و ہے تیں کہ تم کو چاہئے کہ اپنے پؤاری کو پچھ دو۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں کاشتکاران سے اگر کوئی آمدنی وصول ہو تووہ جائز ہوگی یا نہیں ؟۔

( ) ر شوت کا اطلاق کو نسی آمدنی پر ہو گااور اس کے متعلق تھم شرعی کیاہے ؟

(۸)اگر کوئی شخص سوالات مندر جہ بالا کی آمدنی اپنے تقسر ف میں لا تا ہو تواس کے متعلق شر بیت کیا تھم دیق ہے ؟

> (۹) ناجائز آمدنی اور رشوت لینے والا آلر توبه کرلے تواس کا گناہ معاف ہوجائے گایا نہیں؟ یا بدے سے معافی مائینے کی ضرورت ہے۔

( r ) یہ بھی مکروہ ہے۔(<sup>م</sup>)

(۳) اگر حساب سمجھانا پیؤاری کے منصبی فرائض میں داخل ہے تو اس کی اجرت لینایار شوت ہے یا کم از کم معروہ(۵) ہے البتہ اگر اس کے فرائض منصبی میں داخل نہ ہو تو اس کی اجرت لیے سکتا ہے اس کی پہپان یہ ہے کہ اگر افسر اعلیٰ کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ قانونی گر فت نہ کر سکیں۔(۲)

(۵)اگر پؤاری کواس معائنہ کی فیس لینے کا قانونی حق ہے تو لے سکتا ہے اور اگریہ معائنہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے تو نہیں لے سکتا۔(۔)

(۲) پيروجه جواز نهيں ہوسکتی۔(۸)

(۷) ہروہ عمل جوبغیر معاوضہ کرناکسی کو فرائض منصبی میں داخل ہواس پر معاوضہ لیبنار شوت ہے۔(۹)

<sup>(</sup>١٠٥٠١ ، ٨٠ هي الشامية: لايجوز اخذ المال ليفعل الواجب (كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة، ٥/ ٢ ٣٦٠ ط. سعيد)

٣٠٦) الرابع: مايدفع لدقع الخوف من المدفوع اليه على نفسه اوماله حلال للدافع حرام على الآخذ. (رد المحتار ، كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة، ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

<sup>(</sup>٩) ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب (رد المحتار ، كتاب القضاء مطلب في الكلام على الرشوة ، ج ٢٦٢٥، سعيد)

(۸)اس کی روزی حلال نه ہو گی۔

(۹) توبہ کے لئے ضروری ہے کہ جن ہو گول سے ناجائزر قوم وصول کی ہیں وہ واپس کر دے اور وہ علم مایاد میں نہ رہے ہول تواتن رقم بہ نبیت رفع وبال صدقہ کرے اور آئندہ کے لئے نہ لینے کا عمد کرے اور گزشتہ گناہ پر نادم وولور مغفرت مائٹے جب بیہ توبہ ہوگ۔(۱)

#### ر شوت اوربلیک کی وجہ ہے روزی کمانے والے کی امامت

(سوال) زیدر شوت و یہ کر اور بایک کر سے اپنی روزی کما تا ہے اور زید کالڑکازید کی شرکت میں ہے اور زید دیگر تجارت بھی کر تا ہے وہ نید کے تجارت بھی کر تا ہے وہ بلیک ہے میں زیادہ ہے اور زید نے دوسرِ دانا کاروپید مار کر دیوالہ نکالا ہے۔ کیازید کے لائے کی امامت ورست ہے انہیں ؟

(جواب ۲۵۸) زیداوراس کے لڑکے کی امامت ناجائزہے کیو تکہ لڑکا بھی اس حرام کاروبار میں شریک ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، دبلی ہے۔

#### کنڑول کا مال بلیک کر کے پیجنا

(منسوال)زید کے پاس کنٹرول کا سامان ہے۔ کچھ تووہ کنٹرول ریٹ پر فرو خت کر تاہے اور پچھ بایک میں فرو خت کر تاہے۔ کیابیہ صورت جائزہے ؟

المستفتى الله بخش- ۱۸ فرورى <u>۱۹۵۰ء م ۳۰ جمادى الاول ۲۸ سا</u>ره (جواب ۹ ۳ ۹) كنثر ول كامال بديك مين زياد دوامول سيجينا جائز ہے۔ محمد كفايت الله كان الله له ۱۶۰ بل

حکومت یا محکمہ کنٹرول کے مقررہ نرخ سے مہنگے داموں چیز پچنا

(سوال)(۱) گور نمنٹ کپڑے کاجو ریٹ مقرر کرتی ہے اس سے زیادہ منافع لیے کر کپڑا فروخت کرنا جس کو بلیک ہار کیٹ کہتے ہیں۔اس طرح حاصل کیا ہوامال کیانا جائز ہے ؟

(۲) محکمہ کنٹرول دکانداروں کو پچھ ہدایات ویتا ہے کہ تم اقرار کرو کہ ہم مقرر کی ہوئی قیمت پرمال فروخت کریں گے اوروہ جس بھاؤچا ہے ہیں فروخت کرتے ہیں۔اس کے وعدہ اور اقرار کے بعد مقررہ قیمت سے زیادہ وصول کرتا جائز ہے یا شیں اور اس مال سے فریضہ حج اوا ہو سکتا ہے یا شیں ؟ المستفتی مولوی محدر فیق دہلوی (جو اب ۲۰۹۰) ہاں بلیک مارکیٹ کرتا تا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں اول تو گور نمنٹ ہے بد عمدی دوسر سے مجموٹ یو لئے کا موقع ، تیسر ہے مخلوق سے بے رحمی اور شخق۔ غرض بہت می ناجائز چیزیں ہیں۔ اس طرح محموث یو نے کا موقع ، تیسر ہے مخلوق سے بے رحمی اور شخق۔ غرض بہت می ناجائز چیزیں ہیں۔ اس طرح مناب ہوئے دو بلی میں۔

(۱) وفي القنيه : الرشوة يجب ردها ولا تملك ، وفيها دفع للقاضي اولغيره سحتا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (رد المحتار ،كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ، ٣٦٢/٥ ط . سعيد)

 <sup>(</sup>٢) ان كان صاحب هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة . (الهنديه ، كتاب الصلاة الباب الخامس ، الفصل الثالث ، ١/ ٨٤ ط. ماجدية)

کیا ظالم حاکم کے ظلم سے پئنے کے لئے نذرانہ وینا ر شوت ہے؟

(سوال) نفظار شوت کی کیا تعریف ہے ؟اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کواٹ کے شریعے بیٹے کے لئے ہتھ نقلا میں ہے۔ تخلہ و غیر ہو سے تووہ رشوت کے جرم میں ماخوذ ہو گایا شعب ؟اگر سی دوسر سے مسلمان بھائی کی وجہ ہے ہیں و می کر کے اس ظالم حاکم کو پچھ نذرانہ و غیر دوے و سے تواس فتم کا وینا بھی دینے والے کے حق میں رشوت میں شار ہو کہ یا شعب ؟

المستفتى رحمت ابتدعتاءا بندعوداً مرچرم نواب سنج حسلع ً وعده

(جواب ٢٦٦) عام كو پي تذران و يناكه وواس كم موافق فيمله كر بياكس اور شخص كو كوفى ناحق كام كراب كي لخي بي و ينار شوت بدفى المصباح الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص المحاكم وغيره ليحكم له او يحمله على مايويد . انتهى (ردالمحتان) كل ظالم ما تم كثر سي پيخ كے سنة كي رشوت و ينا جائز به سياكن اى مد تك جائز به كر كون تافى ن دور خواواس سنا سينوا سينوا سينوا كوريا كون تعانى مى مناطر سے اس مورت ميں رشوت كاوبال سرف آخذ پر ہوكا د ينوائ پر پاته نيس الوابع مايد فع لدفع المحوف من المعدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حوام على الأخذ . لان دفع الضرر عن المسلم واجب و لا يجوز احد المال ليفعل المواجب . انتهى (ردائج تارج من ١٦١) (٢)

محمر كفايت الله كان الله له،

(جواب ۲۹۲) جو کام که خودان پر کرنال زم ہے اس کے کرنے پراجرت لیناد ۳)یا میں کور شوت بر رنامی کردیتا پیدر شوت ہے۔ ۲۰۱۰ محمد کفایت اللہ کال اللہ له ، دبلی

ر شوت لينے كا حكم

(الجُمعية مور ندم افروري كي 191ء)

(سوال) یمال پر دو شخص پولیس و غیر ہ سے ملے ہوئے ہیں وہ یہ کارروائی کرتے ہیں کہ منزم جو تھانہ میں آتا ہے ہندو ہویا مسلمان اس سے تھھر آ کر سویاد و سوجو آپھے تھسر گئے ان کا اس میں سے حصہ ہو تا ہے۔اس طرح لو گواں کا دل دکھا کررویہ پیلینا کیساہے ؟

(جواب ۲۳۴) پدر شوت ہے۔ حرام ہے اور غریبوں کو متانا اور ان سے روپید وصول کرنا سخت ترین ظلم ہے۔ ایسے ظالموں کا ٹھکاناووز فی ہے۔ دی

<sup>(</sup>٢٠١) (رد المحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة، ١٥ ٢٣٥ سعيد)

<sup>(</sup>٢)ولا يجوز اخذ المال ليفعل الواجب (٢٥ ٣٩٢ ط سعيد)

<sup>(</sup>٣) الرشوة ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له اويحمله على ما يريه، (رد المحتار كتاب القضاء ، مطلب في الكلام على الرشوة ،٣٩٢/٥ ط. سعيد)

<sup>(</sup>د)مايدفع لدفع الخوف من المدفوع اليه على نفسه او ماله حلال للدافع حوام حلى الآخذ. رود المحتار كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة ، ٥ ٣٦٢ ط. سعيد،

(۱) حرام مال کے حلال ہونے کاطریقہ

(۲)حرام مال کاور ثاء کے لئے حکم

( ۳ ) مخلوط مال ہے تجارت کا حکم

(س) حرام مال توبه ہے حلال سیس ہوتا

(الجميعة مور خد ١٣ الكؤبر ٢٠٠٠)

(سوال)(۱)مال حرام کے جائز و حلال ہونے کی کوئی صورت کسی وقت ممکن ہے یا نہیں؟(۲)مورٹ کا مال حرام ور ٹاء کے واصلے شرعاً حرام ہے یا حلال؟(۳)اگر کسی کے پاس مال مخلوط بحلال و حرام ہو بیعنی راس الممال حرام فقائس سے وہ تنجارت بیاز راعت کرتا ہے تواب اس کے مال کا کیا تھم ہے؟(۴) مال حرام بعد توبہ حلال ہوجاتا ہے مائٹیں؟

۔ ، ۔ ، ۔ ، ۔ ۔ (جو اب ۲۶ ۳ )(۱)حرمت کی وجوہ مختلف میں اور ان سے حاصل شدہ مال کے احکام بھی مختلف ہیں۔ مال \* خصو ب یامسر وقد مالک کی اجازت و ہے اور مخش و ہے سے حلال ہو جاتا ہے۔(۱)

(۲) مورث کامال حرام جس کے متعلق وارث کو حرام ہونے کا علم ہوورات کے لئے بھی حرام ہوایا اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اصل ماللوں کو اپس کرے۔ مثلاً اگر وارث کو بید علم ہوکہ مورث نے زید سے سودیا رشوت میں بیہ سورو پیا گھوڑاو غیر وحاصل کیا تھا تو وارث کو لازم ہوگا کہ وہ سورو پیا اور وہ گھوڑااس کے مالک کو واپس کرے۔ کیو نکہ وارث اس چیز کاوارث ہوتا ہے جواس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو چیز کہ اس کے مورث کی ملک ہواور جو

۔ (۳) مال مخلوط میں اکثریت پراد کام جاری ہوتے ہیں۔اگر اکثر حلال ہے تو حلال کا تھم دیا جائے گا۔اور اکثر حرام ہے تو حرام کا۔(۴)

' (سم) تؤبہ سے مال حلال نہیں ہو تا۔ زناد غیر ہ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ (س) محمد کفایت اللّٰہ نعفر لہ ،

کرایہ دار کا گپڑی لے کر دوسرے آدمی کو آباد کرنا (سوال)کرایہ دارجو کہ مکان یاد کان میں آباد ہے وہ کس دوسرے شخص سے پگڑی کاروپہیہ لے کراپی جگہ بر دوسرے شخص کو آباد کر دیتا ہے یامالک جائیداد سے پگڑی کاروپہیہ لے کر جگہ خالی کرتا ہے یہ پگڑی لینا جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی حاجی محمد داؤد (دہلی) کا پریل 1969ء

<sup>(</sup>١)غصب من آخر ساجة وادخلها في بنائه او غصب من أخر تالة وغرسها في ارضه وكبرت حتى انقطع حق المالك ثم ان المالك قال للغاصب وهبت لك الساجة والتالة صبح وهذا ابراء عن الضمان . (الهندية ، كتاب الغصب الباب السادس ، ٥٠/ ١٣٧ ط. ماجدية)

<sup>(</sup>٢) اخذ مورثه رشوة او ظلما اذ علم ذلك بعينه لا يحل له اخذه . رد المحتار ، كتاب البيوع باب البيع الفاسد ، مطلب في من ورث مالا حراماً ، ج : ٥/ ٩٩، سعيد)

<sup>(</sup>٣٨٠) في القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي او لغيره سحتا لا صلاح المهم فاصلح ثم ندم يرد مادفع اليه . (ردالمحتار ، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة ٢٦٢٥ ط . سعيد)

(جو اب ۲۰۵۶) گپڑی کارو پہیے لیناخواد دوسرے کرایہ دار سے خواہ مالک جائیداد سے لیاجائے ناجائز ہے۔ مالک جائیداد کو تواپق جائیداد واپس لینے کاحق ہے۔اور کرایہ دار کو یہ جائز نہیں کہ وہ جائیداد دسرے کرایہ دار کود ۔اور اس پر گپڑی کی رقم بطور رشوت کے وصول کرے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د ہلی۔

## (۱)بلیک کر کے مال پیخے کا تھکم

(۲)عام ریث سے سے دامول چیز بچنا

( ۳ )زیادہ غلہ لینے کے لئے فرمنتی نام تکھوانا جائز نہیں

( س )روپے کی ڈیڑھ روپے کے بدلہ میں بیع کرنا

(سوال)(۱)بلیک لینی حکومت سے چھپ کر فروخت کرناجائز ہے یا نہیں ؟(۲) کنٹرول میں جو چیزیں مثلاا لیک روپے کاسیر بھر چاول ملتاہے ہم چوری سے شہروالوں کو ایک روپید کے دوسیر چاول ویں تو جائز ہے یا نہیں ؟ (۳)راشن کارڈ میں جننے آدمی لکھے جی انہیں کو غلہ ماناہے وہ کافی نہیں ہو تاہے آگر گھر کے آدمیوں سے زیادہ نام کھادیں تو جائز ہے یا نہیں ؟(۲) چاندی کا ایک روپید ڈیزھ روپیہ میں بختاہے تو یہ جائز ہے یا نہیں ؟

المستفتي حافظ عبدالرحمن ازابرابيم بور

(جو اب ٣٦٦)(۱) حکومت سے چھپ کر خرید و فروخت کرنا قانونا گرم ہے شرعا جرم نہیں لیکن اس کی وجہ سے جھوٹ یو کناپڑے تووہ حرام ہے۔(۲)(۲) ہے مال کواچنز نے سے جھوٹ یو کناپڑے تووہ حرام ہے۔(۲)(۲) ہے مال کواچنز نے سے بچنامباح ہے مگر اس میں بھی جموث یو انا پڑے تو حرام ہے۔(۲)(۲) فرنسی نام لکھوانا جائز نہیں ہے۔(۳)(۲) ہیہ جائز ہے مگر مباولہ نیمر جنس ہونا ضروری ہے۔(۵) محمد کفایت ابتد کان اللہ لہ،

#### جیمٹاباب کاروبار کی تعطیل

یک شنبه کوکاروبار بند کرنے کا حکم

' سوال 'ہم تجارت پیشہ لوگ یمٹنبہ کو اپناکار دہار ہنداس غرض ہے کرتے ہیں کہ ہمارے بازار میں دوسری قوم کے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ یمٹنبہ کے سواکار وہار ہند کرنے کو ناراض ہیں۔ یہ کار وہار کرنا محض اس غرض ہے ہے کہ ہفتہ میں ایک روز آرام و تفریخ ہوجائے پھٹنبہ کو کار دہار ہند کرنے میں سولت یہ ہے کہ تمام سرکاری و فاتر ذاک و غیر دہند رہتے ہیں اور عوام بھی عام طور پر کار وہار میں دکچیسی شمیں لیتے۔

<sup>(</sup>١)بحواله سابق نمبر ٤،٣ ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٣،٣.٢)عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ال رسول الله عليه السلام قال : آية النفاق ثلث ، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذااؤتسن خان . (رواه النساني ، كتاب الايمان ، علامة المنافق، ٢ / ٣٣٢ ط. سعيد)

<sup>(</sup>د)(وعلته) أي علمة تحريم الزيادة والقدرمع الجنس ، فان وجدا حرم الفضل والنساء) والدر المختار ، باب الرباء د. ١٧٠٠١٦٩ ط. سعيد:

المستفتی نمبر ۱۱۳ عبرالله سلیمان صاحب (بمبئی) کا جمادی الاول ۵۵ سال م ۱ اگست سام ۱۳ می بخشیه کو عیمانی نواس کے کاروبار بند رکھتے ہیں کہ پخشیہ ان کے فد بہب کے لحاظ سے مقلاس بن ہے۔ نوائر کوئی مسلمان بھی پخشیہ کی نقتہ بس کی نیت سے کاروبار بند کرے نوید مشابهت ہو گا اور اس کا یہ فعلی ناجائز ہوگا۔ (۱) کیکن اگر مسلمان کاروباری حیثیت سے کہ پخشیہ کو پینک اور ڈاک خانہ کی مالیات کا شعبہ بند ہو تا ہیں۔ ریلوے آنس میں بھی پار سل لینے و بینے کا کام بند رہتا ہے اس روز دکان بند رکھے تو اس میں کوئی کر ابہت نمیں ہے۔ ریلوے آنس میں بھی پار سل لینے و بینے کا کام بند رہتا ہے اس روز دکان بند رکھے تو اس میں کوئی کر ابہت نمیں ہے۔ سے کہ کھا بیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ ،

#### ساتوالباب فاحشه كاكمايا موامال بسسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق النسان وشوفه و كرمه و علمه مالم يكن يعلم و فتح عليه ابواب رحمته فخصص وعمم وارسل رسله بالهداية التي هي اقوم فهدوا عباده واخرجوهم الى النور من الظلم وشاد واما كان اندرس من الدين وانهدم وحلوا عباده المتقين بالمعارف والحكم وانذرو العصاة من الويل والعذاب والنقم فسبحانه ما اجل شانه وما اعظم وما ادل برهانه و مااحكم والصلوة والسلام على رسوله الاكرم و نبيه المكرم الذي بلغ و علم و زكى بتلاوة اياته نقوس بني ادم صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم.

اما بعد. فانه قد جرى الكلام بينى وبين الفاضل العلامة المولوى الحافظ عبدالله الغازيفورى في مسئلة حلة الاموال المكتسبة بالزناء بعد التوبة وحرمتها وذلك بانه سئل عن الاموال التى كسبتها الزانية بالبغاء هل تجل لها ولغيرها من المسلمين بعد ماتا بت وتحصنت ام تبقى محرمة كما كانت قبل التوبة وما سبيل التخلص من تبعا تها لها فافتى الفاضل ..... الغازيفورى بانها تحل لها ولغيرها باذنها فانها اذا تابت وتحصنت زال خبث الا موال وصارت طيبة طاهرة فسبيلها سبيل الا موال الطيبة المكتسبة من الوجوه الشرعية فلما بلغنى فتواه ورايته مخالفا للشريعة الطاهرة ومضادا للنصوص الظاهرة رددت عليه في جزء يسير من الكلام بالعربية صيانة عن غوغاء العوام وارسلت اليه لعله ينظرو يتفكر فيرجع الى الحق الذى سطع ونور ولما وصل اليه كتابى لم يقنع بما فيه من البراهين والشواهد فعاد راداً و كتب جوابه في خمس و عشرين صفحة وارسل الى فلما رايته وقعت في عجب واردت ان افصل له ماخفي عليه فكتبت جوابه مفصلا و ارسلت اليه وعاش رحمه الله بعد و صول جوابى اليه عدة سنين ولم يرد جوابا فلا ادرى

 <sup>(</sup>۱)عنه (ابن عمر) قال قال رسول الله عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم (مشكوة المصابيح، كتاب اللباس ، الفصل الناني ، ص ٣٧٥ ط. سعيد)

ارجع عن قوله او لم يتيسر له جواب اوتيسر و لم يتيسر له الا رسال حتى توفي. وكان عالما فاضلا متعبدًامن طائفة اهل الحديث رحمه الله تعالى

وانا العبد الراجي رحمة مولاه محمد كفايت الله غفرله ربه وكفاه

فعل بدے توبہ کرنے کی صورت میں فاحشہ عورت کے پہلے مال کا تھم ( موال) کیا فرمات میں علائے دینا س مسئلہ میں کہ ایک فاحشہ عورت نے اپنے فعل بدے توب کی۔ اب جواس کے پاس مال ہے فعل بدے تعلید سے توب کی۔ اب جواس کے پاس مال ہے فعل بدے تعلید سے مایا ہواوہ اس کواور تمام مو منین کو گھانا حلال ہے باحرام کا بیروا تو جروار (جواب ) (از موال تا محبرات نازی پوری ) حلال ہے۔ اس لئے کہ وہ فعل بد، فعل نیک سے بدل کیا۔ پس اب وہ مال فعل نیک سے مایا ہوا ہو گیا۔ قال الله تعالیٰ ، الا من تاب وامن و عمل عملا صالحا فاولنگ ببدل الله سینا تھم حسنات و کان الله غفوراً رحیماً ، (الفرقان (۱) رکوع آخر) وقال الله تعالیٰ : فمن جاء و موعظة من ربه فانتھیٰ فله ملک سلف (البقرر کوع ۴۸) (۲) والله اعلم۔

كتبه محمد عبدالله غازي يوري ٣٣ر يج الآخر ١٣٣٩ احد

هوالمصوب. اقول مافهمه المجيب العلامة الغازيفورى من قوله تعالى فاولنك يبدل الله سيئاتهم حسنات (٣) من ان السيئات باعيانها تتبدل و تصير حسنات باطل لا يساعده نقل و لا يعضده عقل و والكلام على ذلك بوجوه اما اولا فنقول لو كان المواد بالتبديل المذكور في الابة تديل اعيانها بمعنى ان السيئات تصير باعيانها حسنات لزم ان يمتنع اقامة الحد على الزاني والسارق والشارب والقاذف وقاتل النفس المحرم قتلها اذا تا بواقبل اقامة الحد و ان تحل الاموال المسروقة والمغصوبة والرشى كلها للسارق والغاصب والمرتشى اذا تا بوا قبل اقامة الحد على السارق وتضمين الغاصب . وان يكون كفر الكافروزنا الزاني وسرقة السارق سينات

<sup>(</sup>١)سورة الفرقان ، البجزء التاسع عشر. رقم الآية نمبر ٧٠

<sup>(</sup>٢ نسورة البفرة ، الجزء الثالث رقم الآيه (٧٥

٣٠ اسورة الفرقات، الجزأ التاسع عشر ، رقم الايه . ٧٠

هي وقت وحسنات في وقت اخر . وان ينقلب التكذيب بعينه تصديقا. وان يثبت نسب ولدالزنا من الزاني اذا تاب. وان يتوارث الزاني وولده من الزنا بعد التوبة واللوازم كلها منتفية شرعا فالملزوم مثلها. اما وجه اللزوم في الاول فهوا ن العقوبات الشرعية انما تجب على الجنا يات والسينات واذا لم تبق السيئات بعد التوبة جنايات بل صارت حسنات وجب ان توتفع العقوبة والا لزم اثباتها على الحسنة وهو باطل، لقوله تعالى ماعلى المحسنين من سبيل .١١١ وامه في الثاني فهو ان الا موال الحاصلة بالسينات اذا صار ت بعد التوبة حاصلة على الحسنات كما قلتم فلا سبيل للحكم بحرمتها عند كم . فان فرقتم بان المال المسروق والمغصوب باق على ملك المسروق والمغصوب منهما ولذالا يحل للسارق والغاصب، رد بان المال الما خوذ على الزنا ايضا لم يخرج عن ملك الزاني ولم يد خل في ملك الزايمة ٢٠، فاين الفرق؟ و أن قلتم المال المكتسب بالزنا يد خل في ملك الزانية ، قيل لكم ها توا برها نكم ان كنتم صادقين . واما في الثالث والرابع فهوان السيئات اذا صارت باعيانها حسنات فلزوم كو نها سيئات وحسنات بين لا سترة فيه فان العين واحد . واما في الخامس والسادس فهوان عدم ثبوت النسب فرع كون الوطى حراما وزنا وعده التوارث فرع عدم ثبوت النسب ولما صار الوطى الذي كان حراماً وزنا بعد التوبة حلالا وحسنا لزم ثبوت النسب والتوارث وهذابين. اما بطلان اللوازم فبا جماع من يعتد به من علماء الشريعة المقدسة فانه لم يقل احد من الائمة بحل الا موال المسروقة والمغصوبة والرشي بعد التوبة قبل اقامة الحد . وبكون شي ء واحد سيئة في وقت وحسنة في اخر. ويجوز انقلاب التكذيب تصديقا. وبثبوت النسب من الزاني بعد التوبة . وبالتوارث بين الزاني واولاده من الزنا. و أما ثانيا فلات المفسرين قد أوردوا في تفسير هذه الآية أربعة أقوال . القول الأول أن المراد بقوله تعالى فاولتك يُبدّل الله ان الله تعالى يبدل قبائح اعمالهم في الشرك محاسن الاعمال في الاسلام . قال ابن عباس هم المؤمنون كا نو ا قبل ايمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحو لهم الى الحسنات وابد لهم مكان السيئات حسنات (رواه ابن جرير في تفسيره تحتٍ هذه الآلة الكريمة) (٢) وقال سعيد بن المسيب رضي الله تعالىٰ عنه نزلت في وحشي واصحابه حين قالوا كيف لنا بالتوبة وقد عدلنا بالله (الى ان قال) فابد لهم الله تعالى بعبادة الا وثان عبادة الله وابدلهم بقتال مع المشركين قتالا مع المسلمين للمشركين وابدلهم بنكاح المشركات نكاح

<sup>:</sup> ١ )سورة التوبة، الجزء العاشر ، رقم الآية . ٩١

<sup>(</sup>٢) أما تشرائطًا الصحةً فمنها رَضاً المتعاقدين , ومنها ان يكون مقدور الاستيفاء حقيقة او شرعا فلا يجوز الاستجار عنى المعاصى , والهندية ، كتاب الاجارة الباب الاول ، ١ ١ ١ ٤ ط ، ماجدية ، وفي الهنديه ايضا : لا تجوز الاحارة على شي من العنا ، والنوح ولا اجر هي دالك ، وهذا كله قول ابي حنيفه رحمة الله عليه وابي يوسف رحمة الله عليه و محمد رحمة الله عليه والهنديه ، كتاب الاجارة الباب الخامس عشر الفصل الرابع ، ٢ ٩ ١ ع ماجديه ) (٣ ) والنفسير الطبري لا بن جوير ، سورة الفرقان ، الجزا التاسع عشر ، وقم الآيه ، ٧ ، ص ١٩ / ١٩

المؤمنات (رواد ابن جوير) (١) فهذا صريح في ان المراد بالتبديل في الآية عبد ابن عباس وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما هو التحويل من حال الى حال. و صرح منه مارواه ا بن جريس عن ابن عباس انه قال بالشرك ايمانا وبا لقتل امساكا وبالزنا عفة واحصانا وعلى هذا التقدير انما يكون التبديل في الدنيا وهو التوفيق الذي صار سبباً لا يمانه وطاعته.(٢) القول الثاني ان المرادانه تعالى يمحو السيئات الماضية ويثبت مكانها حسنات بالتوبة قاله الزجاج وروي عن سعيد ابن المسيب ايضا (r) والقول الثالث أن المواد تبديل ملكة السيئات بملكة الحسنات . والقول الرابع أن المراد تبديل العقاب بالثواب قاله القفال والقاضي (تفسير (م)كبير والبيضاوي (۵)والمدارك)(٦)فان قيل قدروي ابن جريرفي تفسيره عن سعيد ابن المسيب انه قال تصيرسينا تهم حسنا تهم يوم القيامة(\_)وهذا يدل على ان المرادتبديل اعيان السينات بالحسنات.قلت ليس كسا قلت فانه يمكن الايكول مراد سعيد الاسيئاتهم تمحي ويعطون حسنات مكانها وهذاهوالراجح لانه يؤيده قول سعيد المار .ولما كان في كلام سعيد هذا مظنة الوهم الى ان السينات تصير باعيانها حسنات دفعه المفسر بقوله قال ابو جعفر اولى التاويلين هوا لا ول (يعني ان المراد تحويلهم الى الحسنات) فان فيه نقلهم عما يسخطه الله من الا عمال الى ماير ضي وانماقلنا ذالك اولمي بتاويل الاية لان الاعمال السيئة التي قد كانت مضت على ماكانت عليه من القبح وغيره جائز تحويل عين قد مضت بصفة الي خلاف ماكانت عليه الا بتغيير ها عما كانت عليه من صفتها في حال اخرى فيجب ان فعل ذالك كذالك ان يصير شرك الكافر الذي كان شركا في الكفر بعينه ايمانا يوم القيامة بالاسلام ومعاصيه كلها باعيانها طاعة وذالك مالا يقوله ذو حجي انتهي رابن جرير)(١٠)قلت انما قال ابو جعفر اولى التاويلين لان لكلام سعيد محملا صحيحا كما بينا ويؤيده حديث اخر اهل النار خرو جامن النار ودخولا الجنة فان فيه انه تعالى يقول له لك مكان كل سينة حسنة (٠) واذا عرفت هذا فاعلم ان المجيب الغازيفوري اخطأ في فهم المراد بالتبديل وانزل الابة على تبديل السيئة بعينها حسنة كما صرح في جوابه وانت خبير ان احدا من المفسرين لم يذهب اليه بل رده ابو جعفر وحكم بانه قول لا يصدر عن عاقل . و نقل الرازي في تفسيره الكبير عن الزجاج انه قال السيئة بعينها لا تصير حسنة .(٠٠) وقال في المدارك ولم يردبه ان السئية بعينها

<sup>(</sup>۱)والتفسير الطبري لا بي جعفر محمد بن جرير الطبر، المسمى بجا مع البيان تفسير القرآن سورة الفرقان ، الجرأ التاسع عشر ، رقم ۷۰ ص ۲۹/۱۹ ط بيروت)ط. الصحيح عندنا الاوقاني نعم في رواية عن ابن عباس. عدلنا بالله ، ۱۸ - ۲۷ (٣،٣)وتفسير ابن جرير سورة الفرقان ٢ - ۲۹ ط. بيروت ،

<sup>(</sup>٣)(التفسير الكبير ، سورة الفرقان ، الجزأ التاسع عشر ، ٢٤/ ١١ رقم الآيه ، ٧ ط . مكتبة الاعلام الا سلامي ، ( ۵)(تفسير بيضاوي ، سورة الفرقان ، ٢٠٣ ، ١ ط. كتب خانه رحيميه يوبي)

<sup>(</sup>١) والتفسير النسفي المسمى بتفسير المدارك ، سورة الفرقان ، ١٠ ٩٧٩ أ ، رقم الايه نمبر ٧٠ ط. قديمي،

<sup>(4)(</sup>التفسير لا بن جرير ٦٩/٠٣ سورة الفرقان، الجزء التاسع عشر، رقم الآية نمبر، ٧). (4،٨)( التفسير لا بن جرير ، سورة القرقان، ٢٩/٠ رقم الآية ٧٠)

<sup>(</sup>١٠)(التفسير الكبير ، سورة الفرقان جزء التاسع عشررقم الأية ، ٧ ص ٢٤ ١ ٢ ١ ط. مكتب الا علام الا سلامي،

حسنة ولكن المواد ماذ كرنا انتهى \_(١) قلت سمعت ما يلزم على هذا القول من المفاسد التي بينا ها سابقا فكيف يظن بعاقل تفقه في الدين ووعي الا صول الشرعية ان يقول بهـاما المعاني الا ربعة المنقولة من السلف فلا يلزم عليها شئي من تلك المفاسد وليس في شني منها حجة للمجيب. فان مآلها الى حمل التبديل المذكورفي الأية اما على التوفيق اوعلى تبديل الملكة اوعلى اثبات الحسنات مكان السيئات او على تبديل العقاب بالثواب وفي كل ذلك لا يلزم ان تصير السيئة بعينها حسنة ولمالم تنقلب السيئات باعيانها عن وصف الحرمة فالا موال الماخوذة عليها ماخوذة على السيئات فتكون محرمة خبيئة بعد التوبة ايضا كما كانت قبلها . واما ثالثا فانه قد خطر ببالي وجه قوى يدل على حرمة الاموال المذكورة بعد تسليم انقلاب السيئة حسنة ايضا فنقول لئن سلمنا ذلك فغاية مايثبت به ان صاحب السيئة لا يؤاخذ باخذالمال عليها كما لا يؤاخذ على ارتكاب السينة نفسها اما حل الا موال فهو بمراحل عن مفهوم الأية الكريمة فان الوطي الحرام مثلا وان انقلب وتبدل حلا لاوحسنا لا يمكن جعله سببا شرعيا لا خذ المال لاباثباته نكا حاولا بغيره من الطريق فبقي المال المأخوذ عليه ما خوذ ابلا سبب شرعي فيجب عليها ان ترد المال الي مالكه فانه في يدها امانة وما لم ترد المال لا تصير تائبة لان ردالمال من تمام توبتها وكذالك السرقة اذا تاب صاحبها لا سبيل الى جعلها سببا لتملك الاموال المسروقه للسارق فبقي المال عنده بعد التوبة خاليا عن سبب الملك من بيع اوشراء او هبة او تضمين اوارث او عيرها فيجب عليه رده وذالك من تمام توبته ، وقس عليه غيرها واما رابعا فالعديل المذكو ر في الاية مترتب على ثلثة اشياء . التوبة والايمان والعمل الصالح . فما لم يتحقق الا شياء الثلثة لم يجز الحكم بالتبديل. وانت تعلم ان المذكور في السؤال هوا لتوبة وحدها واثبات الا يمان بان السؤال وارد في زانية مؤمنة او بان التوبة تتعقب الا يمان ايضا ممكن اما الاعمال الصالحة فليس لها ذكر في السؤال ولم يتعرض له المجيب في جوابه فليت شعرى كيف جازله الحكم بالتبديل مع انتفاء شرطه ان لم تصر صالحة او مع انتفاء العلم بوجود الشرط واما خامسافان الاية الكريمة انما تدل على تبديل اعمال المكلفين من صفة الى صفة اما تبديل صفة الا موال اعنى الحرمة فلا دلالة للآية عليها بوجد من الوجوه ومن المعلوم ان الحرمة اللتي كان المال موصوفابها قبل التوبة هي من صفات المال لامن صفات اعمال المرتكبين فان قيل تبدل صفة المال فرع تبدل صفة العمل قلنا ممنوع وان سلم كان اقرارا من المجيب بان الحكم بحلة المال قياسي لا منصوص و القياس من وظيفة المجتهد . واما سادسا فبان الاية مخصوص بمن اسلم من الكفار كماينا دي به صدر الاية ـ اعني قوله تعالى والذين لا يد عول مع الله الها آخر . وعجز ها اعني قوله تعالى الا من تاب وامن الا

<sup>(</sup>۱) وتضمير المستعى المسمى بتفسير المدارك، سورة الفرقان، ص ٢ - ١٧٩ ارقم الآية ٧٠) ط،قديسي نمبر ١ لعل الاولى :. انت حبيرًا الدلم إحدمن المفسرين اليه الا ابو جعفر - عبدالحق

ية (١) وفي الحديث أن الا سلام يهدم هاكان قبله ٢٠) وقال أبن جرير في تفسيره الا من تاب من المشركين فامن بالله ورسوله وعمل عملا صالحا يقول وعمل بما امره الله فاطاعه فان الله فاعل به من ابداله سيئي اعماله في الشرك بحسنها في الاسلام (٢)انتهي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال يبدل الله اعمالهم السينة اللتي كانت في الشرك بالا عمال الصالحة حين دخلوا في الا بمان ( ابن جرير)(٠) فلا يصح الا ستدلال بها، على تبدل الأثام اللتي جعل الشرع لها حدو د او الزمها على المسلمين ونهى عن الشفاعة فيها والعفو عنها بعد محلها الا ماشاء الله. اما استدلا له بكريمة فمن جاء ٥ موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ١٥٥ فلا يصح ايضا فان الا ية نزلت فيمن احدُ شيئا قبل التحريم ثم انزل اللَّه تحريمه فاتبع فانتهي قله ما اخذ قبل التحريم اما الذين بلغهم التحريم ولم ينتهوا ولم تدعوا بل اكتسبوا السيئات واخذ وا الا موال من طرق منهية فلا ندل الابة على أن تلك الا موال تحل لهم بالتوبة . قال ابن جرير في تفسيره تحت هذه الا ية الكريمة من جـ. ه موعظة فانتهى عن اكل الربوا وار تدع عن العمل به وانزجرعنه فله ما سلف يعني ما احذو اكل فمضى قبل مجئ الموعظة والتحريم من ربه في ذلك انتهى. ثم قال اما الموعظة فالقرآن انتهى .٠٠٠ وقال القاضي البيضاوي في تفسيره فمن بلغه وعظ من الله وزجر كالنهي عن الربوا فانتهي الما فاتعظ وتبع النهي فلد ماسلف تقدم اخذه التحريم والا يستردمنه انتهي ومثله في التفسير الكبيران والخازن (١٠) والمدارك (١٠) وغيرها ومن المعلوم ان الزانية قد جاء تها موعظة من ربها (النهي عر الزنا في القرآن المجيد والحديث) . فلم تنته ولم ترتدع عن الزنا واخذت ما اخذت بعد التحريم و مجي الموعظة فاين هذا - من ذاك فاستدلال المجيب بالآية الدالة على حلة الماخوذ قبل التحريم على حلة الا موال المكتسبة بالطريق المحرمة بعد التحريم ليس من الصحة في شيئي . هذا وا لله تعالى اعلم وهو المسئول للهداية والعصمة في الرواية والدراية .فقط

كتبه العبد المسكين الا واد محمد كفايت الله غفرله مولا د المدرس الا ول في المدرسة الا مينية الواقعة بدهلي

لسادس من جمادی الا ولی سن <u>۱۳۲۹ه</u> لله در المجیب المصیب حیث کفی و شفی جزاه الله تعالی خیر الجزاء کتبه اثر ف س- ۱۲۶س ک ۳۲۹ د

اسورة الفرقان ، الجزء الناسع عشر، رقم الأية ٧٠٠٦٧

<sup>(</sup>٢)هذا جزءً من الحديث الطويل ، رواًه مسلم ، في كتاب الايسان ، باب كون الا سلام يهدم ما كان قبله وكذا الحج والهجود، ص ١ ٧٦١ ط. فديسي.

وَ ٣ اِ تَصْدَرُ لَطُوى . سُورَةِ الفَرْقَالَ الجَزُّ التاسع أعشر ، رقم الآية ٧٠ ص١٩. ١٣٠ ط. بيروت إ

١٥) ووجدناً هذا ولكن برواية ابن ريد) سورة الفرقان ، تفسير المصرى ١٩٠١٩ رقم الاية ٧٠ ط. بيروت،

<sup>(</sup> ٥ )سُورة النقرة . العَجْزَءُ الثالث ، رقم الآية نمس ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) نفسير الطبري، سورة النفرة. الجرء إلثالث، ص٣٠ ٦٩ رقم الإية ٢٧٥ ط. بيروت

<sup>(</sup> ـ انتسير البصاوي، سورة النفرة ، الحرأ النالب ص ١٧٨ ، رقم الآبة ٢٧٥ ، ط سعيد ﴿

<sup>(</sup>١)(التعلبُير الكبير ، سورَّة النقرة. الجزَّأ الثالث ، ٧ - ١٠٠ رقم الآيدط ، مكتب الاعلام الاسلامي؛

٤١) وتفسير الجارب ، سورة البقرة ، الحزاء إلىالب، ١٠ - ٣٠٠ ، رقم الآيه نمبر ٢٧٥ ط . مصري

<sup>(</sup>١٠) تقسسُرُ المُعدَّارِكَ ، سُورِهِ النُفرِهِ ، الجَزِأُ التَالِثُ ، ١٠ ، ١٩٣ ، رفع الآية ٢٧٥ ط. قديمي،

(نوٹ) حضرت منتی اعظم کے مذکورہ بالا جواب کے بعد مولانا عبداللہ غازی ہوری نے جواب الجواب تحریر فرملاجو فلسکیپ سائز کے چالیس سفحات پر مشتمل ہے۔ پھر حضرت مفتی اعظم نے اس کار و تجریر فرمایا جو فلسکیپ سائز کے چالیس سفحات پر مشتمل ہے۔ پھر حضرت مفتی اعظم نے اس کار و تجریر فرمایا جو ساٹھ سفحات پر ہے۔ یہ تحریر سے مناظر ان میں اور عربی زبان میں میں اگر توفیق ایزدی شام حال ہولی تو انشاء اللہ ان کو ایک مستقل کتاب کی صورت میں شائج کیا جائے گا۔ ناظرین کے لئے او پرور نی شد دفتوی کافی ہے۔ (واصف عفی عند)

تم الجزء السابع من كفايت المفتى ويليه الجزء الثامن اوله كتاب البيوع.

## فر ہنگ اصطلاحات (الف)

احوط۔ قریب باحتیاط،جواز کی دوہر اہر کی صور تواں بین ہے دہ صورت جو تقویٰ کے قریب ترہو۔ احتیفاف۔ حقیر سمجھنا۔

> احتضار۔ نزع کاوفت، موت کے فرشتوں کا قبض روٹ کے لینے حاضر ہونا۔ اطراء۔ کئی کی تعریف میں حد ہے زیاد د مبالغہ کرنا۔

اضطر ار۔ ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کہ جان کے مااک ہو جانے کا یاسی عضو کے نوٹ جانے کا لینین ہو جائے۔

اجماعی مسئله ـ وه عقید دیا ختم جس پر صحابه داننه مجتندین متفق هواما ـ

الهام ـ خدا کے نیک بندول کے دل میں خدا کی طبر ف سے جو کو کی بات ڈالی جاتی ہے اسے الهام کئے میں۔ بیووٹی کے بعد کادر جہ ہے مطبع ہاسم فاعلم ملیمنا سم مفعول

اولهٔ اربعه شرعیه به چارشه می ولیکین، جن پراه کام شرعیه کامدار ہے۔اول قرآن مجید، دوم حدیث شریف سوم ابتماع امت، جہارم قیاس (اجتماد)

احناف۔ حنفی کی جمع ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین۔

الفاقاله متفقه طورت مالانفاق.

استدالال و بیل پیزنا، یعنی کسی مسئله مطلوبه کو ثابت کرنے کے لئے کو ٹیاصول پیش کرنا۔ احتجاج ۔ جست بکڑنا۔ ایعنی سی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے ایس صاف اور واضح و ٹیل پیش کرناجو متعالی کی و ایلوں کو کاب و ہے اور اس کو مغاوب کرد ہے۔ ام ائیلیات۔ زمانہ ما قبل اسلام کے پینمبرول ،امتوں ، ملکوں اور سلطنوں سے تعلق رکھنے والی و و رولیات و حکایات جو اہل کتاب کی مذہبی کتاوں ہے منفول ہیں۔

الحاو \_ بے وینی ملحداس کا سم فاعل ہے۔

اجس۔وقت مقررہ یامیعاد۔وامنح ہو کہ لغۃ اجل کے معنی موت کے نہیں ہیں۔محاورہ میں بطور استعارہ کے موت کے معنی مر اولے لیتے ہیں۔

(ب)

بر زنّے۔موت کے بعد قیامت تک کازمانہ۔

(ټ)

تعزیر۔مزادینا، کی جرم کی دومزاجو جا کم اسلام اپنی صوابدیداور رائے سے تجویز کرے اور ش<sub>ر عال</sub>ی ں کوئی خا<sup>نس</sup> سزامقررنہ کی گئی ہو۔

تمنير - كفر كالحكم إمَّانا

تاویل۔ لفظ مشترک کے چند معانی محتملہ میں ہے بقر ائن ایک معنی کوتر جینو ینا۔ (اُلروہ ترجینا صول شرعیہ کے خلاف نہ : و تو تاویل مقبول ہے درنہ تاویل ہاطل)

تاجيل\_ميعادياوقت يامرت مقرركرناياط كرنابه

تعبیر۔ کسی مفہوم و معنی کو بیان کرنے کے لئے چنداسالیب بیان میں سے ایک اسلوب بیان کو یا چند مر اوف الفاظ میں سے ایک کواختیار کرنا۔

تحریف۔الفاظیامفہوم میں اصل مقصد کے خداف اپنی مرینی کے مطابق اول بدل کر دیا۔ توانز۔ کسی بات کا اینے کثیر رادیوں کے ذرایعہ سے تشکسل کے ساتھ ہم تک پہنچنا جن کے متعلق جموٹ کا گمان نہ ہو کئے۔ جیسے قرآن مجید کہ ہم تک بطریق توانزیہنچا ہے۔

تشريق أسيبات كودين قراردينا، مذبب قائم كرنا ـ

تحدیٰ۔ قوت مضبوطی اور دعوے کے ساتھ کی بات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، چینٹی کرنا۔ تلبیس۔ جھوٹ پچ کو ہ. وینا، صحیح ہات کو مشتبہ کر دینا۔

توجیہ۔ کلام کے محمل کو بیان کر نااور وجہ و ملت کو ظاہر کرنا تا کہ اس کا اغلاق وابہام دور ہو جائے اور

ووسرے کلام ہے اس کا تعارض رفع ہو جائے۔

تنمیوری۔(انگریزی) نظریہ۔

شايت تين خداما ننا( ميها ئيون) كاعقيده)

جما ہیں۔ (جمہور کی جمع )مراد اسارم کے علماء اور صارت الرائے لوگ

جاملیت۔ (عمد جاملیت) حفرت رسول الله ﷺ کی بعث سے پہلے کازمانہ۔

(ح)

حربی۔ دارالحرب کے غیر مسلم ہاشندے یار عایا۔

حنفید\_( حنق کی جمع ) حضر ت امام اعظم او حنیفدر حمد الله کے مقلدین۔

حنبلیہ (حنبلی کی جمع )حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین۔

جحت۔ (بربان)الیں صاف اور وافتح ولیل جو مقابل کی دلیلوں کو کاٹ دے اور اس کو مغلوب کر دی۔ حمد۔اللّٰہ تعالیٰ کی تعریف یہان کرنا۔

حد۔جرم کی وہ سز اجود لیل تقطعی کی روسے شرینا ثابت اور مقرر ہو۔

(خ)

خارق عادت کوئی ایبا کام یاواقعہ جو فطرت کے عام دستور و معمول کے خلاف کئی آدمی ہے بغیر اسباب و آلات کے ظاہر ہو۔ ( پینمبر سے ظاہر ہو تواس کو معجز ہاور ولی سے ظاہر ہو تواس کو کرامت اور غیر مسلم سے ظاہر ہو تواس کواستدرائ کہتے ہیں لیکن ان تینول میں اور بھی بہت سےبار یک فرق ہیں) ( و )

داران سلام۔وہ ملک جس میں مسلمانوں کی خود مختار حکومت ہواور اساامی احکام و قوانین جاری کر نے پر قادر ہو۔

وارالحرب۔وہ ملک جس میںا قتداراعلیٰ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔

ویانة ـ وہ معاملہ جوہند ہے اور خدا کے در میان ہو\_

دلیل۔ کوئی اصول جس سے مسائل ثابت کئے جائیں۔

د لیل قطعی\_ده دلین جو صاف و صرح گاوروا منح طور پر کتاب و سنت میں موجود ہواس میں تو جیہ و تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

( ( )

ڈارون تھیوری۔ڈارون کا نظریہ (ڈارون یور پکاایک فلاسفر تھا۔ اسے اسابی عقیدے کے خلاف یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں نہیں ہوئی ہے جائے۔ پہراس نے گر ٹمٹ وغیرہ کی شکل اختیار کی پھر تدریجاً بہت می مختلف صورت میں آیاور ہندر سے ترقی کر کے انسان بنا) صورت میں آیاور ہندرسے ترقی کر کے انسان بنا)

ربوله ربا\_سود ، بیاخ\_

روقدار تداد، مرتد ہونا، اسلام سے پھر جانا۔

(t)

ز جرأر تنبیهاً ،اظهار نفرت کے طور پر۔

زندیق۔جو شخص آخرے کونہ ہانے اور خالق کے وجو د کا قائل نہ ہو۔ زماد قیہ جمق۔

ز ندقة به آخرت كونه ما نااور خاق ك يوجود سے انكار كرنا بـ

زمانه جاہلیت۔ عمد جاہلیت۔ حضورانورر سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی بعشتہ سے پہلے کازمانہ۔

سیر ۔ (سیر قالی جمع ) میں قائے معنی کسی شخف کی سوائے عمر ی مگر اصطلاحار سول اللہ عظی کے حالات

زندگی مراولیے جاتے ہیں۔ سیا کے دوسرے معنی مغازی۔

سنت ـ حدیث شریف بیمی رسول الله نظی نے دین کی حیثیت ہے جو کام سئے یا کرنے کا حکم دیا۔ ( آپ کاطر بقد اور نمونہ عمل )

سائٹ موتی۔ مرووں کا سننا۔ ( یعنی بید مسئلہ کہ آیا قبروں میں مروے باہر کی آواز سنتے ہیں یا نہیں '') سیاست۔ آئسی جرم کی مزاجو حاکم انتظاما اپنی رائے سے جاری کرے۔ (نش)

شهود۔(شامد کی جمع ) گواہ۔

شهاد تیں۔ دوشاد تیں جو کلمہ شمات میں میں۔ائلد کی وحدانیت کی شهادت اور حضرت محر مصفے نے کئی شہادت۔ کی شہادت۔

شان نزول۔ جن حالیت کی وجہ ہے یا جن اسباب کی بناپر کوئی آیت نازل ہو۔ ( سبب نزول یا مو قع نزول )

نزول) شوا فع۔(شاُفعی کی جمع )حضر ت امام شافعی رحمہ اللّٰہ کے مقلدین۔ (ص)

سراحة ـ صاف،واننج، نمير مشتبه طور پر \_ (ع)

عقود راد میاب سود ک معامه تاب

(غ)

غالي\_كنر ، متشدو\_

غلو- کثرین ، شدت\_

نمیر موجہ۔وہ کلام جس میں توجیہ نہ کی گئی ہو۔ غنی۔وہ شخص جو قربانی کانصاب ر کھتا ہو۔

(نـ)

فروعی مسائل۔جزوی مسائل،ایسے مسائل جوبطریق اجتماد اخذ کئے گئے ہوں۔ فقیر۔وہ شخص جو قربانی کا نصاب بھی ندر کھتا ہو۔

(ڙ)

تا سنی رودبا اختیار مسلم جن جو سنطان اسلام ک طرف سے مقرر کیا گیا ہو اور شریعت کے مطابق فیعلے اگرے۔

قضا۔ وہ تحکم یا فیصلہ جو قائنی کی عد الت سے جاری ہو۔ واضح ہو کہ قضا کے معنی موت کے شیس ہیں۔ ار دو محاور ہمیں بطور استعار و کے مراد لے لیتے ہیں۔

قرون على مشهود له بالخيريا فرون اول مشهود له بالخير دود نين زمائي جس كے افضل والعلى اور باخير جو يہ بائيد مشهود له بالخير بائير بائ

(-)

محارب۔ دارا بحرب کے فیم مسلم ہاشند ہے جوہر سر جنگ ہول۔

معتوه به نا قص العقل ما خوامیار د و آ د ن 🛂

مقاطعه به قطع تعلق ما بيكاث.

منجز بحفر کفریک پہنچائے والا۔ ایمنی کوئی ناجائز کام جو کفر کے قریب قریب ہو۔

مجتند فید به وه مسئله جس کا تنگم قر آن و حدیث میں صاف اور واضح طور پر موجود نه ہواور بطر لیں اجتناد اخذ پر سر

کیا گیاہو۔

متنق مليه \_وه مسئله جس مين الله مجتندين كالقاق رائع مو-

مجتنبر پروه شخص جو نزع کی حالت میں ہو۔

مخبر صاوق۔ تی خبر و ہے والا۔ بعنی حضر ت رسول الله ﷺ۔

معمود الساكام جواويرے ہو تا جلا آتا ہو۔

مندوب منتحب

مختلف فیدروه منله جس میں مختلف رائمیں ہوں۔ ضد منتفق ملیہ۔

مُعدُدتُ لِهِ مَن يَجادِ مَرهِ و چيز \_اس كامصدراحداث اوراسم فاعل محدث ہے۔

مُحدّثُ رحديث شريف كاجيد عالم ر

مانعیہ ۔ مانکی کی جمعے۔ حضر تامام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین۔

عُلْهِ بِيرُ وه تَخْضُ جِسَ وَالهام بِوراس كامصدرالهام اوراسم فأعل ملهم ہے۔

ملا نگنه سیاحیین ..وه فرشتے جوالقد کی طرف سے اس خدمت پر مقرر میں کیہ د نیامیں ہر جَله چلتے پُھرت رہیں اور جہاں کہیں ہوگ عباد ت اور و عظ و تذکیر و تلاقت و غیر دمیں مشغول ہوں وہ فرشتے اللّٰہ تعالی گبارگاہ میں ان کی گواہی دیں۔ درود و ساام رسول اللہ ﷺ تک وہی ما انکہ سیاجین پہنچات ہیں۔
مُنْ هَبُتُ لَهِ صحاب واہل بیت رضوان اللہ علیہم کے اوصاف، اور کارتا ہے۔
مُنْ حَلَّہ فَا اُنْ وَعَلَیْ مُنْ وَ مِن وَیْنَ کَا قَا کُل نہ ہو۔
مُنْ حَلِّف اُ وعدہ خلاق کر نے وال اس کا مصدر تخلف ہے۔
مُنْ حُوْدُ وہ چیزیں یادہ کام جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔
مُنْ کُورُ ان کار کر نے والا ان کار کا اسم فاعل ۔
مُنْ کُورُ ان کار کر نے والا ان کارکا اسم فاعل ۔
مُنْ اللہ اور وہ شخص جو حالت اضطرار میں ہو۔ (و کیمواضطرار)
مُناسِرة وہ شخص جو حالت اضطرار علی النا، او ہی و کنار کرنا۔ اردو کے محاورہ میں مباشر سے معنی جہا گارو وطی کرنا ہیں ، لیکن فقہ میں جہاج اور وطی کے معنی میں استعمال شمیں ہو تا۔
مُنْ اُنِین ، لیکن فقہ میں جہاج اور وطی کے معنی میں استعمال شمیں ہو تا۔
مُنْ اُنْ اِنْ وَدَ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو۔
مُنْ اُنْ اِنْ وَدَ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو۔

(ن)

نقل۔ حلت و حرمت کاو دوانسے اور صاف تعلم جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔اس میں کسی قشم کاابہام نہ ہو۔

> نظم قرآن۔ مراد قرآن شریف کی عبارت۔ نعت۔ رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان کرنا۔ (خاص کراشعار میں) (و) واجنب البدم۔ ڈھادیے کے لائق۔ جس کا ختم کر ویناضروری ہو۔ وظفہ۔ فرض۔ ڈولی۔